

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

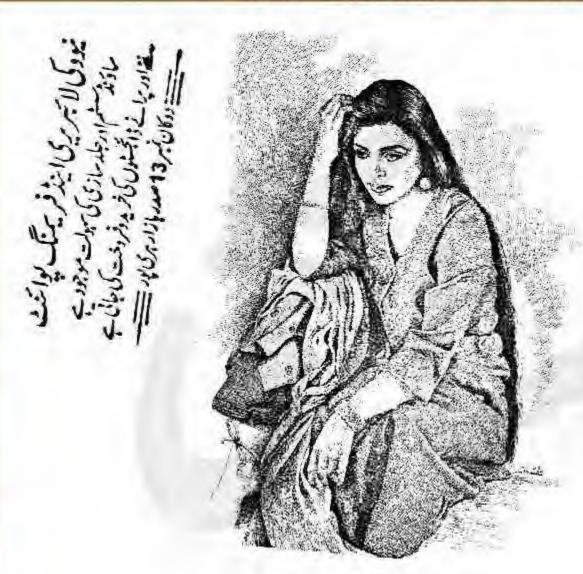

W

W

0



رضيجيل 271 سطالي ين خالاجيلاني 269 ماسحر 263 موسم كيكوان خالاجيلاني 288 ماسخير 284 موسم كيكوان خالاجيلاني 288 موات ملاحيلاني 284 موسم كيكوان خالاجيلاني 290

ستمبرًا <u>2014 م</u> <u>متبرًا 2014 من المنطقة</u> <u>متبركة 20 منه</u>

الع م المت العبود 280

خطوكابت كايد: مابنام شعاع، 37 - أردوبازاد ركايي-

رَضَيِكِيلُ فَلِينَ صَنْ بِرَشْكُ بِيلِي عَالِمِهِ الْهِكِيا - مَقَامًا إِنْ الْهِلَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872 Email: shuaa@khawateendigest.com website: www.khawateendigest.com

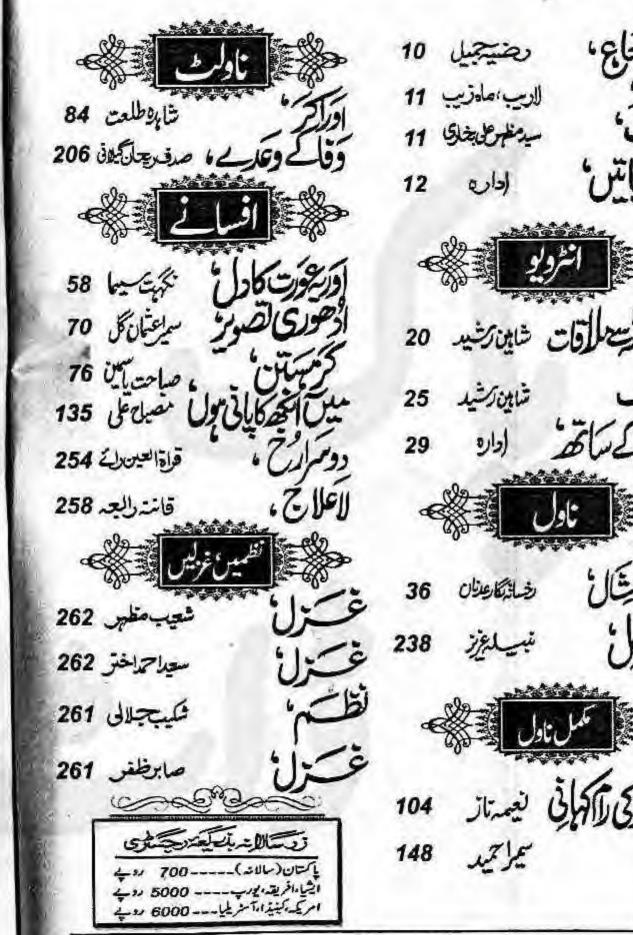

ا عَمَيْ ان ابنام شعاع والجسد ، جمله حقق محقوظ إلى من باشرى قريرى اجازت كي بخيراس رما لي كمى بعى كهانى . ناول المسلم وكمى بعى اعداز ، من قرشائع كيا جاسكا ، شكى بعى فى وى جيش پر قررامد، قرراما في تفكيل اورسلسله وارق ما طور پرياسى بعى شكل جمل جي بيش كيا جاسكا ، خلاف ورزى كرنے كى صورت عمل قانونى كارروائى عمل جمل الى جاسكتى ہے۔

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



عوول التربيري المنظر الرسكالي والنيف ملائدة المنظم الطاعلم المائدي كلا المحافظة المحافظة المواجدة ملائدة المنظم الطاعلم المائدي كلا أو المواجدة كالمحافظة المحافظة المحافظة

روزازل سے منبع الوارآت بیں تاریکیوں میں نور کا مینارآپ ہیں

W

W

المحالة المحال

میری مجال، بیعت اغیاد می کروں سرداد آب یں مرے سردادات یں

کون ومکال بنائے گئے آپ کے لیے کون ومکال کے وارث وحق دارآپ ہی

ہے آپے جمال کا بھولوں میں دیگ وش محزاد کا شنات کی مہکار آپ ہی

كوين مين بنيل كوئى آئية آپ سا خلاق مششش جهات كاشبكارات بن

یں اس جہاں میں جسے بھی انسان خوا مرسے نواکے مونس وعم خواد اکٹ بی

کس واسط طفر به سکمے نعبت آپ کی مرکار صرف اس کے توق دارات یں میز ظام علی شاہ بناری

مبك مي سادي ودف دهوكر قلم وحنيرين ويوك تناء دت مليل مكون رحسيم مكعول اكريم مكعول اً می کواکسس کی دلیل لکول کہاں تہیں تھا کہاں ہیں ہے محے بتاؤ وہ جہاں بیں ہے اذل سے ہے تا ابدرے ا وه آپ اپن سندرسے ا وہی توہے لا شریک ویکتا وه سب کاخالق وهسب کاآقا وہ سب کے المدروں سے باہر وه سبسے اعلیٰ وہ سبسے برتر رحيم و دحمان صناست اس کی بری مرم سے دات اس ک

لاريب، ماه زيب

SE CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

شین کا تمرکاشارہ آپ کے اعتول میں ہے۔ \* بچسٹا شارہ سبالگرہ نمبرتھا۔ فاریش نے اسے بے مدلینڈ کیا۔ ہیں ضط مکور ہماری محفق کو مرا ا بہت سی بہنوں نے فون کرکے اپنی دکے سے فوازا۔ سالگرہ مغربی جو تی یا فای اپنیں محسوی ہوئی'اس کا افلہار کیا تعالیق کی اِس موسیلیا فزانی سے تمین نئی امنگ اور تعزیت ملی ہے۔

ا شعاع کو قوب سے قوب تر بنانے کی امنگ اآپ کی پہندیدگی، ہادے بیے کمی قدد تیمی ہے الفاظ علی اس کو اظہار میں نہیں۔ ہیں بے معافی ہوئے ہم دہ تمام خط شائل ہیں کر سکے جرہیں موصول ہوئے۔ ہم شہد دل سے ان قاریش کے معنون ایل جہنوں نے اپنے قبلتی وقت کا کچر حصہ ہادی نند کیا۔ اوران تمام قاریش کا سٹ کے سے ان قاریش کا سٹ کے اور ان تمام قاریش کا سٹ کے اور ان تمام قاریش کا سے کہ قاریش کی یہ محبیتی اس طرح ہمائے ماتھ دیا ہے۔ ماتھ دیا ہے۔ ماتھ دیا ہے۔ ماتھ دیا ہے۔

اکتوبرکا خارہ بحد منر ہوگا۔ اس بی عدے والے سے دیگرسلسلاں کے علاوہ حسب روایت قادین سے مرف ہے بھی شامل ہوگا۔ مرورے کے بوال یہ بی ۔

ار ذی الح که با مدنظراتے ہی کی کونوں میں دونق نظرانے نگی ہے۔ جا فودوں کی خریداری ان کی آمد کا شودا ان کے پیچے بھاگئے نئے ان ہی جگاموں میں حید الاصی کا دن طلاع ہوتاہے تو تعماق کی آمد کے انتظارے کے گرشت بغن اسے تشیم کرلے اوداسے دیکانے تک معروفیت کا وہ عالم ہوتاہے کر مراکضانے کی ہمات نہیں ملتی رکب ان مراحل سے کیسے نبردا زماہوتی ہیں۔ تھر میں قربانی کے باتوروں کی آمدسے کر قربانی ہونے تک کا احوال کھیں۔

2- گوشت سے بی آپ کی پیند بدہ ڈیٹ کون می ہے ؟ آپ فود بناتی بیں یا فرمائش کرکے بنواتی بیں ؟ 3- برمورید ، برقوم ، برخا ندان کی ایک روایتی ڈیٹی ہوتی ہے یونامی موقوں پرمزود بنائی جات ہے ۔ ب کے گھری روایتی ڈٹٹ کون می ہے ؟ گھری روایتی ڈٹٹ کون می ہے ؟

۵- گوشت کی تشیم کس طرح کرتی ہیں ، گوشت تعتبم کستے ہوئے آپ کون می باتوں کا خیال دکھتی ہیں ؛ ان سوالات کے جوابات اس طرح مجوا بٹی کہ 15 ستچر تک چیس موصول ہوجا بٹی ۔

استس شارے بن،

، نیسرناد کامکن ناول - دوپ نگری دام کهاتی ، ، سیراحیدکامکن ناول - یارم ،

ا مدت دیکان کسیدن کاکمل نامل و وفلے ومدے نجارے مایش،

۵ شامره طلعت کا نادلت،

6 رضارنگاد مدنان اوربسید عزیر کے ناول

، نگہت سیا، معباح على، سميرا عنمان كل، صباحت ياسين، قرة العين دلسف اور قائد دايو كا الله الدركا الله الله الله

، مردف فيفيات كنتكوكا سلد ردستك،

٤ ساري نئي کي بيادي مايش ساماديث نوي على الأعليد دسم كاسلسله ،

، خداک کون ایم خدخل فی اتاری کے جردوں سے اور دیگر ملتقل مسلسلے شامل ہیں۔ شعاع بر معدکرای دائے سے مرود توازے کا۔ جم منتظر ہیں۔

المعرفعان مبر 2014

204 7 1000 418

ONLINE LIBRARY FOR PAKISDAN



ابراہیم علیہ السلام کے اس جاؤ۔ معنظو فرمائی۔ آپ آپ رب سے ہماری سفارش چنانچہ لوگ خصرت ابراہم علیہ السلام کے پاس كريجة كيا آب وه تكليف سين ديكه ربي جن جن آئی کے اور عرض کریں گے۔ مع ابراہیم! آب اللہ کے تی اور اہل زمن میں ے اس کے قلیل ہیں۔ آپ اپ رب سے ماری اج اتا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضب ناک وہ سفارش كرويجيك كيا آب وه تكليف ويكه ميس رب، يهلے بھی ہوا اور نہ آئندہ بھی ہوگا۔" حضرت عیسی س جس من ام بتلایل؟" عليه السلام اينے کسی قصور کاذکر نہیں فرمائیں محے (اور حضرت ابراہم علیہ السلام ان سے فرائی مے۔ فرائس کے) 'جھے توای فکرے'ای فکرے'این فلر ہے۔ تم میرے سوالسی اور کے پاس جاؤ 'تم محر صلی الله عليه وملم كياس جاؤ-"

وميرارب آج التاغضب ناك ب كدانناغضب ناك اس سے مملے بھى نہيں ہوااور نہ آئندہ بھی ہوگا اور میں نے تو تین باتیں ایس کی تھیں جو بظامروا تھے کے خلاف میں۔ جھے لوائی فلرے اپنی فلرے اپنی فكرب تم ميرك علاوه كسى أوركياس جاؤاتم موسى

على السلام كياس جاؤ-"

چنانچہ لوگ حفرت موی علیہ السلام کے ماس آعم کے اور ان ہے وض کریں کے۔

الله تعالى الله كرسول من الله تعالى نے آپ کوائی رسالت اور ہم کلامی سے نواز کر تمام لوگول ير ففيولت عطاك آباي رب عداري سفارش كرد يجيك كيا آب وه تكليف ديليم لهين رب からからからなんとうとう!

حضرت موی علیه السلام فرماتیں کے۔ دسمیرارب آج اتنا بخت غفب ناک ہے کہ اس جیساغضب تاك وه يملے بھى نہيں ہوالورنہ آئندہ بھى ہو گااور مجھ ے ایک جان کا قبل ہو گیا تھا جس کے قبل کرنے کا مجھے حکم رسیں دیا گیا تھا۔ بھے توانی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی عگرے مم میرے علاوہ اور کی کے اس جاؤ تم غيني عليه السلام كياس جاؤ-"

تولوگ جعرت عینی علیہ السلام کے پاس آئیں ے اور عوش کریں گے۔ ٣٠ يعيلي آب الله كرسول اوراس كاوه كلمه ہیں جواس نے حضرت مریج کی طرف القافرما اور اس کی معت میں اور آپ نے کموارے میں لوگوں سے

رسول الله تصلى الله عليه ومتلم كى شفاعت

حفرت ابو مررہ ب روایت ب کہ ہم ایک وعوت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دستی کا کوشت برمهاما كيااور آب مملى انته عليه وملم كويه كوشت پيند تھا۔ چنانچہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اسے نوج نوج کر كهاف الكاور فرمايات

العين قيامت والے دن تمام لوگوں كا سروار مول گا۔ کیاتم جانے ہو اس مرداری کی دجہ کیا ہو کی۔ اللہ تعالی ایک ہی میدان میں (اعلے چھلے تمام) لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور أيك يكارف والاان سب كوائي آواز شاسك كالسورج ان کے قریب ہوگا۔ لوگوں کو عم اور بے جیٹی اس حد تك ينج كى كدان كى طاقت اور برواشت سے باہر

الكياتم ويكيت نبيل كرتم جس تكلف عدوجار ہو وہ کس حد تک پہنچ بھی ہے۔ کیاتم ایسا محص سیں و کھتے جو تمهارے کیے تمهارے رب سے سفارش

تولوك أيك دوسرے كوكسي كے كم تمهارے باپ

چنانچه لوگ حفزت آدم عليه السلام كي خدمت میں حاضر ہول کے اور کمیں گئے۔ "اے آدم علیہ السلام! آپ تمام انسانوں کے باپ میں اللہ تعالی نے آپ کوائے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندرائی روح بھو تک اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ' توانموں نے آپ کو سجدہ کیااور آپ کو جنت میں آباد

كيا-كيا آب اين رب سے مارى سفارش ميں كرتے؟ كيا أب ماري و تكليف ميس ديكھ رہے ہيں جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے

حفرت آدم عليه السلام فرائيس تحيه وميرارب آج اتنا بخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضب تاک وہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوااور نہ آئندہ بھی اس جیسا

غضب ٹاک ہوگا اور اس نے مجھے (جنت میں) ایک ورخت كياس جانے سے منع كيا تھا۔ ليكن مجھ ب نافرمانی کا صدور ہو گیا تھا۔ مجھے توانی فکرے اپنی فکر ہے'ا بی فکرہے۔ تم میرےعلاوہ کٹی اور کے پاس جاؤ' م نوح کیاں جاؤ۔

چنانچەلوگ معزت نوح عليه السلام كياس آتي کے اور ان ہے عرض کریں گے۔

"اے نوح! آپ اہل نین کی طرف سے سب ے پہلے رسول ہیں۔اور اللہ تعالی نے آپ کا نام محكر كزار بنده ركها ب- كيا آب وه تكليف سين ويكه رہے ہیں جس میں ہم مثلا ہیں؟ کیا آپ نہیں و کھید رے ہیں کہ ماری بے چینی کس مد تک چی ہوئی ے؟ كيا آب اين رب سے مارى سفارش ميں

نوع عليه السلام فرائيس عكمه "ميرارب آج انتا یخت غفیے میں ہے کہ اِس جیسا غضب ناک دہ اس سے پہلے بھی ہوا آورنہ بھی آئدہ ہوگا اور جھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف كرلى تقى بجھے توانى فكر بي اپنى فكر بي اين فكرب مم ميرك علاده كى اوركياس جاويم

« اے میرے دب!میری امت اے میرے دب! میری امت (اے بخش دے) يس كماجائ كا- "اے محرصلى الله عليه وسلم! اين امت کے ان لوگوں کو بجن پر حساب میں ہے ، جنت كورواندل بيس دائي طرف كوروازے

حفرت تیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ "میرارب

ایک اور روایت میں ہے۔ (آپ مسلی اللہ علیہ

واس محمد صلى الله عليه وسلم أتب الله كرسول

اور خاتم الانبياء بين- الله في كالطي وتحصل

(تمام) كناه بهي معاف فراديد بي- آب اي رب

ے ماری سفارش فراد یجئے کیا آگ وہ تکلیف

ميں ديادے ہيں جس س م مرے ہوئيں؟"

رب کے سامنے سحدہ ریز ہوجاؤں گا" پھراللہ تعالی اپنی

حمداور حسن ٹا پر مشمل ایسے کلمات جھ رے القا

فرمائے گاکہ مجھ سے مملے وہ کسی رالقانس کے مح

رر '9ے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اینا سراٹھائے'

چانچ مل ابنا سر احدے افعاد کااور کمول

مانيكي "آب كوويا جائ كا-سفارش يجيئ سفارش

مول ك مجركما جائكا

تبول كى جائے كى۔

چنانچہ میں چل کرعرش کے نیچے آؤں گااورائے

و سلم نے فرمایا۔) معوف میرے پاس آئیں سے اور

W

13 2014 مبر 2014 <u>( الم</u>



جنت میں لے جانمیں اور وہ اس کے علاوہ وو مرے وروا زول میں بھی ور سرے لوگوں کے ساتھ شریک ال-(دام عدداندل ع جيدماكتين)" بجرآب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "مسم ہے اس ذات کی۔جس کے اتھ میں میری جان ہے! جنت کے کوا ٹوں میں سے دد کوا ٹول کے درمیان اتا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور اجرکے درمیان یا مکہ اور بھری کے درمیان --"(بخاری ومسلم) فوائدومسائل

ш

W

1 يو بحرين ميں ايك شرب اور بقري ومثق كے جنوب میں واقع حوران کی ایک نہتی ہے۔ یعنی جنت کا ايك دروازه انتاج و ام و كاكه دونول كوا زول كردميان ہزاروں میل کافاصلہ ہوگا۔ 2- اس مديث مين تي صلى الله عليه وسلم ك

فضليت كابيان ہے كه قيامت والےون جبكه جليل القدر پیمبول کو بھی بارگاہ ائی میں سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی 'نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم ے سفارش فرمائیں گے۔ ایک سفارش توبیہ فرمائیں كے كہ لوگوں كا حماب كتاب شروع كيا جائے " ماك میدان محشر کی ہولنا کیوں سے لوگوں کو نجات کے۔ روایت کابیر حصد اس مدیث میں نمیں ہے واسری روایات اس

ووسری سفارش این است کے حق میں فرائس کے۔ یہ مختلف مرحلوں میں ہوگی۔ اس میں پہلے مرطے کا ذکر ہے۔ جس میں آٹ کی سفارش پر اللہ تعالی ان لوگوں کو جنت میں لے جانے کی اجازت مرحمت فرائے گاجن پر حساب میں ہوگا۔ ووسری مرتبه آت کی سفارش اس وقت ہو کی جب گناہ گار اہل ایمان جهنم میں اینے گناہوں کی کانی سزا بھکت کیے ہوں کے تو چرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسیں جہم سے نکال کر جنت میں داخل فرایا جائے

3- اس میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی بعض لغرشوں کے حوالے سے سفارش کرنے سے معذرت كرس كاس كى وجدوراصل بيب كدانبياء ايمان و تقویٰ کے جس بلند ترین درجے برقائز ہوتے ہیں وہاں معمولی ی لغزش بھی جو گناہ کے دائرے میں نہیں آئی'امیں بڑی علظی محسوں ہوتی ہے' جیسے کما جا یا ہے۔ افسفید البطے کیڑے پر معمولی سا دھید بھی برط نمایاں محسوس ہو آہے۔" یکی حال انبیا صلی اللہ علیہ للم كا ب اور اى اعتبارے انہوں نے معمولی عمولی لغرشوں کی وجہ سے بارگاہ الئی میں بیش ہونے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین واقعے جنہیں کذبات کما کیاہے 'حالا نکے وہ جھوٹ نہیں ہیں' بلکه معاریض بن جو ظاہرا "جھوٹ معلوم ہوتے ہیں" میکن حقیقتا "جھوٹ نہیں ہوتے

ان میں سے ایک ان کار کمناکہ میں بار ہوں۔ ووسرابتوں کی بابت کمناکہ برے بت نے سے کام کیا ے اس سے لور تھو۔ تيسرا بيوي كواي بهن كهنا-

پہلی بات کو کئی طرح جھوٹ نہیں کما جاسکتا۔ كونك أيف إن أب كويار كما تويقينا" آب بار ہوں کے یا ان کی کہتی کے لوگ جس جش میں شركت كى دعوت دے رہے تھاس كے ليے آپ یار تھے بت توڑنے کے بعد کمناکہ بوے بت ہے بوچھواس سے مقصود بتوں کے پجاربوں کے سامنے بنول کی اصل حقیقت واضح کرنا اور ان کو توحید کی حقیقت آنناکرنا قارای طرح بادشاه کے سامنے حالت کی مجبوری کی وجہ سے بیوی کو بمن کمنا بھی جھوٹ تہیں ہے کونکہ ہر مسلمان مرد دو سرے مسلمان مرد كا بحائي اور مسلمان عورت برمسلمان كي بمن ہے۔ لیکن ظاہری شکل کے اعتبار سے کیونکہ ہیں واقعات کے خلاف ہیں اس کیے انہیں جموث کمدورا كما ي حالانك حقيقت ك لحاظ عدوه جموث

نہیں ہیں اور یے کی قتم سے ہیں جو بوقت ضرورت حضرت بإجره كاتوكل

حضرت ابن عباس رضى الله عدة بيان قرات بي

المعضرت ابرابيم عليه السلام حضرت اساعيل عليه السلام كى والده اور ان كے بينے اساعيل كوجبكه وه ان كو ودورہ ملائی محین الائے حی کہ احمیں بیت اللہ کے نزويك محدحرام كم بالاني حصيص زمزم ك اور واقع ایک ورفت کیاس مراوا-

اس زمائے میں تھے میں کوئی انسان آباد شیس تھا۔ نه وبال ياني بي تقا- ان مال سيف كووبال بشايا اوران كياس ايك تعملي ركه دي-جس مي چھ مجوري مي اوريال كالك مشكيزه تقا- برابرايم عليه السلام بين مجير كرجائ لكية وحفرت اساعيل ك والده ان کے پیچھے کئیں اور کہا۔

"اب ابراہم اہمیں اس وادی میں (منا) چھوور کر جمال کوئی عم خوار ساتھی ہے 'نہ ضرورت کی کولی چیز' كمال جاربين؟"

انہوں نے بیات ان سے متعدد مرتبہ کمی کین حضرت ابرائيم عليه السلام ان كي طرف توجه بي نه فرمات بالآخر حفرتهاجره عليه السلام في كها-وكياالله في آپ كوايياكرني كالعلم ديا ٢٠٠٠ حفرت ابرائيم في كما "بال\_" توانہوں نے کما۔ "تبوہ ہمیں ضائع نہیں کرے گھے"

عجروه واليس جلى كئين- حفزت ابراميم عليه السلام ای راه بر چلے مال تک کہ جب تنبید مقام بر سے جمال ہے ان کے اہل وعیال انہیں نہیں ویکھ رہے تصابیات فہیت اللہ کی طرف کیا 'پھران کلمات کے مائھ وعائم كيں۔اپنوونول اٹھ اٹھائے اور كما۔ والم مرد رب من في الله الله كوايك ب آب و کیاددادی میں آباد کیا ہے۔ باکہ دہ شکر کریں۔"

(اوهر) اساعيل كي والده اساعيل كودوده يلاتي اور اسمشكيز كيالى جيالى بين ريس يال تك کہ جب مشکیزے کایائی حتم ہو گیاتو خودیای رہے لكيس اور بينا بھي پاس سے بلبلانے لگا اور وہ اے زمن يرلون يو يو يوسكو يلين ليس-به منظران کے لیے سخت تکیف دہ تھا۔ چنانچہ دہ

W

W

k

یانی کی تلاش میں چلیں توصفا بہاڑ کو انہوں نے زمین میں سب سے قریب پایا۔ وہ اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کرمے دیکھنے لکیس کہ کوئی انسان نظر آباب ليكن كوئي تظرنبين آيا-صفايمارت نيج اترس میاں تک کہ جبوادی(میدان) میں پہنچیں توای قیص کاکنارہ اور اٹھایا 'مجراس طرح دو ژیں جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ انسان دوڑیا ہے۔ حق کہ ساری دادی بار کر کئیں 'چرمردہ میاڑی برجڑھ کر کھڑی ہو کئیں اور نظرود ڈائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے؟ ليكن كوئي نظرية آيا-

انہوں نے ایسامات مرتبہ کیا۔ (مات چکرلگائے) حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنه فرماتے وب- ي اكرم ملى الله عليه وسلم في قرايا-الاس وجدے (حضرت اجره کی متابعت میں) لوک صفااور مردہ کے در میان سعی کرتے ہیں۔" چنانچه جب (آخرین) مرده برج میس توایک آواز ئ- تواینے آپ کو خطاب کرکے کما۔ "خاموش ره-"(كونك آوازان كيانا قابل يقين چر هي-) بجر كان لكائے تو پھر آواز سى- تو حضرت باجره نے

"تيري آواز يمني كي ب- آكر تير عياس محمد وكا ملان باو-"(فورا"مدكے ليے جي) پس ناگهال ویکھا کہ زمزم کی جگہ کے پاس فرشتہ

الى ئے الى اردى يا اپنے پر کے ساتھ نيٹن کو كريدا عبال تك كدياني نكل أيا أو حضرت اجرواس كے ليے حوض بنائے لكيس اور اسے اللہ سے باڑھ بنائی تھیں اور چلوے یانی لے کرمشکیزے میں

ان كے ليے كوشت اورياني من بركت عطافرا۔" تى صلى الله عليه وسلم في فرمايا- وحس وقت ان کے لیے کوئی غلہ شیں ہو یا تھا۔ آگر وہ ہو یا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی بابت بھی ان کے لیے (برکت کی)

W

حفرت ابن عباس فے فرمایا۔ " مکد کے سوائم اور جگه کوئی محص صرف ان دد چرون (کوشت اور یاتی ایر كزاره كري توات موافق سيس أتيس كي-" ایک اور روایت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ

السلام (دوسري مرتبه) آئے تو ہو چھا۔ "أساعيل كمال بن"

توان کی بیوی نے کما۔ "شکار کرنے گئے ہیں۔" پھر

کیا آپ تشریف نمیں رکھتے کہ (کھے) کھائیں

انهول نے یو چھا۔ "تمهار اکھانا پینا کیاہے؟" اس نے جوأب دیا۔ "جمیس کھانے کو گوشت اور ینے کویل مسرے۔"انہوں نے فرمایا۔"اے اللہ! ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ راوی

حضرت ابن عباس في بيان كياكه ابوالقاسم في فرمايا-(مے میں ان چیزوں کی فرادانی) حضرت ابراہیم کی دعارکا

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فیجب تمہارا خاوند آئے توانسین سلام کمنا اور بدپیغام دیناکہ اینے وروازے کی وہلیز کو برقرار رھیں۔"جب حطرت اساعيل عليه السلام آئے وہو جھا۔ "كياتمهار مياس كوني آما تعا؟"

اس نے کما۔ "ہاں۔ ایک خوب شکل بردرگ

یوی نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی۔ 'جنہوں نے جھے ہے آپ کی بابت کو جھا تو میں نے اسیں بتلایا۔" انہوں نے مجھ سے یوچھا۔ "ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ "اے اللہ! گزراد قات کیسی ہے؟" توجی نے بتلایا۔ "ہم بت

RSPK.PAKSOCIETY.COM

بزرگ آئے تھے انہوں نے آپ کی بابت یو چھائو میں نے ان کو ہتلایا۔ پھرانہوں نے یو چھا۔ ہماری کرر اوقات کیسی ہے؟ تو میں نے ان کو بتلایا۔ ہم بروی تكليف اور تحق من بن-"

حضرت اساعيل عليه السلام في يوتها- "كياانهون في محمد كمات كي ملقين كي هي؟

اس نے کما۔"ہاں۔ جھے انہوں نے حکم دیا تھاکہ میں آپ کوان کاسلام کھوں اور آپ کے لیے بدیغام و مے گئے تھے کہ اپندروازے کی دہمیزیدل دیں۔ حفرت اساعيل عليه السلام في فرايا- "وه مير والدبزر كواريت اورانهول فيجمع علم واب كهين تھے سے علیحد کی اختیار کرلوں کی توانے کمروالوں (والدين) كياس جلي جا-"

حفرت اساعيل عليه السلام في اس كوطلاق دے دی اور اس قبیلے کی کسی اور عورت سے شادی کرلی۔ يس حفرت إرابيم عليه السلام جب تك الشرف چاہا ، کھ عرصہ محمرے کے بعد دوبارہ ان کے پاس تشريف لائة وجراساعيل عليه السلام كوتحمريس موجود

شیایا۔ان کی بوی کے پاس آئے اور ان سے ان کی بابت اوجها ـ تواس فے بتلایا کہ وہ مارے کیے رزق کی تلاش میں باہر کئے ہیں۔

حفرت ابرائیم علیہ السلام نے یوجھا۔ "تہمارا کیا حال ہے ؛ اور اس سے ان کی کرران اور عام حالت کے بارے میں اوجھا۔ توبیوی نے کما۔

الہم خریت ہے ہیں اور قراحی میں ہیں اور اس نے الله كى خمدو فأ ك- حضرت ابرائيم عليه السلام في

"تمهاری خوراک کیاہے" اس نے کما۔ "گوشت۔" انهول في يوجما اس خامله"يان!"

انول نے کما تھیک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ نى صلى الله عليه وسلم في قرايا- "ديه بات حضرت اساعیل کی والدہ کی خواہش کے مطابق ہوئی وہ بھی السومجت كويسند كرتي تحين-"

يس انهول في وبال يراؤة ال ليا اورات كروالول كويغام بعيجا- و محى وبال أكر مقيم بو كئے- يمال تك کہ دہاں رہے والے کئی کھر ہو گئے اور اساعیل بھی جوان ہوگئے اور ان لوگول سے انہوں نے علی زیان بھی کھے لی اور جب وہ برے ہو گئے تو وہ ان میں سب ے زیادہ تعیم اور سب سے زیادہ ول پند تھے۔ النذا جبود بالغ موسئ توانمول في اين ايك عورت ي ان کی شادی کردی۔

حفرت اساعيل عليه السلام كي والده فوت ہو کئیں۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی شادی تے بعید حضرت ابراجيم عليه السلام آع "اكدأ في جھو ري مولى چروں (یوی سے) کو ملاحظہ کریں۔ انہوں نے

اساعيل عليه السلام كونه يايا توان كى بابت ان كى بيوى ے بوچھا۔اس فے بتلایا کہ "وہ مارے کیے رزق کی علاش میں اور ایک روایت میں ہے۔ ہمارے کیے شكاركرفيابركيين-"

مجرانهوں نے ان کی بیوی سے ان کی گزران اور عام حالت کے بارے میں یو چھاتواس نے کما۔

"ہم بہت برے حال میں ہیں بری تھی اور محق میں یں۔"اوران کی طرف شکایت کی۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ "جب

تهارے خاوند آئیں توائیس میراسلام کمنااوران سے كمناك المينادروازك كادبليزمل دين جناني جب حضرت اساعيل عليه السلام أعفالوكوا

انہوں نے کسی چرکو محسوس کیا۔ (کسی کی آد کا حساس

وكياتماريان كوكي آيا تفاي يوى نے كا۔ "بال\_اليے اليے حليے كے ايك

والنے لکیں۔وہ جتنایانی جلویس لیتیں وہانی اتنابی ابلیا اورایک روایت مس ب که چلوکی مقدار کے برابریانی ابلاً۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عمتہ فراتے ہیں کہ ئى مىلى الله عليه وحلم نے فرمایا۔

W

W

والله تعالى حضرت اساعيل كاوالدوير رحم فرائ اكروه زمزم كويول بي جھو ژويتن-"يا فرمايا- معجلوے بالی اکٹھانہ کر میں تو زمزم ردئے زمین کوسیراب کرنے والابراجشمه بوتا-"

راوی نے بیان کیا۔ معضرت اجرہ نے خور محمیاتی یا اورائے نے کو بھی بلایا۔ بس فرقتے نے حضرت

ورحم اني جان كاخوف مت كرو- (كه وه ضائع ہوجائے گی)اس کیے کہ اس مقام پر اللہ کا کھرے جے بدار كااوراس كاباب تعمر كريس كے اور اللہ تعالى اسے لوكول كوضائع ميس كرما-"

اور (اس وقت) بيت الله (كي جكمه) فيلي كي طرح زمین سے بلند تھی۔ وہاں سلاب آتے تو اس کے والنس اوربالس س كزرجات ايك عرص تك يمي

كيفيت ربي ميال تك كه جربهم كا قافله ياجر بهم فبيلي كا کوئی کھرانہ کداء کے راہے ہے آتے ہوئے ان کے یاس سے گزرا۔ انہوں نے کے کے زیریں صے میں يزاؤكماتوايك منذلا بابوار نده ديكهاده كني لك

"به برغره يقينا" ياني ير كلوم ربا ب- جميس تواس وادى تقوات الكانانه بوكياب اسمن

چنانچہ (معلوات کے لیے) انہوں نے ایک یا دد قاصد بھیجے توانہوں نے وہاں یائی بایا۔انہوں نے آگر ان کو خبردی تو دہ لوگ دہاں گئے۔ حضرت اساعیل کی والدويالى كياس تعيس-انهول في كما-

''آپ ہمنیں اجازت دی ہیں کہ ہم آپ کے پا*س* آكريزاؤوال لين؟"

انہوں نے کما۔ "محیک ہے "کیکن پالی کی ملکیت مِن تهاراحق نبين بوكا-"

16 2014 مر 16 20K



2- خانه کعبه کی تعمیر حضرت ابراجیمو حضرت اساعیل عليه السلام كم العول سے بولى۔ 3 برحال میں اللہ کا شکر اواکر تا پہندیدہ اور اس کے برعس طرز عمل تالبنديده ب 4 رضائے النی سے باعتانی پر اگر باب اینے بینے کو بیوی کی بابت کے کہ اسے طلاق دے دے تو سينے كوباي كى اطاعت كرتے ہوئے ناشكرى يوى كو

ديجالوه اي حال من تفا-كوياكه وه زندكي كي آخري ساس لے رہاہے۔ چانچہ ان کے نفس نے قرار تمیں عرا-(اوروه زماده بعن بولئس)اورسومايم (عر) جادل اور ديكمول-شايد سي كوالول-وه عركس اورمقابيازي رجره كئس اورخوب ويكصا- حيلن كوني نظرنہ آیا۔ یمال تک کہ سات چکر یورے کر لیے ، پھر سوچاکہ جاؤں اور یجے کودیکھوں کہ اس کاکیا حال ہے۔ وبال أس وإجاك أيك أواز كان من يري- لو انسول نے کما۔ الر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو مدد كر-"وبال جريل عليه السلام موجود عصدانهول في ائی ایوی زمین بر ماری- چنانچه زمین سے یاتی چھوٹ روارجے دیکھ کر حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ خرت زده ہو نئی اورای ہتیا ہوں سے انی سمیث کر مشكيزے من والے ليس اور راوى تے مديث

يوري تفصيل سيان ي-یہ ساری روایات اہام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بيان کي بيں۔ فوائدومسائل

1- اس میں ایک تومفامروہ کے درمیان سعی کرنے کے تاریخی اس مظری وضاحت ہے کہ ج و عمو کاب ر کن حضرت ہاجرہ کے اس واقعے کی یاد گار کے طور پر

الله تعالى في مقرر فرمايا ہے جواس حديث ميں بيان ہوا ب\_ كيونكه انهول في محض الله كي رضاك كي الله کے علم پر این ٹیرخوار یے سمیت الی بے آب و کیاہ سرزمین پر رہنا قبول کرکیا تھا۔جہاں کسی انسان کا نام ونشان تفانه كھانے ينے كاكونى بندوبست،اللہ نے اس کاحسن صله به عطافرایا که ایک توان کے لیے زمزم کاچشہ جاری فراویا جو وقتی طور پر ان کے لیے چشمہ آب حیات ثابت ہوا اور اس کا قیض عام اب تک جاری ہے۔ دوسرے مقااور مردہ کے درمیان ان کی بے بابانہ دوڑ کوج اور عمرے کار کن بتادیا ' اک برحاجی أدر عمره كرف اس كود برائ اور قيامت تكسيه سلسله

اے عبد الدينا جاہے۔

بیارے بچوں کے گئے 2mmmmm

世上上の東山人 تقص الانبياء تمام انبياء عليه السلام كي بارك بين مشتل أيك اليى خوبصورت كماب جيآب

این بچوں کو پڑھانا جاھیں گے۔

قيت -/300 رويے

اس پر کھڑے ہوکر تھیرکرتے اور اساعیل علیہ السلام ان کو پھر پکڑاتے جاتے اور دونوں کی زبانوں پر بیہ دعا

المستمارے رب! مارابه عمل قبول فرما كيفيينا الو بهت سننے والا اور جانے والا ہے۔

ایک اور روایت می (واقعے کا ابتدائی حصہ اس طرح) ہے کہ حضرت ابراہیم اساعیل اور ان کی والدہ اولے کر نظمہ ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا۔ جس میں پالی تھا۔ اس اساعیل کی والدہ مشکہدے ہے پانی پیش تو بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دورہ خوب از آئيال تك كدوه كمه آگئ

یمال حفرت ابراہیم نے ان کوایک برے درخت کے بیجے بٹھایا۔ بھرابراہیم اینے کھروالوں کی طرف لوئے تو اساعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلتی رہیں مال تک کہ جب وہ کدارجگہ پر پنجے تو حضرتها جرمن ان كويتهيس أوازدي-''اے ابراہم!ہمیں کس کے سرد کرے جھوڑ ملے

انمول في جواب ريا- "الله ك-" والده اساعيل عليه السلام في كما- ومين الله ك میرد کے جاتے پر راضی ہوں۔"

اور واپس جلي كئيس اور مشكيز اے ياني پتي رہی اور عے کے لیے ان کی جھائی میں دورھ اور مارہا۔ يهان تك كه جب إنى حتم موكياتو (ول من )كما- ونعي (ادهرادهم) جاؤل أور ويمنول توشايد كوني آدي نظر

راوى فيان كيا-چنانجدوه كئيس اور صفايما ثرى ير چڑھ کئیں اور خوب نظردو ڑائی کہ کیا کوئی نظر آ گہے۔ ين كولى نظر مين آيا- (يريع إرين) جب ار كئي تودد ژين اور مروه بها ژي پر چڑھ كئيں۔ اس طرح کئی چکر لگائے۔ (دونوں بہاڑوں کے ورمیان) پر (ول میس) کمامیں جاکریجے کوتو و مجھول۔ اس نے کیا گیا۔ (اس کا کیا حال ہے؟) کی گئیں اور

الجي حالت بين بي-" حفرت اساعیل علیہ السلام نے یوجھا۔ "انہوں نے کسی بات کی تلقین بھی کی؟ يوى في الما- "بال وه آب كوسلام كمت تصاور آب کو هم دے تھے کہ اے دروازے کی دہمیز کو برقرار

W

W

حضرت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا۔ "وہ میرے والدع اوردبليزب مراوقب أنهول في بجه علم ديا ہے کہ من جھے اپنے پاس بی رکھوں۔ (اپنے سے

بمرجب تك الله في جابال حفرت ابرائيم عليه السلام کھ عرصہ تھیرنے کے بعد پھر تشریف لائے۔ اساعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے یے تردرست کردے تھے۔

جب اساعيل عليه السلام في ان كود يما تو كمرك ہو کران کی طرف بردھ مجروبی احرام و محبت کامعالمہ كيا- جس طرح باب اولاد كے ساتھ اور اولاد ياب کے ماتھ کرل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربایا۔ "اعلى عليه السلام! الله في محص ايك بات

اساعیل علید السلام نے کما۔"آپ کے رب نے آب کوجس بات کا حکم دیاہے وہ کریں۔ انبول نے یو چھا۔"تومیری مدوکرے گا؟" انہوں نے کما۔ "میں آپ کیدو کروں گا۔" حفرات ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ "الله نے مجھے علم دیا ہے کہ میں یمال ایک کھر تعمیر کواں۔" اور ایک تیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو اروکرد کے حصول سے ہلند تھا۔ چنانچہ اس وقت اس خاص کھر کی ديوارس انفائين- اساعيل عليه السلام يقرا فعاافعا كر لاتے اور ابراہم علیہ السلام اس سے تعمر کرتے مال

تک که جب دیواری او کی بولئی تو (مقام ابراجیم

والا) پھرلائے اور وہال رکھا۔ پس ابراہیم علیہ السلام

المندشعاع سمبر 2014 19

جارى رہے

انجوائ كررى مول-جب كام اين مرضى كامو تؤمزا كيول نيس آئے گا-اس فيلد من اسے جاچو كى وجه سے آئی اور مجھے نمیں باتھاکہ اس فیلڈ میں کامیابیاں

"واقعی- كس فے بھان دى اور كس طرح آكے

نب اویروالے کی مہانیاں۔ پہلا کمرشل کیا تھا اور بول شوبر من آنے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک نیلی کام لمینی کا کمرشل تفااور صرف ایک لائن ہی بولنی تھی۔ اس كے بعد ورامه سريل "بزار داستان" ميں كام کرنے کی آفر آگئی۔ تین بہنوں یا یوں کمہ لیس کہ تین بیٹیوں کی کمانی تھی اور زیبا بختیار نے ہماری ان کا کردار كياتفا-ايك سيرمل "سبزقدم" ميں چھوٹاسارول ملاتھا جس میں میں نے نیکیٹورول کیا تھا۔ اور پھیان مجھے ڈرامہ سیرمل بلکہ سوب "مرجائیں ہم توکیا"نے دی۔ اور "ایکسیاگل ی ازی"نے دی۔" "مریکہ سے آئی ہوئی لڑکی کواردد بولنی کیے آئی۔ سيمي يا كفر كاماحول ايباتفاكه اردد يولى جاتى تقى ؟ ودبس و مجه لين .... اصل مين محري توجم الكريزي

ووسرى بات يدكم مير باكستان من كياكرد بي بول والحمد الله ياكستان مي ميرے واوا دادي بي اور ميرے كران وغیرہ بھی ہیں تو بھے بہت مزا آرہاہے یہاں مہ کراور

"آب نے بنایا تھا کہ آپ ایک امان جی او" طانے کی نیت ہاکتان آئی تھیں۔ توکیاآبوہ کام

''ارے 'نہیں۔ایسا کھ نہیں۔ ''این جی اوز ''حلانا میرامش ہے اور میں اس پر کام کردی مول۔ مجھے ایک ادمیم خانہ "کھولناہے اور بیوں کے لیے کام کرۃا ہے۔ کیونکہ میں نے جائلڈ سائنگلوجی میں بھلرکیا ہے اس کام میں در اس کے موری ہے کہ میں سلے استهبلت موناجاتي مول الىطورير تموزي اسرانك ہوتا جاہتی ہوں چھران شااللہ بھربور طریقے سے کام كول كي اليا ويحد منين كه من يتحفيه مث عي بول." "والدين خوش بين آپ سے؟ اور والدين كيا

"والدين بهت خوش ہيں ميري شرت ہے۔ میری برفار منس سے میرے کام سے اور پچ بات تو یہ ہے کہ آگر والدین اور بھائیوں کا تعاون نہ ہو ما تو بھلا میں کیا کر عتی تھی --- اور والدین کے بارے میں بتاوی کہ میری ای کا حلق احران" ے ہور والدكالعلق باكتان ہے- ووثول معوالين اے "میں رہے ہیں والدجاب کرتے ہیں جبکہ ای کمر كى ذمه داريال سنبطالتى بين- دونول بعالى بعى يواليس العين بي موتي بي- مارا آناجانالكار متاب-" "شادی کے کی ہے؟"

"وہ بھی ہوجائے گ\_منتنی تو ہو چکی ہے۔ والدین كى يىندىك ئان شاالله شادى بھى جلدى موجائى مرے معیرمرے کن بھی ہی۔"

معشویز میں انجوائے کردی ہو۔ اور آمد کیے "بالكل جيس بت مزے آرے بي بت

من كى اہم جگه ير جاتى ہوں اور وہاں ير كمرشلز چل رے ہوتے ہیں توجب میں اسے آپ کود میستی ہوں تو بست اچھالگا ہے۔ ایک عجیب خوشی می محسوس ہوتی اورلوگ آپ کو نے مؤمر کرد کھتے ہوں گے۔ کیا كتين جب طقين تو؟" وبہت عزت 'بہت پیارے ملتے ہیں مجاور ہے ماخت کتے ہیں ارے آپ واسکرین یہ بری نظر آتی بن جبكه آب وبت جمولي بن- تومن كهتي مول كه میں اصل میں بھی چھوٹی ہی ہوں۔ اور بیہ تو واقعی حقیقت ہے کہ اسکرین آپ کواپی عمرے دوچار سال برطابي د كھاتى ہے۔" "آب بتارای ہیں کہ آپ عرض بھی چھوٹی ہیں تو م محتا من استبارے من ؟ "جى ميرى بدائش2 نومبر 1989ء كى ب



W

باسلاحيت فنكاك

البح قاطهه ملاقاحة

اب خود سوچ لیں۔ یہ بھی بتاؤں کہ بچھے سب پارے "ارتبي "اور "بيا" بوكتي بن جبكه ميراا ملي نام "ارب فاطمه جعفري" ب-اوربيه محى بتادول كه من وفوالس اے" میں پدا ہوئی۔ اور ود بھائیوں کی ابکوتی بس مول-اس كيے لاؤلى بھى مول-

وجول- گذ-دوتول بعائي برے بس كيا\_ ؟اور والي الين اك "هن بدا مونے والى الركى ياكستان ميں كيون رەرى ب

(خوبصورت بمبي كے ساتھ)" يملے سوال كاجواب بہے کہ ایک بھائی جھے سے برے ہس ایک چھوٹا۔اور عس أية وونول بهائيول اور والدين كى لاولى بول بسد

تازك كول اور اليح قد كالله كى فتكاره "ارتج فاطمه "كواس فيلا من آئے ہوئے تقريا" دراھ دو سال بی ہوئے ہیں عمر اس فنکارہ نے بھترین برفارمس سے اور اپ اخلاق و کردارے جگہ بنائی ہے۔ یی وجہ ہے کہ ارت فاطمہ آپ کو ہروتت اسکرین پر نظر آتی ہے۔ بھی مرشلز میں تو مھی

"مروقت اسكرين بدرمناكيها لكتاب-؟"ممية دعاد سلام كے بعد بسلاسوال كيا۔ "بهت احجها لكتابي ادريج بتاؤل مجھے تواپنے

آپ کو زمادہ دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ لیکن جب

المندشعل 21 2014

20 2014

0

W

W

''ملک ہے باہرائی عمر کا زیادہ حصہ گزار نے والوں

من دو خصوصیات بهت نمایان موتی بین-ایک ایمان

داری دو سری وقت کی ایندی-مارے ملک میں دونوں

"بالكل موا\_ ايمان دارى تواتى آرے شيس آتى

البتہ وقت کی بابندی کے معاطے میں خاصی بریشانی

ہوئی۔ کیونکہ میں توانی رو بین کے مطابق وقت پر ہی

جاتی تھی مگروہاں کوئی موجود ہی نہیں ہو آ تھا تو بردی

شرمندگی سی ہوتی تھی 'پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر جو

لوک وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ بے و قوف کملائتے

کھے یا نہیں ہو تا اس کیے انسان کے پاس این سيونگ ضرور ہولی چاہے۔

''لوگ تعریف کرتے ہی یا ایمانداری کے ساتھ تھوڑی تنقید بھی کرتے ہیں؟'

''پچ بتاؤں۔ بچھے تو تعریف ہی مننے کو ملتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈرامہ سیرل"میری بیٹی" ختم ہوا ے اس میں میرے کوار کو بہت بیند کیا گیا۔ اور یہ كردار تفائهي بهت اچھا۔ مجھے كرنے ميں مزا آيا۔ تنقيد اب نبیں ہوتی مشروع شروع میں ہوتی تھی۔اور مجھے لگنا تھا کہ واقعی ہیر تھیک کمہ رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے اداکاری کب آتی تھی۔اب توشکرے کہ اللہ نے اپنا

السياني بتاياكه شروع شروع مين اردو تهين آني تھی وَدُائر کِمٹرزاور سینئرز کاروپیے کیساہو ہاتھا؟"

"سِنْسُرَائِے تو کچھ زیادہ حوصلہ افزائی نہیں گ۔ کچھ توصاف کہ دیتے تھے کہ یہ ایک مشکل فیلڈے آپ كو كچھ كرنا نهيں آيايا آپ كوونت كلے گائگرڈائر يكثر مجھ سے خوش تھے اور ایک ڈائر کمٹرنے تو کما کہ آپ يليحة كاكم ايك دوسال من آب ايك بمترين اواكاره

اوراليابي بوا\_\_\_ عاي "جى يالكل\_... مين تواني تعريف نهي*ن كرون گي*-لیکن بچھے اچھا لکتاہے جب لوگ میری تعریف کرتے

الله فيلدُ مِن جُد بنانے كے ليے كيا كرنا

صرف اور صرف محنت اور اینے کام سے کام سب کچھ تھیک ہوجائے گااس فیلڈ میں اینے آپ کو منوانارا آے۔ مربت محنت کے ساتھ۔ "أفيوالي سريلزم كياكياب

"آنےوالے سریکز میں" ایک بل زندگی ہے تو اور مزید دو اور ڈراے بھی ہیں مگر ابھی ان کے تاموں كالمتخاب نهيس موايه"

"تو پ*ھرچھو*ڑدیعادت؟"

كافقدان ب-مئله مواج

كريا اور چوژي دارياجامه پهني بين وجه؟ يه كروار كا

" يج بتاول جود ريسز ميس سننے كو ملتي بن وه مجھے بالكل بھی پیند شیں آتے ہیں کیے زیادہ تر ڈر مسو میں اینے ہی سمتی ہوں۔اور مجھے چو نک چوڑی دار یاجامہ زیادہ پیندے۔اس کیے پھرمیں دہ ہی زیادہ پینتی

° آج کل ریبرسل وغیره کاتورواج ربانهیں۔تو پھر آپ کیا کرتی ہیں۔سیٹ پر جا کر تھوڑی رسرسل کرتی ى يابس كرلياجود بن مين آيا؟"

"ميں ايانس ب كه جوزئن ميں آياكرليا- تو با قاعدہ ریسرسل کرتی ہوں۔ سیٹ پہ بھی اور اپنے کھر میں شینے کے سامنے بھی۔ جب سے میں نے کام

شروع کیا ہے 'مجھے اس کام میں اتنا مزہ آرہا ہے کہ اواکاری میراجنون بنی جاری ہے۔اورجب تک میں خود مطلمتن تهين بهوجاتي ريكش تهين چھوڙتي-" ومن فیلڈ میں آکر کیا محسوس کیا اچھی یا بری۔

"ديكيس فيلذكوني بهي بو-اس مين اليمائي اوربرائي تو ہوتی ہی ہے۔ اس کیے صرف شوہز کو الزام تہیں

"كويااداكارى مشكل كام ب-تومادُلنك؟" " محنت ودنول میں ہے اور میں محنت سے نمیس لھراتی۔ مر پھر بھی ماؤلنگ میں میں شروع ہی ہے اینے آپ کو ایزی محسوس شیں کرتی تھی۔ حالا تک و يكها جائے تو ماؤلنگ ميں سير بهت ہے مربيب ہي تو سب کچھ نہیں ہو آ۔ این پیند اور تاپیند بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیکن خیراب توعادت ہو کئی ہے۔" "پييه جمع كرني بن يا ازادي بن؟"

ا ہر کز سیں اڑائی۔ بیبہ کمانا آسان نہیں ہے منتے ہوئے۔ "کوئی سابھی۔ بس ساس کا رول بیدا زانا آسان ہے۔ مرمیں یہ آسان کام نہیں کرتی۔ میرے والدین کی تربیت ایس ہے کہ ہمیں فضول ومعیں نے دیکھا ہے کہ آپ زیادہ تر سکوار قبیص یا سخرچی کی عادت نہیں ہے۔ کیونکہ وقت اور حالات کا

ہی ہو گئے تھے اردو توجھے بس ٹوئی پھوٹی ہی آئی تھی ... اور جب بهال آئي تو مجھے بہت مشكل ہوئي عمر پھر آسة آسة آي كي- شروع شروع من دانهلاك بولنے میں مشکل ہوتی تھی۔ بہت مشکل سے بولتی الله مرزبان بميشہ سلھنے سے تميں بولنے سے ريكش كرنے سے آئى ہے۔ سوچھے بھی آئی۔ اور اب تو آپ د مجه بى ربى بى كەمىس كىتنى اچھى اردوبول

البترامين آپ نے ایک سریل میں نتھیٹو اور ايك سيرل مين "ميك ثواولد "كيا- ۋر نمين لگاكه كمين محصوص نه بوجاول-"

ود نہیں بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ کیونکہ سب میرے

بارے میں جانے ہیں۔ ینگ ٹواولڈ توکروار کا ایک حصہ غفاله بان اکر میں ابتدا میں ہی اولڈ کردار کرتی توشاید مشكل موتى- "ميرے ہم تشين" ميں ميں نے يہ رول کیا تھااور فائزہ حسن نے جھی تو پنگ ٹواولڈ کیا تھا۔ ہاں نگیٹو رول میں ور لکتا ہے کہ آگر اوگ پند کرنے لکیں تو کمیں ایسے ہی رول نہ ملنے لگ جائیں۔اس کیے ذرا اختیاط کرتی ہوں۔ سبزقدم میں نگیٹو رول ابتدامیں تقابعد میں دہ یون شیو ہوجا آہے۔

"نگیٹو رول میں ۔ مقبولیت کے زیادہ جانس مو ما ٢ اورىية تاؤكدا ينابر هلياد كم كركيسالكا؟ فقهدة الإساماعية اليمالكاراتهم لكول كي برسامے میں۔ کافی بروبار اور کرایس فل- اور جمال تك نكيثورول كابت بالواليانيس كديس نكيثو رول بالكل نهيس كرول كي مضرور كرول كي محر بيشه نهيس بھی بھی۔ اور ہاں آپ کو بیہ بھی بتاؤں کہ میری خواہش کہ بچھے"ماس"کارول کرنے کو ملے۔" المجيلا \_ ساس كا\_ كيسي ساس لزاكا يا

المندشعاع ستبر 2014 📚





اس علو آب کے زدیک ڈراے کے معیار ر بھی رااڑ راہوگا۔" الاب مراكيس سنسان كردين والي وراع ميس ین رہے ہیں۔ لیکن استے برے بھی میں بن رہے۔ لوگ اچھا کام کررہ ہیں۔ ہردور کے این تقاضے ہوتے ہیں۔ بیشہ ایک جیسا ماحول نہیں رہتا۔ لیکن چو نکہ ہم تھیٹر کے لوگ ہیں اور ذرایرائے دور کے ہیں توہمیں محسوس ہو آہے" "آب نے کماکہ مرکس سنسان کردیے والے ڈرامے تمیں بن رہے۔ مریس اس بات کو تہیں مانتی كيونكه يهلي نه صرف أيك بي چينل تفا بلكه لوگ بهي

دىمامعوفيات بى؟" "بس آپ کو تو پتا ہی ہے ہم فنکاروں کی کیا مصوفیات ہوتی ہیں بنس وہ ہی مصوفیات میری بھی "لوگ آپ کوپند کرتے ہیں۔ پھر کم کم کیوں آتی نیں ایک وقت میں ایک ہی پر د جیکٹ کرتی ہوں اس کیے کم کم نظر آتی ہوں۔اور ایک وقت میں ایک كام اس كي كرتي مول ككر بهت توجد كے ساتھ كام رسکوں۔ اور لوگ پیند کرتے ہیں ہے ان کی مہانی ىجىدىندىواكى روجىك بند بو محت.» "جى بالكل-بت برا مواجوك مائد-ماراسوب

« ستاره جمال کی بیٹیاں" مجمی اس کی تذر ہو گیا۔ دیکھیں كه كب يه آن اير مو مات" "جب جيو کي سزاحتم ہوگي۔اب کام کرنے کا انداز اور ماحول بهت بدل کیا ہے۔ آپ کو غصر آما ہے یا ميى واقعى ماحول اورائداز بهت بدل كمياب اورب بات من اى كيا بعن بهي سينرلوك بين سب محسوس ارتے ہیں۔ پہلے وقت میں لوگ محنت بہت كرتے متصراب زرامحنت كافقدان نظرآ بالمهداب سبكو برکام ی جلدی ہوتی ہے۔"

كمال جانے كے ليے مجھى ستى نميں "بازار شائل كے ليد بهت انجوائے كرتى موں اور صرف وندو شائل نمیں کرتی سے مج مرمدتی

"كمرآتي كيارل جابتاب؟" وكرمك اب أرول اور فريش موكراي بستريه "گری نیندے افعنا کیسالگتاہ؟" "بهت بُرا \_\_\_\_ جب کوئی گهری نیندے

الفاد ب توبهت غصه آماب "غصي كيارد عمل موتاب؟"

وكهانا بينا جهو روى بول-رونادهونا شروع كروي

وحتموار شوق ہے مناتی ہیں؟" "جى\_ بهت شوق سے مناتی موں- امریکه میں تھی تو تہوار منانے کامزو نہیں آنا تھا۔ لیکن جبسے باكتتان آئى مول مرشوار مناتى مول-بلكه جعد كادن بمحى خاص ابتمام سے مناتی ہوں اور اس دن خاص طور برتار بوكر نماز رف كابت مزه آلب" "اور کھ کمناجابس کی؟" "سيس آي في سيكه تولو جوليا-" اوراس كے ساتھ ہى ہم نے انٹرويو كا اختام كيا-





W

- "بر كرنسي من كول اين عادت خراب كول-میں تواہے حماب سے ہی چلتی ہوں۔ تواب بیے کہ جب كام أشارث موت لكتاب اس عري وريك د فيوچر بلانگ كيا ہے؟ دائر يكش يا يرود كشن؟"

"آب کو پتائی ہے میری فیوجر پلاننگ کیا ہے۔ انشاء الله این جی او عی چلائی ہے۔ نہ ڈائریکشن کی طرف خیال ہے اور نہ ہی بروڈ کشن کی طرف۔ رجب اداکاری ہے زیادہ واقفیت سیس تھی اس وتت كورا اب يمني بوتوكيمالكتاب؟" "بنسي آتى ب لكتاب كديس فيرت براكام كما ب مریمرول کو تسلی موجاتی ہے کہ اگر میں نئی تھی تو کیا ہوا۔ ڈائر کیٹر تو سمجھے ہوئے تھے انہوں نے جیسا کہا ويهاكيا- بجراجها كام كيالومزيد آفرز آئيس-ورنه نه

ے کسنے کماکہ تھوڑی مولی ہوجاؤ۔" ولوگ بھی کتے ہیں اور بچھے خود بھی احساس ہے۔ اور اب تو سلے ہے گافی بھتر ہو گئی ہوں۔ ہر چیز کھا آئ ہوں مربزی کچھ الی ہے کہ اس سے کوشت جڑھتا ہی

المندشعاع سمبر 2014 📚



بناؤل بحصائي آوازبت برى لكتى باس كياي روكرام سين سنتا-" الوكول كوآب كى آوازيسندب-؟" "تى تى سالك-اس كياتو آج تك يروكرام كرديا مول- ورنه كب كالچھوڑ چكا موبك اور بير ميرا مخد سے وعدہ ہے کہ جس ون میں تے اپنی آواز س ل- يس بروكرام كرماجهو يردول كا-" ''ار ہے۔!ا تی بری لکتی ہے ای آواز؟'' "جي اتن عي ري لئتي ہے بجھے اي آواز-" "اورا بی کون کون سی عادت بری للتی ہے؟" "جھ من قصر بت تيز ب اور بدايك برى بات ہے۔ ویسے عام طور پر غصہ آیا نہیں ہے۔ مکر آیا ہے تو خالص پھانوں والا آیا ہے۔ طربہ ایک اچھی عادت ہے کہ جب غصہ آیا ہے او وہ جگہ چھوڑ وہا ہوں۔باتی ایسی کوئی بری عادت میں ہے۔ "كمانيين فرع وكماتين؟" الارك بالكل بهي نهيل- خداكي دي مولى تعمتول کی بھی ناشکری نہیں کریا۔ سب کھے مزے سے کھا "ريدوك علاده فوح ش كياكرف كالراده ب؟"

رکھا۔ریڈیو کیوی اسمیٹر؟"

دسی نے بہلاقدم ریڈیویہ رکھااوراس بیٹر می کو
کامیابی کے ساتھ عبور کرنے کے بعد میں نے آب دی کا
رخ کیا بلکہ میں نے رخ نہیں کیا مجھے تی وی میں کام
کرنے کی آفردی گئی۔اوراس کے بعد تھیٹرے آفر
آئی۔ بس پھران کا سفر شروع ہوگیا۔ اور آج تک
حاد کہ ہے۔"

م میں ہے۔ اور اس مرف کام ہورہاہے یا گھر لیو ذمہ داریاں بھی نبھائی جارہی ہیں؟"

"کھر بلوذمہ داریوں ہے بھلا کیے دور ہو عتی ہول۔
عورت کے لیے یہ ذمہ داریاں بری خوبصورت ہوتی
میں۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے میں ہی کھانا اپاتی تھی مگراب
ہونے کانی عد تک یہ ذمہ داری سنجال لی ہے میرے
میاں صاحب کو میرے ہاتھ کا اپا بہت پہند ہے۔ اس
لیےان کے لیےاکٹر کو کتگ میں ہی کرتی ہوں "

### مرژ فتک ۱۵۹-۴۳

معیں نے آج تک ابنی آواز نہیں سن۔ اس کا مطلب میں کہ میں اپنی آواز من نہیں سکتا ' بلکہ سج تقریبا" ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور مجھے کردار میں ورائی چاہیے ہوتی ہے۔" "اب تو آپ کی جانی دادی ہوں گی۔ یہ کردار کیما مجماری ہیں۔" "حماری ہیں۔"

"جی آب تو میں کی کی نائی دادی ہوں۔ اور یہ حقیقی رول کس طرح نبھارہی ہوں تو یہ آپ کو ۔۔۔۔
میرے پوتے پوتیاں اور نواے نواسیاں عی ہتا گئے ہیں۔ البتہ میرے کی جموٹے ہیں۔ البتہ میرے کی آپ کو تا گئے ہیں کہ میں کائی دادی ہوں۔ "
آپ کو تا گئے ہیں کہ میں کیسی نائی دادی ہوں۔"

"تي ميري دوبينيان اورايك بينا ہے۔ اور مينون كل شادى ہوئى ہے بينے كے دو بينے اور ايك بنى ہے اور جكد ايك بنى كے دو بينے ہيں اور دو سرى بنى كی شادى كو ابھى زيادہ عرصہ نہيں ہوا۔ اور بينيان تو طاہر ہے كہ اپنے سرال ميں ہوتى ہيں اور ہم اپنے بينے كے ساتھ تو يوں سمجھ ليس كہ ہم مل جل كرجوائث فيلى ميں رجے ہيں۔ اور مير بينے اس فيلڈ ميں ہيں۔" مواسا كر فاندان كاكونى ايك فرداس فيلڈ ميں؟ جبكہ مراسا كر دائت كھل جاتے ہيں؟"

"المن جي مو آاتو السابي ہے مگر ميرے بچوں کواس فيلڈ ميں آنے کاشوق مجي ہواہي نہيں۔ بينيال ويسے ہی بياہی کئيں اور سفيے کو دلچسي ہی نہيں ہوئی۔ اور پتا نہيں کيوں ميرا خود بھي ول نہيں چاہا کہ سچے اس فيلڈ ميں آئيں۔ ورنہ ميں فورس کرتی تووہ کيوں نہ آتے۔" ميں آئيں۔ ورنہ ميں فورس کرتی تووہ کيوں نہ آتے۔"

المک و میں ان کار بخان نمیں دیکھتی تھی پھراس فیلڈ میں محنت اور خواری بہت ہے۔ جھے تو میراجنون کے آیا اس فیلڈ میں۔ اگر بیٹے کا ربخان نمیں ہے تو میں کیوں زردسی کرتی۔ ٹھیک ہے وہ اپنی چھوٹی می فیلی اور دنیا میں بہت خوش ہے۔ " فیلی اور دنیا میں بہت خوش ہے۔ " فارغ ہوتے تھے"

دکیا مطلب لوگ فارغ ہوتے تھے۔ کیا ہمیں
کوئی کام نمیں ہو آتھا؟"

دم اس نمیں یہ مطلب نمیں ہے۔مطلب یک میں بندہ میں یہ مطلب ہیں ہے۔ مطلب یک میں بندہ میں بک اور نہ ہی up نہ نمیں تھا۔واحد تفری درامہ بی ہو آتھا۔"

W

W

"بال میدبات او آپ تھیک کمدری ہیں۔ اس لحاظ سے تو واقعی ہم لوگ فارغ ہی ہوتے تھے۔ مریح رجی ہر وی اس لحاظ دور میں کوئی نہ کوئی معمو فیات نکل ہی آتی ہے۔"
" کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کواس دشت کی سیاحی میں دور میں دشت کی سیاحی میں آپ کواس دشت کی سیاحی

" یہ اچھا جملہ استعال کیا آپ نے جتاب 1995ء سے اس فیلڈیس ہوں اور نہ مرف اداکاری کی بلکہ تھیڑ بھی کیا اور ریڈیو بھی کیا۔ ریڈیو کے ڈراموں میں صداکاری بھی گی۔" "بے شار کردار کئے۔ کوئی ایساجس کوکرنے کی گئن مدی"

وجوانی سے اواکاری کا آغاز کیا اب برھائے میں قدم رکھ لیا ہے تو ہاشاء اللہ سے کردار تو میں نے سب ہی کرلیے ہیں۔ محروہ کتے ہیں ناکہ فنکار مجی اپنی اواکاری سے مطمئن نہیں ہو گہ تو میں حال میراہے۔ مجھے بیشہ ہر کردار نیا ہی لگا ہے۔ اور میں اس طرح محنت کرتی ہوں جس طرح کوئی آیک نیا فنکار کرنا

"موں۔ گڈ۔ جوانی میں بھی اولڈ رول کیے۔ کیوں؟" "کیوں کی کوئی خاص وجہ نمیں ہے۔ شاید جھ میں جوانی ہے ہی ہوڑ جی روح تھی۔ ایسانٹیں کہ جھے جوالی

وائے رول کھتے نہیں تھے بلکہ مجھے خود بی بیک رول کرنا پند نہیں قالہ مجھے اچھا لگیا تھا ماں کے اور نانی وادی والے کردار کرنا۔ کیونکہ ان کرداروں میں مجھے نہ مجھ ضرور ہو تا ہے کرنے کے لیے۔ جبکہ بیگ کردار

المد شعاع مجر 2014 (27)

المد شعاع مبر 2014 الله

معمل ملك لاجور

جاب سے دالی آگریس اور ما ادو سر کا کھانا کھاتے ہیں ا كونك من الكولى بني مول بحر تماز ظهرادا كرك الما تھوڑا آرام کرتی ہیں تو میں رسالہ لے کرلیٹ جاتی ہول اور دوسرے سے سر تک میں اور میرا رسالہ ہوتے ہیں (جناب جاب ملنے کے بعد میں اپنی یاکث ے رسالہ خریدتی مول) مجررات کے کھانے ک تاری ساتھ ساتھ عصر مغرب بھی ادا کی جاتی ہے آٹھ کے تک ہم لوگ کھانا کھالیتے ہں 'مجھے یکانے کا شوق ہے اور میں نئی نئ دشتر بھی ٹرائی کرتی موں ہے مرے باابت سرائے ہیں۔اس دوران بی سارے کھروائے کی شب بھی کرتے ہیں۔ 3 - بى بال بنت سى كمائيال التى بس جن من مجم لکاکہ یہ میرے کرداری جھکے ہے جیسے متوسط طبقے کی ساری کمانیاں مجھے لکتی ہیں میرے متعلق ہیں۔ زیادہ تر میں خاموش رہتی ہوں مر قریبی لوگوں کے

W

W

K

S

0

8

t

ماته بمى زاق بھى كرتى مول-رات كوچھت يرينتى مول تورب كائلت كيار عي سوچي مول تقریبا" ساری بی محری میری پیندیده بین- بر کریں کوئی نہ کوئی سبق ہو باہے پیغام ہو آہے ہمر ور موج کے سے درواکرتی ہے۔ پیر کال-متاع جال بجنت کے ہے۔ سدرہ المنتی امندریاض مار رضا فرحت التناق عمت سيما أبهت بي زيروست مِنِ البيته بجھے رخسانہ نگار عد تان بہت بہت بیند ہن کیا مجھی ان کا نشرو یوشائل ہوسکتاہے؟

4 -خاميال بھي بين خوبيال بھي بين-خوبيال زياده خامیاں کم ہیں۔ ابو کہتے ہیں تم کسی کی بات برداشت سیس کرنٹس۔ میراچھوٹا بھائی کہتاہے تم اگر ایک وفعہ كسي كواجها كهه دوتوسب كجهاس برلنادي موجا ہود

1 ميلے سوال كا جواب يہ ہے كه مجھے زيادہ عرصه نس ہواان رسالوں کی دنیا میں قدم رکھے۔اس کی دجہ ارب کی دنیاے تابیندیدگی ہر کز نمیں ملکہ منگائی ہے، كيونكه جارب بإل بحى لمي فرد كالكمل سوث أيك مرتب میں نمیں آیا تو رسالے کمال سے خریدے حاتے ' 60 روبے کر کا کائن اور 60 رسالہ(60 كارسالہ 10روبے كميش لاتے والے كے سر اب تودیخ براس کے) آیا ہے میں جاپ کے سلسا یں ایک آفس میں کئی تووہاں ریک پر رکھے رسالے نظر آئے ان میں شعاع اور خواتین بھی تھے 'رسالوں کا۔ ناولوں کا۔اخبار پڑھنے کا نشہ تو شروع سے تھا مر فری میں مل جائے تو کیا بات م تظار کے دوران میں نے رسالہ بھی حتم کرلیا بھرتوجہاں بھی پیدڈا تجسٹ بچھے نظرآتے میں رہ التی۔ خبراس میں ایس جمی شرمندگی کی کوئی بات میں میونک میں نے کتابیں بھی اوھارہی ك كريزها يا على بحد كتابس لم آلى يمر ان کے نوٹس بناتی بھروہ دے کر اکلی لے آتی ہیں۔ وقت گزرگیا۔مانا!لما مجھے آب رفخرے کہ آب ہے، چاروں بمن بھائیوں کو اتنی تنکی کے باوجود برمھایا لکھایا۔ اللہ یاک آپ کو عمر خطر عطا کرنے صحت وتتدرى اورسكون دعراهن-2 میں مجمورے اٹھ جاتی ہوں جرر صفے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھر آٹا کوند هتی ہوں۔اس کے

بعد ماما کے ساتھ باہر تھیتوں میں واک کرنے جالی

ہوں۔ایک کھنے کے بعدوایس آتے ہی تو من جاب پر

جلنے کی تیاری کرتی ہوں اور مامایر استھے بناتی ہیں۔ میں

ناشتہ کرے بھائی اور پایا کے ساتھ بی نکل جاتی ہوں

ہے اور میں اس میں بہت آگے تک جاتا جاتی "بمولى لله كنت مل بوكة اس فيلا ميں .... اور شهرت حاصل كرنا بھى جنون ميں شامل ہوجا آہے۔ایاب ہ منين2005ء من اس فيلذ من آبي- تعوز ا عرصه کام کیااور پھراسکرین ہے عائب ہوگئ۔ کیوں کہ جھے ای میٹسن کی ردھائی ممل کرنی تھی۔ردھائی مل مونى تو چروالس أس فيلذ مين آئي- اور شهرت حاصل كرنا جنون نهيس ففائكيو تكه أكر الجعي يرفار منس دول کی توشرت توخود بخودی مل جائے گی۔ الإاكثر بنناخوا بشات مين شامل تفاسيابس اليجعي فمبر آھيئة توبيدلائن كيلي؟" وح صل ميں ميري واليدہ واكثر تھيں اور ميرے والد جيئر ان ي خوائش مي كدان دونول مي في كوني أيك يروفيش مين بهي اختيار كرون- چنانچه ميڈيسن من میرے نمراق کے آئے تو میں نے اس کود کچیں کے ما تھ بڑھااورویے بھی میٹیسن جھے پند تھی۔ واريال بخولي مصوفيات مين كمريكو ذمه واريال بخولي الله الله - الله في بهت ما بهت بنايا ب كمرى کوکنگ سجاوٹ و ملیہ بھال اسے میاں کا خیال رکھنا سب کھ کرتی ہوں اور بھی کئی کو شکایت کا موقع میں وا- اور من بی کیا میرے میاں صاحب جو کہ نبيبه خرچ كرني بن يا جمع-" "جع؟ \_\_ جع كرنالومين نے سيھائي نہيں ہے۔

وْاكْرْبِس وْد بهت الْبِيْ كُك بَعِي بِس البعي بعي بجن كو المرية بن تومزه آجا باب

بت ملے ول کی ہوں بت فراخ ول سے خرچ کرتی ہوں۔ کیونکہ انسان کما آئس کیے ہے۔" "ور فرصت مين كياكرتي بين ؟" تقسه" فرمت ملی بی کبے"

دمهماری قبیلی میں برنس کا بہت رو بحان ہے۔ تواس کے انشاء اللہ فیوچر میں میرا بھی ارادہ برنس کرنے کا ب- اور اس كے ليے ميں انشاء اللہ ايم لي اے ان

والنزعائشه كل «كيسي بن ذاكرُ صاحبه إ»

وواكثر كملوانا احمالكناب إفنكاره كملوانا؟" "دونول- كيونك من جزل فريش مول بيدادربات ے کہ اس فیلڑ میں آگر میں اے پروفیشن سے دور ہو گئی ہوں۔ کیکن انشاء اللہ بہت جلد اس فیلڈ میں آگر

يرينش كرول كي-اور فذكاره كهلوانا لوجيح بهت اجها لكتا ے میونکہ لوگ بچھے پیند کرتے ہیں۔" "آج كل كيامعوفيات إن؟"

دولیں وہی آپ کو پتاہی ہے بہت زیادہ کام نہیں کررہی کچھ کھریلو مصروفیات کی وجہ ہے۔ کیکن کچھ میں بروجیکٹ اعذر بروڈ کشن جوانشا اللہ جلد ہی آن ابر

ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے شور میں آنے کاخیال کیے

"شاید اداکاری کے لیے بی میرے رب نے مجھے پیراکیا تھا'اس کیے بچھے اتن کامیابی کی۔آگر میں اس فَيْلَةُ مِن كامياب نه موتى تويقينا" والبس التي فيلذ مِن آجاتی۔ مرباظرین نے بھے بہت محبت دی۔" "صرف اداكاري تك محدورين آب يا محمد اور

تیں نے اواکاری کی فیلڈ میں سب کام کئے عموائے پروڈکش اور ڈائریکش کے میں نے فکم میں مجمى كام كيا- كمرشل ماؤلتك اور ميكزين ماؤلتك بعنى كى اور ريمي يه جي اور كيث واكبيمي كي-اور درامون میں اواکاری جل عی رہی ہے بلکہ سوائے کیٹ واک کے باقی تمام کام جل رہے ہیں۔۔۔ یہ فیلڈ میراجون

على المناه شعاع ستبر 2014 <del>(29</del>

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

W

W

الماسر

ستمبر 2014 كاشماره شانع سوكيا

🗗 ''فصیم بازی خان''ے شمین رشید کا اات

🤣 "عروة الوثقى "كِنْ إِن "ميرى بهي سنيے"

🥸 الىاء"صدف مختار" کے "متابل مے آئینہ"

﴾ 'آوازکی دنیا سے''ایا، ''صارم خان'' علاقت

@ نقير معيد كالطيط وارناول "أك ساكم هي إنحكى"

" شام آوزو" فرمانداد كلسكا الطوارناول

ع " دل اك شعر ماال" عيد كك كاخ يل كمل اول

🖨 "تيرى جستيو مين" وَرَبِيا كِينَ كُمُلَ اول

🧔 "ملن كى ساعنين" معراح توشن كاوليب اوك

المنع دل مين مسافو" رةات باديدكادك

المتاى مراحل عى

عفير ومظفر اسيد فان ارت طاه اورمياجاديد كالسائے

اورستفل سليله،

الانداع كي علا دُر كتاب

دستاو دولج اور تبوار  مارش کی بنیاد میں جانے کس کے اسنے آنسو ہیں مدوں میلے شاید کوئی صدیوں بیٹھ کے رویا ہے 5 \_ بينديده اقتباس كافي بين مربيه بهت بيند ي اونیا کی مثال اندهیرے کی طرح ہے اور دین کی مثال روشی جیسی ہے اور جمیں آتے اندھرااس کے نظر آیائے کیونکہ ہم دنیا کو آئے رکھنے کے عادی ہیں اورجب دنیا جمیں رو کرلی ہے تب دین یاد آ ما ہے او مات به ہوئی کہ ہم ونیا کے اند **ع**رب سے تھک کراہے الله كياس آتے بي اور چر کھ عرصے بعد دوبارہ دنيا مِن كھوجاتے ہيں استقامت سيس ملتي ہميں۔ كيونك مارے اعمال میں اخلاص میں ہے۔"

ايباليجه خاص تواينا كردار نهيس محسوس بهوا بهجي كسي میں' ماں ۔ ہروہ اڑی جو حساس ہو محتتی ہو اور ہم

الوكول كے خيرالو كندھتے ال محبت سے إي- بس سارے کردارائے اینے سے لکتے ہیں۔ پندیدہ تاول بت ہیں۔ بچھے مطالع کا شوق ہے اس کیے گماہیں بهترهی ہیں۔

ول کی دنیابد لنے والا پیر کامل ہویا پروین شاکر کی ہجر میں دُولی شاعری سب بہت پڑھا ہے۔ پہندیدہ شعر بھی بهت ہیں۔ بس ایک لکھ رہی ہوں میرا انتخاب کیسا لكا- سروريتائے كا-

سلجما ہوا سا فرد مجھتے ہیں جھ کو لوگ الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسر ابھی ہے

### تور محر....چونیال

(1) : شعاع سے وابستہ ہوئے قریبا" ایک دہائی کا عرصه كزر چكا سے اور يہ صرف وابستلى ميں رہى ولبستگی بن چکی ہے اور اس حوالے سے ولچیپ واقعات تزبهت مواكرتي تتح جب زندكي دلجيب موا كرتي تفي اب تو-

انتول کا رور ہے اور ہم ہیں وستو بابل کے آنگن میں جب ہوا کرتے تھے توشعاع پڑھنے کی 'منکوانے کی آئی جلدی ہوتی تھی کہ گئی بار

نماز اور اس کے بعد تلاوت! میں تدریس کے شعبے ہے وابستہ ہوں او نماز وغیروسے فارغ ہو کے بس ایت ليكرد كيوليه اورميتهس كاساننمننس وغيره (يحص لوئى عمررسيده خاتون مت معجها جائے ميں بيس سال کی ہوں) یورا دن ویسے ہی کزر ماہے جیسے کوئی طالب لم يا نيچر كزار سكتاب ردهاني اليلجرزاور بلس اشام ميس یوشنو "اپنی مصوفیات کی دجہ سے میں کھر کاکام تنیں

(بفول بہنوں کے مہمان جو تھمری) ہاں رات بس میری این ہوتی ہے ایکز برے پہلے توردھائی کی شنش ہوتی تھی اب رادی چین ہی چین لکھتا ہے۔ بس جاب اور دیگر مفروفیات اور دن 'رات کی اس کشکش

میں وقت بہت تیزی سے پر لگائے اور ہاہے۔ ر سالول کے لیے ٹائم نیس نکال لیتی ہول رات کو جب بهت دير تك جاكول يا پركالج مين بهي\_بشرطيك يزهن كامودمو

3 ۔خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے میری ذات' زینب لہتی ہے تم مل کی بہت اچھی ہو! ہاں بد لحاظ ہوجاتی ہو۔(اب جب سامنے بندہ ہی ایسا ہو تو؟؟) بال ميري اين نظرين عن جذباتي مول كهه الصراؤ میں ہے میرے اندر اور میں ای ذات کے بارے میں لابروا بہت ہوں مخوبیاں سے کہ محتتی ہوں اور بھی ہوں کی ڈھیرساری!۔

لعریقی جملے بہت سارے ہیں جو میرے کیے سموایہ ہیں اسپیشلی میتھس کے حوالے سے میری ٹیجنگ کے والے۔

ابو کماکرتے تھے " تعبنم بہت اچھی بیٹی ہے۔" بارش بجھے نہیں پہند ہاں جب مرورت ہو تب ول کرما ہے بارش ہو ویسے سیں۔ عجیب سین می موجاني ب-بال ياد كارواقعه جب مي اور زينب برستي بارش میں اکیڈی سے کھر آئے تھے وہ سارے کھے كيين كے جو على بن كے الرحمة بال ان كے رقك آج بحى مقيليول يرين-

حميس نقصان بي پنجائي-البته بھي بھي ميں غلط نه بھی ہوں تو خاموتی سے علطی کوایے کھاتے میں ڈال لیتی ہوں۔ جلدی معاف کردیتی ہوں کیونکہ میں الوائی جھڑے بھول جاتی ہوں مبیشہ منانے میں کہل کرتی ہوں۔ کام آنے والی ہوں بغیر کی غرض کے ممیری ماما میری بهترین دوست میں ہرچھولی بردی بات ان سے كمر كمطلئن بوجاتي بول-5 سارش بیشہ سے بی انجی لگتی ہے اور بارش کو

انجوائے بھی کرتی ہوں اگر جاب پر نہ ہوں تو بکو ژھے یا سموسے ضروری بنائی موں۔بارش میں بھیکنا موا کے سائقه رقص كرنااحجها لكتاب جب فمصندى موا كالول

کوچھوکر گزرتی ہے تواک سکون سامحسوس ہو تاہے۔ 6 بست سارے شعریاد ہیں یہ شعرمیٹرک میں میری تیجرنے میری دائری پر لکھاتھا۔

ر کھتے اِل بواورول کے لیے بار کا جذب وہ لوگ بھی ٹوٹ کر بھوا شیں کرتے حتبنم شمشاد-يزمان

ماولورك بارے سے شرینان سے تعلق بولو اس حوالے سے شریزمان بہت خوش قسمت مھمرا (بھی ایم جوہوتی ہول دہاں) جمال تک شعاع سے وابستگی کا تعلق ہے تووہ تو

شاید بچین سے ہی ہوئی تھی تب جب لفظ رہھنے تو آتے تھے لیکن ان میں چھپی تلخ حقیقوں کا ادراک نہیں تھا۔ چھرانی طبیعت کی وجہ سے میں با قاعد کی ے میں برمتی لیان "کوئی کچہ گلاب ہو" سے لے کر ومفحف تك باخر مرور ربتي مول- سرديول كى خنك راتول میں اور کرمیول کی کرم دوسرول میں می توہ

منع کا آغاز توابو جی کی آوازے ہو ماتھا کیلن 4مئی کوایک خوفناک حادثہ انہیں ہم ہے بہت دور لے کیا۔ الله الليل اين جوار رحمت من جكه دے (آمين) اب يدسيث اي في سنبال لي عود رواي ي سي

المندشعال عمبر 2014



30 2014 Fr Cle 30

میرے رشتہ دار اور دوست احباب (جو کہ نہ ہوئے کے
برابر ہیں) جھی جھے سے نالال ہیں جس کی دجہ میرے
خیال میں تو بہ ہے کہ میں کہ دی ہول (کہنے 'نہ کئے
والی ہریات) اور آج کے دور میں کہ دیتا نا قابل محافی
جرم ہے کہ تو نے بچ بولنے کی جرائت کی بہ بھی تو ہیں
ہو گا۔ قبل لفظول کے تیروں سے کبوں کی مکواروں
ہو گا۔ قبل لفظول کے تیروں سے کبوں کی مکواروں
سے رویوں کی برج بھیوں سے بھی تو ہو تا ہے سوروز

W

W

a

8

t

جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ یہ چھوں کا دور ہے رت ہے صلیب کی جن کوہوسر عزیز وہ ہٹ جائیں راہ سے تعریفی جملہ؟

بمن کی نند کے میرے بارے میں یہ الفاظ (جو انہوں نے میری متوقع سسرال کے بارے میں من کر میری بہناہے کیے تھے)

" ہے موتی جیسی تمہاری بمن اور تمہارے ابو اسے کمال پھنسارہے ہیں دہ لوگ (موجودہ سسرال) تو اسے رول دیں گے۔"

یں اور کہ بھی ہوا تھا اور دکھ بھی ہوا تھا ا دکد ان کا تجزیہ درست ثابت ہوا ) پر مجھے کسی سے شکوہ نہیں کہ یہ نیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں۔ کوئی تو نیصلہ کرتا ہے بچر کے مقدر کا کے ٹھوکریہ رکھنا ہے کے بھگوان ہوتا ہے

(5): ساون آور رم جھم برسات کاموسم بجھے بہت پندے۔ پر برسات میں جب ساہ گھٹاؤں کے ایک دم سے آگر نیلے آسان کو ڈھک کینے کے نتیجے میں جو خوفناک سمااند ھیرا چھاجا آپ ہر طرف اس سے بچھے بہت ڈرگگنا ہے وہ پر اسرار باری میرے ول میں خوف بہت ڈرگگنا ہے وہ پر اسرار باری میرے ول میں خوف اور بے چینی بھروی ہے میں تب تک بہت مضطرب رہتی ہوں جب تک بارش وک نہ جائے یا مطلع

صاف نه موجائے تیز ہواؤں اور شوریدہ سر آندھیوں والی طوفانی

مارش اچھی نہیں لگتی۔وجیمی اور خاموش بارش اچھی

مندهی ہوئی ہیں جیسا کہ امان کا شفو بہت زیروست تحریر تھی گو کہ امان کا شفو ۔ جیسے کردار حقیقی زندگی میں تھی یاب ہیں محر تایاب نہیں کہ بیہ معاشرہ ان ہی جیسے لوگوں کی دجہ سے ہی قائم ہے۔

ت سعديد عزيز اور سعدي حميد دونول قلفه بهت زبردست للصتي بين-

ممل طور پرائی جھلک کہیں بھی نہیں دکھی مگر کمی نہ کسی کردار میں کوئی نہ کوئی بات یاعادت اپنی ضرور دکھ جاتی ہے کیوں کہ بیہ کمانیاں بھی ہم ہی لوگوں کی ہوتی ہیں کہ۔

انسانوں کی دنیا میں سب جھوٹ سیں ہو آ۔ (4): بيسوال خاصا مشكل ب جس كا آسان رين جواب تو یمی ہو سکتا ہے کہ بلھا کی جانال میں کون؟ (انى خوبيال خاميال خود بتانا آسان تو سيس نال!) برحال ولهنه وله جواب ديني كوسش كرفي بول-لوگول کی آنگھول میں آنسود ملھ کرہے و توف بن جاتی ہوں اکثر ' آنسومیری مزوری ہیں۔ سی سے لڑائی ہوجائے تودل میں غصہ رکھ کراہے بلا جمیں سکتی ول میں زہر بھرجا آے اس کے خلاف مچرپولٹاتو دور کی بات اسے رکھنا بھی تمیں جاہتی کہ میرے کے۔ منافقت کا نصاب راھ کر محبوں کی کتاب لکھنا بهت ممن سے خزال کے ماتھے یہ واستان بمار للھنا! یرا بھی چزیہ ہے کہ نفرت میرے مل میں زیادہ تھمر من يالى - غصه حتم ہو جائے تو سلم كرنے من بيل كرتى ہوں اکثر معاف كر ديتى ہوں علطى ميرى ہو تو احساس ہو جانے پر معانی مانگ بھی گئی ہوں بھرانا کا مسئلہ میں بناتی ابنوں سے کتابوں پھولوں خوشبووں شاعری سے فطرت کی رنگینیوں سے پیار ہے۔ انسانول سے میں انسانیت پیار ہے۔ (انسانول میں اگر انسانیت نہ ہوتوان سے پیار کیا

میراالیہ بیہ کہ لوگ بھے خوش نہیں رہے یابول کمنابستر ہو گاکہ میں اوگوں کوخوش نہیں رکھایاتی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں ڈائری لکھتی ہوں مبنوں کے ساتھ باغیں 'کہانیوں پہ تبصرے کرتی ہوں بہت زیادہ اور اونچی دانیں شتی ہوں اور ماں کی گودیس سرر کھ کرروتی ہوں۔

میرے مخلص اور سے دوستوں میں میرا خدا میری ماں اور میرا شعاع خدا توہ ہی صبور اور رہنما۔ ماں آنسو یو نجھ کر بیار کرتی ہیں دعادی ہیں توشعاع جینے کی فئی راہیں دکھا باہے نئے حوصلے بخشاہے اپنے اوراتی پہر مگری مثالیں بیش کرتا ہے تواس کے کردارانی زندگی کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔

(3): گلت سیما میری پندیده مصنفه بین ان کی تقریباً ہر تحریباً درہتی ہے محبت کی دھیمی دھیمی آئے ان کی تحریول میں خوب صورت آٹھوں گندی رنگت اور لائی انگیوں والے آٹھوں گندی رنگت اور لائی انگیوں والے آٹھوں دالی ہیروئن سب سے جدا ہے۔

تی نمایت حمید جمیلہ اور نہ ہی بہت بدصورت ہوتی ہی نمایت حمید جمیلہ اور نہ ہی بہت بدصورت ہوتی ہے۔

ہے۔ خدیجہ علیزہ اور ارب فاطمہ کی طرح اور سب سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس حوالے سے بروھ کر جذبہ حب الوطنی ایم ل کرتا ہے اس کی تحریر «جمیں دھنج سے کوئی مقتل میں گیا »

بہت خوب اور یادگار گرر تھی۔ سعدی تمیدچودھری کی گرروں میں آتش عشق میں سکتی لڑک ہے بہت اپنا بن محسوس ہو آہے میں جتنا زیادہ سعدی کو بڑھنا چاہتی ہوں وہ اتنا ہی کم لکھتی ہیں ''سب ایا ہے 'آبیشہ یا درہے گی یہ کمانی۔ جھے جلا کر جسم کردینے والا عشق اٹریکٹ کرتا ہے۔ سب مایا ہے اور عشق آتش (کنیز نیوی) میں بیان کیے گئے عشق کی طرح کا۔ بیان کیے گئے عشق کی طرح کا۔

بیسے ہیں۔ بیسے ہیں۔ اگر دل بار ہی بیٹھے میرے ہم دم محبت میں جزا کیسی ' سزا کیسی ' فنا کیسی ' بقا کیسی

بزا کیسی ' سزا کیسی ' فنا کیسی ' بھا کیسی سعدیہ عزیز آفریدی بہت منفرود تکھتی ہیں ان کی زیادہ تر تحریریں حقیقی رشتوں کی محبت کی جاشنی ہیں

(2): منح کا آغاز حق بندگی اداکرنے کی کوشش سے ہوتا ہے۔ اس میں کس صد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ علم نمیں کیکن کوشش کرتا ہی ہمارے بس میں ہے اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے جیسا کہ سورہ بن میں فرمان رہی ہے۔

فرمان ربی ہے۔ ''اور جو فخص آخرت کی بھلائی چاہتا ہواور اس کے لیے جیسے کوشش کرنا چاہیے ویسے کوشش کرے اور ایماندار ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش خدا کی بارگاہ میں

قبول ہوگ۔"

W

Ш

آماز تلاوت ذکراؤگار کے بعد کچھ دریا ہرکی محنڈی فضا میں جہل قدی کرتی ہوں۔ اس کے بعد حقیق خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجازی خذا کے احکامات کی تعمیل میں جو دوڑیں گئی ہیں تو تب تک سلامیر گزر کردو بسر ہونے کو ہوتی ہے۔ صاحب ہمادر کی رخفتی عمل میں آنے کے بعد سے ان کی واپسی تک کے چند گھٹے کسی حد تک میرے اپنے ہوتے ہیں آزادی کا الکاما احساس رہتا ہے شام تک کا محمد ہوتے آئرادی کا الکاما احساس رہتا ہے شام تک کا محمد ہوتے میں سارے نمٹاتی ہوں جو شادی شدہ زندگی کا محمد ہوتے ہیں سارے نمٹاتی ہوں جو شادی شدہ زندگی کا محمد ہوتے ہیں۔ شعاع کے لیے وقت تب نکلیا ہے جب اپنی میں۔ شعاع کے لیے وقت تب نکلیا ہے جب اپنی میں قدم رکھتی ہوں تب میرا سارا وقت میرا اپنا ہو تا میں قدم رکھتی ہوں تب میرا سارا وقت میرا اپنا ہو تا ہیں قدم رکھتی ہوں سے شعاع د خوا تین پڑھتی ہوں

المارشعاع ستبر 2014 🚭

المندشعاع ستبر 2014 32

جمي ميں جاسكتا)

باك سوساكل كاف كام كى ويحش Elister State = UNUSUBA

♦ پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ الله میلی سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج پر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ مائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

ساتھ تبدیلی

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي منار ل كوالثي ، كمپيريين كوالثي ان سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوؤ کی جاسکتی ہے

او تاو تاو تا کا کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر انتیں

Online Library For Pakistan





ہر اک گھریہ مسلط ہے دریانی مل کی مارے شریہ مایہ میرے مکان کا ہے اب بیانوی شغر ان لوگوں کے نام ' میں جن کی توقعات پر پورا میں اتریاتی اور انہیں جھے ہے بہت جو ہوسکے تو بھلا دینا رعجشیں مل کی کہ محبوں کا نقاضا ہے درگزر کرنا تیرے طرز تغافل سے کیا گلہ ہم کو ہمیں آیا ہی نہیں دلول میں گھر کرنا پندیدہ کتابیں بت ی بن عرسب سے زیادہ قرآن مجیدے جو کہ سب سے بڑھ کر بھی ہے۔وہ تسخہ کیمیا جو نشان منزل ہی نہیں بلکہ تکمل ضابطہ حیات بھی ہے جس کو جتنا سمجھ کراور گہرائی سے پڑھا جائے اس فانی دنیا ہے ول اتناہی اجاث ہو آجا آ ہے اور اس ر ہی عمل کرکے ونیاد آخرت میں سرخرو ہوا جا سکتا ب-اقتاسات بھی اس کتاب دایت میں ہے۔ "ال اور بینے دنیاوی زندگی کی آرائش ہی اور تیرے برود گار کے نزدیک باتی رہنے والی سکیاں بمتر ہیں تواب من اور بهترين آر زور كھنے ميں-"(سورة كهف "اوراگرانند بندول کوان کی نافرمانیوں پر جھٹ پکڑ لياكر بوزمن برايك جاندار باقى ندجھوڑ عظموه ان کوایک مقررہ وعدے تک مهلت دیتا ہے جب ان کا وت آن بنجاے توایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں ہو كتـ"(سورة كل) در اور الله كى رحمت الميدنه موالله كى رحمت

ے تا امید وہی ہوتے ہیں جو منکر ہیں \_" (سورة "جو کوئی اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو اللہ نیک لوكون كاحق برياد نهيس كرتاب" (سورة يوسف)

لکتی ہے جس میں بوندوں کے ثب ثب کے سوا کوئی آدازنہ ہو (کویا محبوب کے جرمیں کوئی آئکھ برس رہی ہے) ماون رت کے حوالے سے چند سال پہلے کی ایک خوب صورت یادول پر تقیش ہے۔وہ میراجم دن تفاجب اس بات بر که " آج کسی کومیری سانگره یاد نہیں" باہر پرسات اور اندر میری انکھیں برس رہی میں ول اداس سے بھر رہاتھا کہ چیکے سے میرے پیچھے آ کرمیری بہنوں نے ایک دم شور محاویا " بھی برتھ ڈے ڈیئر مسٹر" اور ساتھ ہی دونوں نے اینا اینا تخفہ مجھے پکڑایا۔ جب میں نے ان گفشس کو کھولا تو دو خوب صورت ناول ''باروفااور میرے دل میرے مسافر'' بالقول میں تھے بہت سررائزنگ تھا یہ سب ميرك ليؤمت احجالكا تفابهنون كاسالكره يادر كهنااور اتی بھترین کماہیں تھنے ہیں دینا۔ جبکہ اس کے کچھ دیر بعدبارت میں نمانا اور اک دوجے کے پیچھے بھا گنا بھی باد آرباب بانت خوثى كانمول لمخ تق جوبيت گئے بھی نہ لوٹنے کے لیے وقت گزر جا آ ہے وقت كزررما ي برزين وول بروه نقش يادس سنجال ركھي ہں کسی قیمتی سرمائے کی طرح۔نہ وہ عمرلوث سلتی ہے نہ ہی گزرے ہوئے ساون کے وہ دن پر تصویر کی صورت وہ یاد محفوظ ہے ذہن کے اہم میں۔جب جی جابانكال كرومكيه لي-

W

W

بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی "مگر مجھ کو لوٹا دو بحین کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا باتی (6): يند كے شعرتوبت سارے بي ليكن جھى لكصة تونهين جاسكتة مويه جندا يك حاضر خدمت بين-جويبنديده ترين كالسفين سے ہيں۔ مارا تذکرہ چھوڑو ہم ایے لوگ ہیں جن کو

نفرتیں کچھ شیں کہتیں 'وفائیں ماروی ہیں

کیا ضرر کیا فائدہ کچھ رکھا نہیں حساب مجھی عمر بحر اس مل كو لا حاصلي الجهي كلي

المندشعل حمبر 2014 📚



ں رمد مل کے نئے بچوں کی پیدائش کے بعد پڑجاتی ہے۔ مثال اپنااعتاد کھو میٹھتی ہے۔ احسن کمال اپنی قیملی کولے کرملایشا ولا جاتا ہے اور مثال کو تاریخ سے پہلے عدم ل کے گھر بھجوا دیتا ہے۔ دو سری طرف عدم ل بی بیوی بچوں کے مجبور کرنے پر مثال کے آنے سے قبل اسلام آباد چلا جاتا ہے۔ مثال مشکل میں گھر جاتی ہے۔ پریشانی کی حالت میں اسے ایک نشنی تک کرنے لگنا ہے توعام میں آگراہے بچاتی ہے۔ پھراپ گھرلے جاتی ہے۔ جہاں سے مثال اپنے اموں کو فون کرکے بلواتی ہاوراس کے کھرچلی جاتی ہے۔

W

W

عامدے حالات بمتر ہوجاتے ہیں۔ وہ نسبتا " یوش امریا میں گھرلے لیتی ہے۔ اس کا کوجنگ سینرخوب ترقی کرجا یا ے اے مثال بہت الچھی لکتی ہے۔ مثال وا ثق کی نظرون میں آچکی ہے تاہم دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں

عاصد کا بھائی ہاشم ایک طویل عرصے بعد پاکستان اوٹ آ باہ اور آتے ہی عاصمہ کی بیٹیوں اریشہ اور اربیہ کوایے بنوں و قار 'و قاص کے لیے مانگ لیتا ہے۔ عاصمیداوروا ثق بہت خوش ہوتے ہیں۔ مثال کو میزین محسوس مو آے کہ کوئی اے تھیٹ رہا ہے۔

# اليسول فيك

وہ بت خاموشی سے گھر کے کا تھ کہاڑے ائے اسٹور بے کمرے کی صفائی میں جتی ہوئی تھی۔اس نے سارا بھاری باکا کا تھ کیا ڑ کرے سے باہر نکال دیا تھا۔

انے یاد تھا۔ مرنے سے کچھ ماہ بہلے عفت نے سیم کواس چھوٹے سے آیک کھڑی والے تک کمرے میں شفث كرواريا تفا-

"ای! آپ کا کمراہمارے بیڈردم سے کافی فاصلے پر ہے 'جبکہ یہ کمراہمارے بیڈردم کے پیچھے ہے لیکن قریب ہے۔ رایت میں آپ آوازیں دیتی رہتی ہیں اور بیچھے تا نہیں چلاا۔ اس کمرے سے بیچھے آپ کی آواز صاف سائی واكرك ك- يس نه سمى عديل توسى بى لياكريس ك- "عفت فيست جالاك اورصفائي سے تقيم كاكشاده كمرايرى كودية موئ عمر سيده ساس كوبول طريقے سے بسلايا تھا۔

سالك بات كه سيم كى آوازرات توكياون مين بهى كمرك افرادكم بى من بات مص من بهى ليت تصوان سى

مثال جن دنول بهاں ہوتی 'وہ نسیم کی فل ٹائم اٹینڈنٹ ہوتی تھی۔ نسیم کی دیکیے بھال کی وجہ ہے اکثر عفت اس ہے بہت ہے کام میں کمدیاتی تھی۔ سیم کوراتی باتیں دہرانے اور دہراتے چلے جانے کی عادت تھی۔جن میں مثال کیال کیانی طبیعت اور فسادی فطرت جیسے بھولے بسرے سارے فسانے ہوتے تھے جنہیں مثال کے لیے منامشكل مويا- مروه كان كيين كوني كتاب الته مي كي بيهي رہتي-

اے آج رات بھرسوچ سوچ کرایے باب کے کھریس رہنے کے قابل میں کمرالگا تھا۔ جب وہ پندرہ دنوں کے لیے آتی تھی توعفت اے بھی بر آمدے میں سلادی مجھی اوپروالے اسٹور میں۔ بھی عري كم مامن وكهادا كرنا مو تا تويري كى منت كرك المديري كمر مر مين مينزس لكاكر سون كى اجازت مل

اوردانیال تومثال سے عداوت کے معاملے میں بمن سے بھی جارہاتھ آگے تھا۔ دہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں مب كحروالول الكمزاج كاتفار

39 2014 77 118

ر معتى كى بات كرتى بن وه سب بريشان موجاتے بن عديل بمشري بي ذكيد بيكم سے تين لا كھ روپے لائے كو كهتا ہے۔ حمیدہ خالہ عاصمہ کو معجماتی ہیں کہ عدت میں زبیر کا اکیلے اس کے کھر آنا مناسب مہیں ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں جبکہ عاصمہ کی مجبوری ہے کہ تھریس کوئی مرد نہیں۔اس کا بیٹا ابھی جھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرتے ہیں۔وہ جلدا زجلداینا گھر خریدنا جاہتی ہے۔عاصمہ کے کہنے پر زہیر کسی مفتی ہے فتویٰ لے کر آجا با ہے کہ دوران عدت انتہائی ضرورت کے پیش نظر گھرے نکل سکتی ہے بشر طبیکہ مغرب سے پہلے واپس گھر آجائے مودہ عاصمہ کومکان دکھانے لے جا آہے۔اورموقع ہے فائدہ اٹھاکرا ہے اپنی ہوس کانشانہ بنا آہے اور دہیں چھوڑ کر فرار ہوجا آہے۔

W

W

ر فم مہیانہ ہونے کی صورت میں فوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ سیم بیلم جذباتی ہو کر بسوادراس کے گھروالوں کومور دالزام تھمرانے لگتی ہیں۔ای بات پر عدیل اور بشریٰ کے درمیان خوب جھڑا ہو آئے۔عدیل طیش میں بشریٰ کو دھکا رہتا ہے۔اس کا اہار شن ہوجا تا ہے۔ دیل شرمندہ ہو کرمعانی ہا نگتا ہے تکروہ ہنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال سے اپنی مال کے کھرچکی

ای اسپتال میں عدمل عاصمہ کور کھتا ہے جے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہو آ ہے۔عاصمہ اپنے حالات سے تنگ آکر خود گتی کی کوشش کرتی ہے تاہم نے جاتی ہے۔ نوسال بعد عاصمہ کا بھائی ہاشم پریشان ہو کریاکستان آجا آہے۔عاصمہ كے سارے معاملات ديكھتے ہوئے ہاشم كويتا چاتا ہے كہ زبير نے ہر جگہ فراؤ كركے اس كے سارے راستے بند كرديے ہں اور اب مفرور ہے۔ بہت کوششوں کے بعد ہاتم عاصمہ کوایک مکان دلایا ماہے۔

بشری این واپسی الگ کھرے مشروط کردیتی ہے۔ دو سری صورت میں وہ علیحد کی کے لیے تیار ہے۔عدیل سخت بریشان ے۔ عدمل مکان کا اوپر والا بورش بشری کے لیے سیٹ کرواڈیٹا ہے اور پچھ دنول بعد بشری کو مجبور کریا ہے کہ یوہ فوزیہ کے لنے عمران کارشتہ لائے۔ نسیم بیکم اور عمران نمسی طور نہیں مانتے۔ عدیل اپنی بات نہ مانے جانے پربشریٰ سے جھکڑ ما ہے۔ بشریٰ بھی ہے وحری کا مظاہرہ کرتی ہے۔عدیل طیش میں بشری کو طِلاق دے دیتا ہے اور مثال کو پھین لیتا ہے۔مثال بیار مِرْجَاتی ہے۔بشریٰ بھی حواس کھو دیتی ہے۔ عمران بس کی حالت دیکھ کرمثال کوعدیل سے پچھین کرلے آیا ہے۔عدیل

عاصمه اسکول میں ملازمت کرلتی ہے تکر گھر ملومسائل کی وجہ ہے آئے دن چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ملازمت چلی

جاتی ہے۔اجانک ہی فوزید کا کہیں رشتہ طے ہوجا آہے۔ أَسْكِيرُ طَارْق دونوں فريقين كوسمجها بجھاكر مصالحت پر آمادہ كرتے ہیں۔ ذكيہ بیكم كی خواہش ہے كہ عديل مثال كولے جائے' ہا کہ وہ بشریٰ کی کہیں اور شادی کر سکیں۔وو سری طرف تسیم بیٹم بھی ایسانی سوچے بیٹھی ہیں۔فوزیہ کی شادی کے بعد نسر سے سرب سيم بيكم كواني جلد بازي ير م تجتادا مون لكتاب-

انسكِرُ طارَق وُكِيه بَيْم بِ مِبْرِي كارشة ما تكتيب وزكيه بيكم خوش موجاتي بين أمريشري كويدبات بهند نهيس آتي-ايك پراسراری عورت عاصمه کے کھربطور کرائے دار رہنے لگتی ہے۔وہ اپنی حرکتوں اور اندازے جادوٹونے والی عورت لگتی بعامسيت شكل الانكالياتى ب

بشري كاسابقه متكيتراحس كمال ايك طويل عرصے بعد امريكا ہے لوث آيا ہے۔ وہ كرين كارڈ كے لائج ميں بشري ہے منکنی تو ژکرنا زیہ بھٹی ہے شادی کرلیتا ہے ' پھرشادی کے ناکام ہوجائے پر ایک بیٹے سیفی کے ساتھ دوبارہ اپنی پچی ذکیہ بیلم. کے پاس آجا ماہ اور دوبارہ بشری سے شادی کا خواہش مند ہو ماہ۔ بشری تذبذب کا شکار ہوجاتی ہے۔ بشرى ادراحس كمال كى شادى كے بعد عد مل مستقل طور پر مثال كوائي ساتھ ر كھنے كادعوا كر مائے مربشرى قطعي ميں مانتی 'پھراجسن کمال کے مشورے پر دونوں بمشکل راضی ہو جاتے ہیں کہ مہینے کے ابتدائی بندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے یاس رے کی اور بقیہ پندرہ دن عدیل کے پاس کھرے حالات اور تھم بیکم کے اصرار پر بالاً خرعدیل عفت سے شادی کرایتاً ہے۔والدین کی شادی کے بعد مثال دونوں کھروں کے درمیان تھن چکرین جاتی ہے۔بشری کے کھرمیں سیفی اور احسن اس کے ساتھ کچھ اچھا بر ماؤنہیں کرتے اور عدیل کے گھر میں اس کی دوسری بیوی عفت۔مثال کے لیے مزید زمین تک بشری

مرجا کرنے سے خود کوردک نہیں یاتی۔ "اس کے چربے پر گھری سنجید گی تھی۔ عفت کواس بربهت غصبه آربانها- مکرابهمی ده برداشت کرناچاهتی تھی۔ "تم بيسب كيول لے كر آئي بو؟" وہ دانت پيس كربولي۔ "مات مجھے اپنے شوہر کے کھرے نکال دیا ہے۔"وہ چرے پر زمانے بھر کی مظلومیت سجا کر ہولی۔ وکونکہ میں نے ان کے منہ پر صاف صاف کمہ دیا تھا کہ آپ سے اچھی تو میری عفت مماہیں جو میرا بہت خال رکھتی ہیں اور وہ بچھے اپنی پری سے بردھ کرچاہتی ہیں اور اہمیت دیتی ہیں تو میری سکی ماں کو جیسے آگ لگ گئی۔ میراسان اٹھاکر کھرسے باہر پھنکا اور صاف کمیرویا کہ جاؤا بی عفت مما کے ساتھ ہی رہو پیشے کے لیے۔ سومیں آئى فى الحال تويدسب لے كريد" وەردونول با زوجھنكتے بوئے خود كومطمئن ظاہر كرتے ہوئے بولى۔ عفت تویوں ششدری کھڑی رہ کئی بھیے اس نے کسی بہت قربی عزیز کے مرنے کی خبرین لی ہو۔ "تو... تم...اب واليس... پندره دن بعد بھي ... واليس نهيں جاؤگ-"وه اڻري رنگت کے ساتھ بمشكل يول-مثال تفی میں سرمانا کرشب میں موجودیاتی اور سرف قرش پر بها کربردی تند ہی ہے جھاڑو لگانے کلی۔ وہ عفت کے سرریم پھوڑ چکی تھی۔عفت کی حالت اب کیا ہوگی۔اے اس میں دلچی نہیں تھی۔ اے صرف پایا کارد عمل جاننا تھا۔وہ جانے اس بات کو کیسے لیں گے۔

W

W

"تم ... يهال ... آپ ... "عديل اشخ برسول بعد بشري كواپيخ سامنے ديكھ كر لھ بھر كوتو يچھ بول ہى نهيں سكا

اور چربولاتوبه تين بربيات الفاظ

بشری کھے کے بغیرخاموشی ہے اس کے سامنے روی کرس پر بیٹھے گئی۔ اس کے چرے پراتی کری جیاورالی وحشت تھی ہجینے وہ کھیولے گی توشایدروہی پراے گ۔ اس کی آنکھوں تے گردسیاہ ضافتے تھے۔ بال یوں چرے تے اردگردا ڈرہے تھے ہجھے اسٹی کی دنوں سے سلحمایا ضر گیا ہو۔ کمیں براؤن کمیں سیاہ اور کمیں جھلتی سفیدی نے شک ہے دونق بال بشریٰ کی بے توجمی کا اعلان

عديل في بشري كو بهي خود سے يول لا يروانهيں ديكھا تھا۔وہ بيشہ اپنا بست خيال ركھاكرتي تھي۔ اس في دونون إلى الله البي من جكر ركع عظ بردهتي عمر كا اعلان كرتى با تقول من نيلى مبزر كيس ابحرى موكى

اس كواكردان كى بدى بهت نمايال تقى اورجرو برخسارول مين يون نماياب تض اجيس كى دنول ساس في كهانا چینا چھو ڈرکھا ہے۔ دوپیدیل کو بہت کمزور عمر جھائی ہوئی اپنی عمرے کہیں بدی نظر آنے والی عورت لگ رہی تھی۔ الي كي جرك ير منفن تھي جي وہ اپنے كھرے عديل كے آفس تك بدل چل كر آئى ہو-مرب م محیک بونا۔"اس کیا تی کمی جیپ نے عدیل کوڈراویا۔

وه كو تعش كاد جود خود كوات تم كنف ساند روك سكا-"ایک گلاس بانی .. مل جائے گا۔"ودای طرح دونوں ہاتھ آبس میں جوڑے ،چرو جھکائے کھردری آوازمیں

مراب شعال متبر 2014 (41)

انتهائي غصيلا 'خودغرض 'ضدي اور جھگزالو بنس سے پنگالينے کی ہمت عفت ميں بھی نہيں ہوتی تھی۔ عدیل کے سامنے وہ کچھ دیاں تا۔ کم گواور لا تعلق۔ اس کے کمرے میں جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔وہ پری اور ماں کو بھی اس جرات پررگید کرر کھ دیتا تھا چوں' بندرہ سال کالوکا اس پورے گھریس دہشت کی علامت تھا۔ صرف میں ایک کمرا تھا جو نچلے پورشن کے بالکل انتثام برتفااور كعرمين فالتوتها-و کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں آتے ہی گھر میں اٹھا پٹنے لگادی ہے تم نے کیاان کے گھرے کوئی ڈراؤنا خواب و کھے کر آئی ہو۔ ''اور تن دی سے دیواریں جھاڑتے مثال کے ہاتھ وہیں تھٹک کررک گئے۔ عفت نے کتناورست اندازہ لگایا تھا۔ ۇراۇ ئاخواب ئى توققادەسب جىيەدە بھلادىيا جاستى تقى-كىكن كىلايسامىكن تقا-شايدىجى نىيس-'' نھیک کہا آپ نے مجست ڈراؤ ناخواب دیکھا ہے میں نے۔''وہ بھرسے اطمینان کے ساتھ دیواریں جھا ڈیے ورکمامطلب؟"عفت اس کے کہج پر تھالی-''دِاد آئی تھیں میرے خواب میں۔'' وہ آب دروازہ اور کمرے کی اکلوتی کھڑکی کو پوری طاقت کے ساتھ جھاڑ ا کی تواس کے ساتھ بوے بوے غین سیاہ بیک دیکھ کرہی وہ خوف زدہ ہوگئی تھی اوپر سے اس لڑکی کے انداز! ''کہ رہی تھیں۔ تم لوگوں نے میرے کمرے کو کہاڑ خانہ بناکرر کھ دیا ہے۔ میں اس کمرے میں تھوڑی بہت جتنی بھی ہوسکتی تھی اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔اس کیا ڈکی دجہ سے وہ بھی مجھ تک نہیں بہنچ یا رہی۔"مثال اوری مجید کی سے کمدرای ای عَفْت كَي آنكھوں میں الجھن بردھ كئے۔ واليانضول إلى كروى مو-"وه جعلاكراس كورواز الصكياس يراع موع خوب بعو لے بيكول كويا وكالى تھوكرے چيك كرتے ہوئے كوفت سے بول-"والدكى عبادت اس كمرے ميں ميس كرره كئى ہے۔اسے باہر نظنے كارستہ نميس مل رہا۔ وادونے خواب ميس آگر میری منت کی ہے کہ جب تک پیر مرا خوب صاف نہیں ہوجا آا اس میں کوئی بسیرا۔ آئی مین۔ کوئی رہے نہیں لگ جا آ۔ان کی عبادت پہیں بھنسی رہے گی اور اس کا تواب بھی انہیں نہیں مل سکے گا اور وہ حاری اس مستی کی وجہ ہے ہوسکتا ہے عذاب میں ہوں۔ عفت كاجي جا باك دونول بالقول سيبيث والي

"كمينى نے كيسى كماني كھڑى ہے عديل تواس بكواس بر فورا" ہى ايمان لے آئے گا۔"

ابھی تک وہ ماں کو بوں یا دکر ماتھا'جھےوہ ابھی بھی موجود ہول۔ " بہتھلے بھر بھر کر سامان کیوں لے کر آئی ہو؟ کیا ماں نے دھکے دے کر نکال دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ "عفت

بهت در تک این مجس کوچھیانہ علی-الإيهاي مواج اس بار-" مثال نے گراسانس لے كر تقيدي نظروں سے صاف ديواروں وروازے اور

کھڑکی کودیکھا۔ فیرش پراب صرف وھلائی کا کام روگیاتھا۔ پھریہ کمرا مکمل طور پراس کوا پنانے کے لیے تیار تھا۔ "آپ اتن الجيمي مين "اتن مهران اور خيال رکھنے والى ميں جهال بھی جاتی ہوں۔ آپ کی نیک طبیعت ا

W

باك سوساكل كان كالمحاس Elister Stable

 چرای کک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> مشہور مصنفین کی گتب کی تکمل رینج الگسيكش 💠 ۾ كتاب كاالگ سيكش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فا کلز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپيريسة. كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر كماب ثورنث سے بھى ڈاؤ تلود كى جاسكتى ہے اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





عديل اتو كيو كرده كيا-''یقیناً ''کوئی بهت بزی بات ہوئی ہے۔''وہ اسے دیکھ کرسوچنے لگا۔ ''کمیں احسن کمال نے اسے چھوڑتو نہیں دیا۔'' برسوں پہلے کی دلی دبی دنواہش کی خدشے کی طرح سراٹھاکر ''کا میں میں کا م اس کے واقعیں آئی۔ ور نہیں نہیں ۔ اب نہیں ۔ اس کے ساتھ کچھا ایبارا نہیں ہوتا چاہیے۔ اگر اس باریہ ٹوٹی تو پھر شاید بھی جر نہیں سکے گی۔ ''اس نے کا نبیتے ول کے ساتھ اس کے آگے بائی کا گلاس رکھ کر سوچا۔ جر نہیں سکے گی۔ ''اس نے کا نبیتے ول کے ساتھ اس کے آگے بائی کا گلاس رکھ کر سوچا۔ بھریٰ آیک ہی سانس میں پورا گلاس ہی گئی اور اس سارے درائیے میں اس نے کہلی بار عدیل کی آتھوں میں جن میں اسے اپنے لیے وہی فکر اور پریشانی نظر آئی جو مہمی بشریٰ کوموسم بدلنے پر نزلہ ذکام 'بخار ہونے پر عدمل كي آنكھول ميں ہوتي ھي-دونوں چند کھے ایک دو سرے کود کھے کر نظری جرا گئے۔دونوں کی صدائیں تھیں یا بہت سی آوازیں جودونوں کے دیران دلول میں کو بچی تھیں۔ ۔ '' بیجھے یہاں نہیں آنا جاہیے تھا۔''بشریٰ بے بسی سے بوبرطا کررہ گئے۔ ''مب ٹھیک تو ہے نابشریٰ ہے تمہ تمہارا شو ہر۔ مثال!''عدیل اس کے پھرخامو شی میں ڈوب جانے پر پچھ یے چین ہو کربولا۔ وه ساکت می جینھی تھی۔ "ميس آج آپ ايك درخواست كرنے آئى مول عديل!"بهت رك رك كربت سوچ كرجيے بورى مت كيسى درخواست ميرے ياس كيا ہے اب تهيس دينے كے ليد" وہ تھيكے سے ليج ميں بولا-جس ميں بت کھ کھورے کا بچھتاوا تھا۔ بشری نے شکایی نظروں سے اسے دیکھا۔

عديل نظرون چراكربلائندز عا برديم في لكاراس كي شكاين نظرون كي تلافي اب ممكن نهيس تقى-"میں احس کمال بچوں۔ اس کے دونوں بچوں کے ساتھ بیشے کے لیے آسٹریلیا شفٹ ہورہی ہوں۔" آیک لمبی جیپ کے بعدوہ بھرے ہارے کہتے میں بولی اور عدیل کو یوں لگا جیسے اس کے آس بیاس کوئی بم چھوٹا ہو۔ واس کے دونول بچوں۔"وہ زیر کب بردبرالیا۔ "احسن كمال كے بيٹے سيفي اور آئينہ۔ "جشريٰ نے اس كى استجاب بھرى سركوشى من كرشرمندہ سے ليج ميں

''اور مثال..."وہ ایماکمنا نہیں جاہتا تھا لیکن جانے کیسے اس کے منہ سے پھسل گیا۔ بشری کی آنگھیں جھلملانے لگیں۔

مثال کے نام پراے نگا ہجیے کسی نے اس کا دل منھی میں لے لیا ہو۔وہ جنٹی ہمت سے اتنا برا فیصلہ دل میں كرك آئى تھى۔اے لگادہ به فیصلہ جو عدیل کو سنائے کی تواس کے بعد شایدوہ خود بھی زندہ تهیں رہائے گ۔ "دف ميرك ساتھ مارك ساتھ منسى جائے كىدود جانا سي جائے اس في مارے ساتھ جانے ے صاف انکار کرویا ہے۔ "محہ بھر میں اس نے جملوں میں ردوبدل کیااور دفاعی بوزیشن بر آئی۔ ومیں نے اس سے بہت کما مجھایا کے میں جاہتی ہوں وہ امارے ساتھ بھے۔اسے چلنا چاہیے۔وہال اس



W

یریل و گنگ تھا۔نہ جانے بچیمیں کیا ہوا ہے۔ کیااحس کمال۔نے مثال کے ساتھ کچھ براکیا؟ سمی سانپ کی طرح اِس خدشے پینے سراٹھ ایا تھا۔وہ تیزی سے اٹھ کر آفس کے باہر تک بشریٰ کے پیچھے کیا۔ مگر اس کی گاڑی ڈھول اڑاتی دورجارہ ہی تھی۔ شاید دہ تھیک کمہ گئی ہے۔ جوان بیٹی کی جیسی حفاظت ایک باپ کرسکتا ہے کہ ایک لاچار مال نہیں کرسکتی تمر مثال تے ساتھ کیا ہوا ہے۔وہ ستون محے ساتھ نکا مضطرب ساایک بی بات سوچ جارہا تھا۔

سارا گھرا کے دم سے خالی ہو کیا تھا۔ اے تو بھی احساس بی نہیں ہوا تھاکہ بیٹیوں نے گھرکوئس طرح سے بحرر کھا ہے۔ گھر کی ساری آبادی جیسے ان کے دم سے ہی۔ ب طرف ایک گلبیر خامو ٹی گھری چپ ی تھی۔

وردہ اپنے کرے میں سورہی تھی۔ بہت سارے ونوں کی شکن جمع ہوگئی تھی۔ آرام کے لیے تووہ بھی کیٹی تقی۔ زرای دیر کواس کی آنکھ گلی مگر پھروہ اٹھ کریا ہر آئی۔ واثنِ جاب کی تلاش میں نکلاتھا۔ پچھلے دنوں اُسے جو عارضی نوکری چھماہ کے کنٹر مکٹ پر ملی تھی وہ پچھلے ہفتے

عاصمه کی آکیڈی میں بچاب بہت کم رہ گئے تھے۔معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ کوئی ڈھنگ کی نیچ چند ہفتوں سے زیادہ عمق ہی شمیں تھی۔ حالا نکہ عاصمہ نے اپنی جیب سے ان کمی شخوا ہیں بھی بہت بردھائی تھیں مگرانہیں کسی اور اکیڈی ہے اچھا پہ کج مل جا باتووہ چیکے سے بغیر پتائے ہی جلی جا تیں۔

باربار نیچرز بدلنے سے اسٹوڈ نئس اور ان کے والدین بہت ڈسٹرب ہوتے ہوں بھی اس کا اپنا دھیان بھی اکیڈی کی طرف سے خاصا کم ہوگیا تھا۔وا ثق کو جاب مل جاتی تووہ اکیڈی بند کرنے کا ہی سوچ رہی تھی مگرا بھی تو آمالي كاليي أبك ذريعه تعاب

> "مما! آب سوئي شيس؟"ورده جمائيال ليتي الحد كرما برآهي-عاصمهاے و مجھ كرزراماج نفتے ہوئے مسرائي-

إريبه كي طرح وه بھي قتر كاڻھ ميں دن بدن برهتي جار ہي تھي يا شايد ورده ان دونوں كي موجود كي ميں عاصيعه كو نظر بی سیں آئی سی اور اب ایک دم اے نگا۔ وردہ فرسٹ ایریاس کرتے ہی ایک دم سے بیت برسی ہو گئی ہے۔ ماصمد نے کوئی جواب ہے بغیراس کی طرف باشیں پھیلائیں۔وہ فورا" ان کی بانہوں میں ساتھ۔ "مما التيول ك جائے كے بعد كتنى خاموشى موكئى ب كھريس-دەددنول اتناشور مچاتى تھيں كيا؟"وهمال ك عيني من منه هيم كرشرو لهج مين بول-

عاصمدنے بنتے ہوئے اس کے سربہ ہلکی ی جیت لگائی۔دونوں پھرخاموش ہو گئیں۔ وتكرمما! مامول توكه رب عقع وه ياكتان آجائي مي كچھ مينول ميں سب كولے كر-"ورده كو كچھ ور بعد خيال آياز مراغار بوجع كلي-

المشكل كوردة التمارك مامول توكى سالوي سي كمدرك بين-اتودونون بيول كى جاب بعى دين

كے ليے ايك برائث سيكيور فيوج موگا- بث يوه تم سے اپناب سے اتن دور تميں جانا جا ہی-وہ بے ربط کی سے جلدی جلدی ہولتی جلی گئے۔ حالا نکہ وہ گھرے میں سوچ کر نگلی بھی کہ وہ عدیل کو سارا ماجر سیفی کی ذلیل حرکت کا قصہ اور اپنی بٹی کے ساتھ ہونےوال زیاد آل اورائی ہے جی سب کھی بھی تادے گا-ليكن جائے كيوں أتت سالوں بعد اگر جدول مكمل طور برعد مل ير بھروسا كرنا جاہ رہا تھا ليكن ايك دم ہے اپنے بحرم کی خاطراس نے خود کویہ سب کتفے روک دیا۔ واب تم كياجا مى موكه مين مثال كوسمجهاؤل كدوه تمهارے ساتھ چلنے كے ليے راضى موجائے؟"عديل نے سكون بحرے كہم ميں جواب ديتے ہوئے جيسے بشري كى بساط ہى الث دى۔وہ بريشان سى اسے ديكھنے لكى اور ب ساختداس نے تفی میں سربلادیا۔ عديل في الصالحة كرد كما-ولتحديم مير إلى اوركون ى درخواست لے كر آئى ہو-"اسے بشرى كے آنے كامقعد سمجھ ميں نميس آيا۔ "اتنے برس کزر کئے۔ یوں مجھیں میں نے اپنی آدھی سے زیادہ عمرتادی اور مجھ بریہ عقدہ کھلا کہ عورت واقعی بہت کمزور مبت بے بس ہے۔وہ لاکھ خود مختار ہونے کا وعوا کرے۔"وہ گہرا سائس کے کرہے بی سے اپنی ہے چارگی کا ظهار کر حتی-دسیں ابھی بھی نمیس سمجھابشرگی!"عدیل واقعی سمجھ نمیں پایا تھا'وہ کیا کہنا چاہتی ہے-بشرئ پھرخاموش ہو گئے۔ جےدہ بولنے کے لیے مناسب الفاظ کا متخاب کردہی ہو۔ دسیں یہ جان چکی ہوں عدیل آکہ میں لاکھ مثال ہے محبت اور ممتا کے دعوے کروں میں اس کی حفاظت نہیں

پھور پہلے جواس نے پھینہ بتانے کا مل میں عمد کیا تھا۔ اس چھوٹے سے جملے میں کمہ گئے۔ عدمل كي آنگھيں چيل ي كني-"كيامطلب؟"وه بهت دريعد بوجيد سكا تفا- "كيابوائي مثال كونتاؤ مجھے-كسى فياس كے ساتھ كھ فلط كياب؟ ووالك وم عودشت زدوما موكيا تقا-

بشرى أنكمول مربالي ليه زور نورك في من سملان في-"ا سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میری خواہش ... اور میہ ضروری ہے عدیل آکہ مثال اپنیاب کی محفوظ چھت سلے رے۔ میں جاری ہوں۔ میں اس کاوہ خیال نہیں رکھ سکوں کی جو شاید ایک سگاب میں اس سے را لیلے میں رہوں گی۔ اس کی ضرورت کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن میری درخواست ہے پلیزایے اہے پاس رکھ لیں اور اس کابہت خیال رکھیں۔وہ میرے بغیرتورہ عتی ہے ، تگروہ تمہاری جدائی نہیں سہ سکے گا۔ من اسے این خوشی اور رضامے تممارے حوالے کردہی ہوں۔" کہتے کہتے وہ ایک وم چوٹ کووٹ کردویوں۔ عديل شاكد ساساكت بيضاات ويكماريا-

"معیں اس کی جدائی سد لول گ۔ جسے بھی ہوگا اس کے بغیر جی لول گ۔ مجھے سے اطمینان ہوگا کہ وہ تمہارے پاپ\_اپنیاپ کیاں بحفاظت ہے۔ تماس کاخیال جھے بہت بہترر کھ علتے ہو کہ کو گیے ۔ کمہ کرخود کو تھنچتے ہوئے وہ مردہ قد موں سے عدیل کا جواب سے بغیردروا زہ کھول کرجیسے آئی تھی مسی طرح جلی



W

اور یہ تو اب طے تھا کہ مثال اب ان لوگوں کے ساتھ ہی جائے گہ۔ جس پرپاپا کی محبت کی اکمیلی جھے وار پر یشے
پریٹانی ہوئی تھی۔ عضت بالکل خاموش تھی۔
وہ پری کی شرک پردھا گے سے تیل بناری تھی۔
"آپ کچھ بول کیوں نمیں رہی ہیں۔ مجھے بہت غصہ آرہا ہے۔ آپ پاپا کو فون کر کے بلا نمیں انہیں کہیں فورا "
اس سے آگر بات کریں۔ "عفت کی خاموشی اسے اور مشتعل کر گئی۔
"مری انہمارے پاپا آنے والے ہیں۔ وہ راستے میں ہوں گے۔ تم اس طرح ری ایک کروگی تو شاید انہیں برا
گ جائے۔ بسرحال مثال بھی ان کی بین ہے اور تم سے پہلے وہ اس کے بارے میں سوچیں گئی ہے ذہن میں
رکھو۔"

W

a

K

S

عفت خلاف توقع بہت تھر تھر کرنظا ہر سلجھے ہوئے مملے جو لیج میں کہ دری تھی۔ بری ششد رسی رہ گئے۔
"آپ۔ آپائے ہیشہ کے لیے تبول کرلیں گی اس گھر ہیں۔ وہ اب بہیں رہے گی۔ بھی نہیں جائے گی
کیا؟"وہ اس کے سرپر آگر چلاتے ہوئے بول ۔ عفت اے اسف سے دیکھ کررہ گئی۔
"ہر چیز کا نتیجہ فورا" سمامنے نہیں آیا۔ اپنے اندر تھوڑا ضبط پیدا کرو۔" نہ چاہتے ہوئے بھی عفت اے
نسجت کر گئی 'جبکہ جانتی بھی تھی کہ یہ موقع بسرحال نصیحت کا نہیں ہے۔
"میں اے اور اس کے سامان کو اٹھا کر باہر بھی پھینک سکتی ہوں تو آپ بنی یہ نیک نصیحت سے سنجال کر
رکھیں اس وقت جھے تیجے گا۔" وہ عفت کی توقع سے زیادہ غصے میں آگر ہوئی۔
"سری ۔ بری ۔ کیا ہوگیا ہے تہ ہیں ؟" عفت ہو کھلا کر قبیص ایک طرف پھینک کرغصے میں جاتی پری کے
"شری ۔ بری ۔ کیا ہوگیا ہے تہ ہیں؟" عفت ہو کھلا کر قبیص ایک طرف پھینک کرغصے میں جاتی پری کے

" مدہداس لڑی کی ذرا جو صبر 'برداشت ہو اس میں خوامخواہ ہی میں کوئی نیا تماشا کھڑا کرلے گ۔ رکو۔ بری بات سنومیری بیٹا! "وہ اس کے پیچھے تک چلی گئے۔ مگروہ ان سنی کرتی جا چکی تھی۔

مثال نے سخت تھے ہوئے بیروں کو دونوں ہاتھوں سے سہلاکرانہیں کری پہر کھا۔ جبکہ اس کے ہاتھوں میں

وردائی جگہ 'گریہ چھوٹاسا کاٹھ کہاڑے ہے اگرااس قابل ہو چکاتھا کہ وہ اب باقی کے جتنے بھی دن خدائے اس کے اس کھر میں رکھے تھے یا آسانی گزار سکتی تھی۔ اگر اسے گزار نے دیے گئے تھ۔۔
وادی کا پٹک جھاڑ ہو تھے کر جس قدراسے صاف کر کے چیکا یا جاسکنا تھا۔ مثال اسے چیکا کر کھڑی کے ساتھ وہوار سے فردا فاصلے برنگا چھی تھی۔ پرانے برنٹ کی تھسی ہوئی 'گرصاف چادر تکلیہ 'پرانے میزبراس کی کتابوں کا ڈھیراور بینکسکے نیچاس کے بینوں سابان سے بھرے بیگ لگ چکے تھے۔
بٹکسکے نیچاس کے بینوں سابان سے بھرے بیگ لگ چکے تھے۔
بٹکسکے نیچاس کے بینوں سابان سے بھرے بیگ لگ چکے تھے۔
کمرے میں ایک ہی ٹوئی بھوٹی الماری تھی۔ جس کے بٹ نہیں تھے۔
''ٹیا کا موڈا چھا ہو ۔ کی دن تو انہیں کموں گی۔ اس الماری کے بٹ نگا دیں۔ میں اس میں اپنے کیڑے 'جوتے

وہ اب دونوں ہاتھوں ہے اپنی کنپٹیاں سملار ہی تھی۔ وہ منے کے کام میں لگی تھی آور اب نہ صرف بہت تھک پیکی تھی۔ بلکہ اسے بھوک بھی تھی۔

2014-1-1-16-1-1

ہے۔ گربھی نے بھے ہیں اوھ اور ہموئیں تو مل ہی گئیں۔ "آخر میں وہ خودہی مشرائے گئی۔

"اللہ نہ کرے آتا تو ہا نہیں جاریا بدیر 'بلہ ابھی تو ہیں سوچ رہی ہوں وا تق کی جاب لگ جائے تو تمہارے فرض ہے ایک دو سالوں میں سیکدوش ہو کرتے کے لیے جاؤں گی۔ "

وض ہے ایک دو سالوں میں سیکدوش ہو کرتے کے لیے جاؤں گی۔ "

ومنی ایک دو سالوں میں سیکدوش ہو کرتے کے لیے جاؤں گی۔ "

ہ "خادی ۔ بالکل بھی نہیں ۔ کم از کم پانچ جو سال تو سوچے بھی نہیں۔ "وہ خطرناک توروں کے ساتھ مال کو دھرکا نے والے انداز میں بولی تو عاصمہ بیول ہی مشراکر مربلانے گئی۔

اس کے چرے پر شخل کے بجائے مسکر اہم اور چمک ہی تھی۔

اس کے چرے پر شخل کے بجائے مسکر اہم اور چمک ہی تھی۔

واثن سلام کر کے ہاں کہا ہی جہائے مسکر اہم اور چمک ہی تھی۔

واثن سلام کر کے ہاں کہا ہی جہائے مسکر اہم اور چمک ہی تھی۔

واثن سلام کر کے ہاں کہا ہی جہے۔ "عاصمہ بھین بھرے لیے میں بولی۔

واثن سلام کر کے ہاں کہا ہی جہے۔ "عاصمہ بھین بھرے لیے میں بولی۔

د'جھے لگا ہے کوئی المجمی نہیں ہی تھی۔ "اوق چوتے ایارتے ہوئے مسکر اکر بولا۔

د'ا چھی می جائے بلوا میں پہلے 'بھی تا ہموں۔ "واثن چوتے ایارتے ہوئے مسکر اکر بولا۔

د'ا چھی می جائے بلوا میں پہلے 'بھی تا ہموں۔ "واثن چوتے ایارتے ہوئے مسکر اکر بولا۔

د'ا چھی می جائے بلوا میں پہلے 'بھی تا ہموں۔ "واثن چوتے ایارتے ہوئے مسکر اکر بولا۔

د'ا چھی می جائے بلوا میں پہلے 'بھی تا ہموں۔ "واثن چوتے ایارتے ہوئے مسکر اکر بولا۔

د'ا چھی می جائے بلوا میں پہلے 'بھی ہی ہوں کا اس کے بھیں بولے۔

د'ا چھی می جائے بلوا میں پہلے 'بھی ہو تا ہموں۔ "واثن چوتے ایارتے ہوئے مسکر اکر بولا۔

W

W

سے ماہے وی ہم ہاں ہوہ۔ ماہمیں ہیں۔ رہے ہیں۔ اس کے است کی است کی است کے سائے اور اللہ کا است کی جائے گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوں۔ ''وا ٹق جوتے ا مارتے ہوئے مسکرا کربولا۔ ''اس کا مطلب ہے وہ خبر میرے سامنے نہیں سنائی جانے والی جو جھے چائے بنانے کے لیے بھیجا جارہا ہے۔'' وردہ براسامنہ بنا کربول۔

''نبهت تیز ہوگئے ہے ممایہ۔''دا ثق بنس کربولا۔ ''بھائی! بنا میں تاکیا بنا آپ کی جاب کا؟''وہ ہے صبرے بن سے بولی۔ ''نبہنا جی! ستجھیں مل بھی گئے ہے اور نہیں بھی۔''وہ ٹا تکس سائنے پھیلا کرپر سکون انداز میں بولا۔ عاصدہ اوروردہ نے ابھے کراسے دیکھا۔ ''یہ کیا بات ہوئی بھلا۔ بلی ہے یا نہیں' ٹھیک بتا تمیں نا۔''وردہ کچھ منہ بنا کربولی۔

"مما! میراایک کالج فیلو تھا۔ کالج کے دور میں تواتنی دوستی نہیں تھی ہمارے درمیان بھین آج ملا تو بہت اچھا دگا۔ بہت نائس ہے وہ میرے بارے میں پوچھنے لگا کہ کیا کررہا ہوں آج کل میرے بتانے پر پچھ دریر تو خاموش رہا '' مجراس نے مجھے جاب کی آفر کردی۔"

پہر سے بہب ہم ہر روں۔ "جاب کی آفر۔ افس ہے اس کا یا کوئی تمینی۔ امیرووست ہے کیا آپ کا؟"وردہ اس ہے مبری سے پھر ہوئی۔ "باں ہے تو۔ فیکٹری ہے اس کی کانی برس اسے نی الحال میری ضرورت ہے۔ کل جاؤں گا کہ عکوں گا کہ جاب کیا ہے 'پھر فیصلہ کروں گاکہ کرنی ہے یا نہیں۔ اب جائے مل سکتی ہے یا نہیں۔"

وہ اٹھ کرجاتے ہوئے وردہ کے مربر چپت لگا کر کمہ کیا۔ ''یہ کیا پھیسے جاب ہوئی بھلا۔ ملنے پہ بھی ففٹی۔''وہ بزبرطاتے ہوئے اٹھ کر پکن میں جلی گئ۔ عاصمہ خاموش بیٹھی مجھ سوچتی رہی۔

"کیامطلب مما... به مثال آلی۔اب کیامتقل ہارے سربر بڑی رہیں گ-اب مبھی بھی اپنی مال کے گھر نہیں جائمیں گ۔کیامصیبت ہے یار!"پری بہت جینجلائی ہوئی تھی۔خوانخواہ کمرے کی چیزیں اٹھائی کردہی تھی۔



رو کے لیج بیں بولی تھی کہ لیے بھرکویری بھی اس کے دنگ لیج پر پچھ خانف می ہوگئ۔

"بلک میل کردہی ہو تجھے 'میری ہاں کو۔"پری اس کے جواب میں صرف ہی کہ سکی۔

"بنیل میل کردہی ہو تجھے 'میری ہاں کو۔"پری اس کے جواب میں صرف ہی کہ سکی۔

"بنیل میں خوب تارہی ہوں کہ میں جب بھتے میری مرحی 'میری خواہش ہوگی میں اپنی اس کے گھر رہوں گیا اپنی آب ہے جواب کے گھرے تم اس پر اعتراض نہیں کر سکتیں اور جب بہیں ایک ہی گھرمیں رہنا ہے تو بہتر ہے نہ تھے اس کے گھرے کی نے ذکالا ہے یا ججھے وہاں کوئی مسلم تھا۔ اصل میں مجھے بابانے اور بیہ مت سجھتا کہ جھے مال کے گھرے کی نے ذکالا ہے یا ججھے وہاں کوئی مسلم تھا۔ اصل میں مجھے بابانے زیرد سی بلایا ہے۔ وہ اب بیر چاہتے ہیں کہ میں ہمیشتہ کے لیے ان کے ساتھ آگر رہوں۔ اور بھی کی کھارا بی باباک آئے بران طرح کے جو بھی تھے 'کہانیاں تمہارے وہاغیس آرہی ہیں 'وہ تمہایا کے آئے بران کے شیئر کرلینا کہ جھے وہاں سے کیوں اوھر بھیجا گیا۔ وہ بھیتا "تمہیں کوئی تسلی بخش جواب وے سکیں ہے '

W

وہ بہت ٹھنڈے ٹھار کہے ہیں سکون ہے کہتے ہوئے اسے پلکیں جیپیکائے بغیرد کھ رہی تھی۔ اور بری جتنی بھی نادان تا سمجھ سپی انٹانو دہ سمجھتی تھی کہ اس طرح کی بات بایا ہے کرنے کا کیا بنیجہ ہو سکتا ہے۔ اور دہ اپنی بھی بے د قوف نہیں تھی کہ ایسے گھٹیا سوال کرکے خود کو بایا کی نظروں سے کر اتی ۔ ''مبلو' میں بھی دیکھتی ہوں' کتنے دنوں تک تم بایا کی گڈ بک میں رہتی ہو۔ آپی مثال!'' وہ بیجھے سے چیاج کرنے والے انداز میں بولی قومثال ان ہی قدموں پر ٹھٹک گئی۔ اس نے گردن موڈ کریری کی نفرت بھری نظروں کو دیکھا اور پچھ کے بغیریا ہرنکل گئی۔

"نہیں...پایا... کچھ بھی نہیں...ایساتہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔نہ کوئی بھگڑا'نہ کوئی ایسی بات۔" دہ رات کے اندھیرے میں باپ کے سامنے سرچھکائے اپنی انگلیاں مسلتی مفنطرب می بیٹھی تھی۔ عدیل کی نظریں مثال کے چیرے پر جمی تھیں۔ است مثال کی بات سے انقاق تھانہ اس کی تسلی ہوئی تھی۔ مگراس کے چیرے سے چھلکا اضطراب اور آئکھوں میں جھانگا خوف اس ان کی کمانی کی تائید کررہا تھا جو وہ شام میں بشری کے کہتے سے افذ کرنے کی کوشش کر تارہا

عدیل اس کیات کے جواب میں بہت دریہے جب تھا۔ مثال نے آہنگی سے بلکیں اٹھا کرباپ کی **طرف ویکھا۔وہ کسی ادر ہی سمت میں دیکھتے ہوئے کسی کمری سوچ میں** زق تھا۔

" "لیا...اگر آپ کواچھانہیں لگ رہا میرا یہاں آناتو۔ میں۔ "وہ کچھ دیر بعد نم کیجے میں ادھورا ساجملہ بول کر خود کو کمپوز کرنے گئی۔ دوری سے میں کہ جب میں میں میں میں میں اس میں تاریخ

"توکیا کردگی"کوئی تیسرا ممکانہ بھی ہے تسارا؟"مدیل کے تلخ کیجےنے مثال کو گنگ ساکردیا۔اے عدیل ہے البحویات کی قائع نمیں تھی۔

ا محمودیل بھی کیاکر تا۔ شام سے آفس سے آئے کے بعد اب رات کے کھائے تک اس نے جتنی بکواس عفت اور بری کی شاخ والی تاراضی کو برداشت کیا تھا۔اسے بخوبی آئے والے دنوں کی بختی کا انداز مہورہا تھا۔ عفت بھی بھی مثال کو بیشہ کے لیے اس گھر میں برداشت نہیں کرےگی۔

2014 x 100 mm

اور کی نے اس سے جھوٹے منہ کھانا تو کیا جائے گئی گابھی نہیں یو چھاتھا۔
اورا سے یہ بھی معلوم تھا کہ اب جاکرا سے کچن میں بھی سارا کام کرنا پڑے گاتو ہی کھانے کو پچھ ملے گا۔ لیکن اب اس میں انھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ یوں ہی کسلمندی سے بیٹھی رہی۔
" تم یہاں مستقل آئی ہو کیا مثال ہے؟" پریاس کے پیچھے وروا زے کی چو کھٹ میں کھڑی تھی۔
" کھ در کھڑی کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ جس کا چند کھٹوں میں نقشہ برل چکا تھا۔ بھر بست کڑوے کھسلمے لیج میں چاکر ہوئی۔
میں چاکر ہوئی۔
مثال نے ذرای گردن موڈ کراسے دیکھا اور کوئی جواب سے بیٹیر پھر سید ھی ہو کر بیٹھ گئی۔

W

W

مثال نے ذرای کرون موڈ کراہے دیکھا اور کوئی جواب یے بعیر چرسید کی ہو کر پیھی ہے۔ ''کیوں تھک گئی تمہاری ماں تمہیں اپنے گھر میں رکھ کریا اس کے دوسرے شوہر نے تمہیں دھکے دے کر نکال ویا۔ ایسا ہی ہوا تا مثال آئی تمہارے ساتھ وہاں؟''طنزا''اس ہے جب سخت ناگوار کہتے میں بات کرتی تھی تو آئی اور مثال کو بہت تھارت سے چیا چہا کرانگ سے اواکرتی تھی۔

مثال خون میں اتھتے ابال کو صبط کرتی خاموش رہی۔
''سنا ہے تمہماری ہاں کے دو سرے شوہر کا جوان بیٹا بھی ہے۔ کمیں اس کے ساتھ تورنگ رکبیاں مناتی دیکے ہاتھوں نہیں پوری گئیں تم۔''وہ کس قدر کمینی تھی۔ اس کا انداز مثال کو بھی بھی نہیں ہوا تھا۔
وہ تو ابھی اس جیلے کے بولنے ہے پہلے تک پری کوایک معصوم چھوٹی ہار لی ڈول جیسی بمن سمجھی تھی۔ جس کو دہ تو ابھی اس جیلے کے بولنے ہے پہلے تک پری کوایک معصوم چھوٹی ہار لیا تھا۔ اپنی محدودی پاکٹ منی ہے اس مثال نے گوروں کھلایا تھا اور عشت ہے چھپ چھپ کراہے بہت بیار کیا تھا۔ اپنی محدودی پاکٹ منی ہے اس کے لیے جا کلیٹس اور کنڈیز لایا کرتی تھی۔

وہ بری اس سے آئی گندی گری ہوئی بات بھی کر سکتی ہے۔ مثال بھی موج نہیں سکتی تھی۔ اگر چہ وہ بات تھر بب کچھ اس طرح وقوع بذیر ہوئی تھی جیسے پری نے تھارت بھرے بیجے میں کما تھا۔ لیکن مثال کو یوں لگا جیسے کسی نے کچھڑ سے بھراجو یا تھیچ کراس کے منہ پرماردیا ہو۔ اسے چاہنے کے باوجود غصہ بھی نہیں آیا۔ بس جیسے ڈھیر سارانمک اس کے حیلت میں تھل ساگیا۔

ایوں کے سامنے رونانہیں جاہتی تھی۔ بلکہ دہ تو کسی کے بھی سامنے نہیں رونا جاہتی تھی۔ لیکن ہریارا سے اس نہج پہنچادیا جا یا تھا کہ دہ سب کے سامنے روہی پڑے۔ دمیں جائے بنانے جارہی ہوں تم پیوگ۔" ہیروں سے اٹھتی فیسوں کو دیا کر بدقت اٹھتے ہوئے بظا ہر سیاٹ کیجے

میں آنکھوں میں آئی نمی کوچھپاکروہ رخ کچیرے جاتے ہوئے بولی۔اس کیاس بے تکی آفرنے بری کواور چڑا دیا۔ وہ تیزی ہے بنجوں پر گھوی تھی۔

وکیا سمجھتی ہوتم خود کو۔ یوں بے پروا ظاہر کرکے ہم سب کو بےو توف بنالو گی 'بتاؤ'وہاں ایساکیا کرکے آئی ہو کہ انہوں نے تمہیں ہیشہ کے لیے یہاں پھینک ویا ہے ہمارے مردل پر کسی مصیبت کی طرح۔" برجی عفت نمیں تھی کہ بہت پلاننگ کے ساتھ اپنے بغض کو زم لفظوں اور مہم ردیے کے پیچھے چھپالیتی۔وہ پری تھی جومال اور باپ کے لاؤے سرچڑھی تھی۔

" بتاؤیجھے گو تگی ہو کر آئی ہو کیا وہاں ہے ؟" وہ مثال کی ہنوز دیپ پر اور بھی برا فروختہ ہو کر جلائی۔ " پری! یہ گھر چنتا تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے یہ مت بھولو تم آگر عدیل احمد کی چھوٹی بٹی ہو تو میں ان کی بری بلی موں۔ ان کی محبت ان کے گھر ان کی ہر چیز کی پہلی جھے دار ' پہلی حق دار ۔ اوک۔" پتا نہیں کس طرح اس نے اپنے ول کو سنبھالا تھا جو زور ' زور ہے روٹے پر آمان تھا اور وہ اے سنمال کرائے۔ پتا نہیں کس طرح اس نے اپنے ول کو سنبھالا تھا جو زور ' زور ہے روٹے پر آمان تھا اور وہ اے سنمال کرائے۔

2014 7 + 66 2018

پاک سوسائی فاف کام کی مختلی پیشمائی فاف کام کی مختلی کی میاک موسائی فاف کام کے مقال کی جانبی میں کھی گیا ہے کے مقال کی میں کھی کیا ہے کہ م = UNUSUBLE

 چرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ يَهِكُ مِنْ مُوجُود مُواد كَيْ جِيكِنَكُ اوراق في يرنث كے

♦ مشہور مصنفین کی گت کی تکمل رینج ♦ بركتاب كاالگ سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ا براى نك آن لائن يرض کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر كماب ٹورنث سے بھى ۋاؤ تلوۋكى جاسكتى ب اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائیس

Online Library For Pakistan





اور پری عفت ہی کی بیٹی ہے جے اپنے اکلوتے ہونے کا اور ماں 'پاپ کے لاؤلے ہوئے کابت زعم ہے۔ بھری محفل میں وہ اور عفت علی الاعلان کہتی تھیں کہ پریشے ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ ایک بیٹا دانیال اور ایک میں مثال کماں ہے بیک بڑی ان کے گھر میں بٹوارہ ڈالنے کے لیے۔ واس کی ال اورباپ کو چھ عرصے کے لیے مجبورا" ملک ہے با ہرجانا پڑگیا ہے۔ کوشش کے باوجود مثال کا ویزا میں لگ کا۔ چھ اڑھ ماہ میں وہ واپس آجا کیں گے توبہ اپنی ال کے پاس چلی جائے گی۔ ہمشہ کے لیے نہیں آئی۔"بہت سوچنے کے بعد عدیل کو یم ایک مضبوط بماند سوجھاتھاعفت کے غصے کو کم کرنے کا۔اس نے عدیل كيات كالقين نتيس كياتها-

W

W

مكرني الوقت يقين كرنے كے سوااور كوئي راسته بھى شيس تھا-دمیں چھ' آٹھ ماہ میں مثال کا کوئی اچھارشتہ دیکھ کراس کی شادی کردوں گا'توبیہ مسئلہ بمیشہ کے لیے حل ہوجائے

عدبل اس بات كوسوچ كرول مين بهت مطمئن تقااور آج بى سے اس نے اسے ارد كردووروزو كي خاندان ميں اوربا بركوئي ايساموزون رشته مثيال كے ليے سوچنا شروع كرديا تفاجلدا زجلداس كى بني كو بخوشي بياه كرلے جاسكے۔ الأكرچه وه البحى كم عمرب مكراس كے سوااور كوئى راسته نميں۔"وہ خود كوستمجها چكا تھا۔ "اورتم پریشان تنمیں ہو " تیسراایسا کوئی بھی آپٹن میں سوچ چکا ہوں۔ تم عفت اور بری سے میں کمنا کہ بشری منہیں یہاں صرف چند ماہ کے لیے جھوڑ کر گئی ہے 'او کے۔'' چند کھوں بعد معلوم نہیں اے اپنے جملے کی سختی کا احساس ہوا تھایا مثال کی تشفی کے لیے اس نے بیربات کھی تھی۔ مگرمثال اس طمح سرجھکائے خاموش بیٹھی

بر تواے دنیا سے زیادہ بھروسااور مان تھا۔وہ اسے مجھی بھی ہے یا روید گار نہیں چھوڑیں گے۔اسے اندھا

اس کی آنکھوں ہے ٹوٹ کرود آنسواس کی ہتھیلیوں پر کرے۔ "اور کوشش کرنا کہ عفت اور پری کے ساتھ تو تم کمنی قتم کاکوئی ایٹو کھڑا نہ کرو۔وہ دونوں جوبات کمیں سخت یا زم اے خاموجی ہے س لیا کرنا۔ چند ماہ کی بات ہے 'پھران شاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔" مثال في حو مك كرباب كود يمحا-

" چند یاه بعد کیا ہونے والا ہے کمیابشریٰ اسے واپس لے جائے گی بایا کا یہ خیال ہے توان کی بھول ہے احسن کمال اب بھی بھی بھے اپنے کھریس قبول نہیں کرے گا۔ "اے اور بھی رونا آنے لگا۔ اے لگاوہ اپنے باپ پر کوئی بہت بڑی مصیبت بن کرنازل ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے باپ کے كنه هي چند كهنول من جمك سي كية بين-و كاش ميں يمان نہ آئي۔ "وہ چيكے سے عديل كے كمرى سوچ ميں دو بے چرے كود كھ كرخود سے بول-وتو پھر میں اور کہاں جاتی؟"وہ سخت رنجیدہ ھی۔ "اب جاكر سوجاؤتم اور سنومثال! تمهارايه فاكنل سيمسٹو بئاكالج ميں؟" وہ بهت دير پچھيادكر كے بولا تھا۔ "جيايا!" وه محتى موني آوازيس أبستى سے بول-والحجى بات ہے۔ تم اپنا فوس صرف اپن اسٹڈیز پر کرتا۔ عفت کے ساتھ گھر کے کاموں میں ایسلب کرادیا کا



تیمیکل بنانے کی اس فیکٹری میں شزاد نے اسے بہت اچھی سیٹ آفر کی تھی۔ بلکہ سیری پیکھے بھی بہت اچھا

W

W

۔ پھر کام کا اسکوپ بہت تھا اور وا ثق جو یہ سوچ کر گیا تھا کہ اگر جاب اس کے جی کو شیس گلی تو وہ مروت اور لحاظ مِن آئے بغیر شزاد کوصاف انکار کر آئے گا۔

"نے سکری سکج اس ماہ کے لیے ہے کہ اس بیریڈیس جمیں بہت سے آرڈرپورے کرنے ہیں اگر ہم اس کول کو کامیاتے ۔ اچبوکریس کے تو تمہارا پہیجہ اسے تقریبا "ویل کردیا جائے گا۔ "شزاد کی بات پردوہ نس بردا۔ " کنیں یار آبجھے لا کمی نمیں بناؤ میں آپنے کام کو پوری دیانت داری سے کرناچاہتا ہوں کہ میری آن تجھے ہیشہ رزق کو طلال کرکے کھانے کا سبق پڑھایا ہے 'ابھی بچھے صرف اپنے کام میں دلچپی ہے آگے ملنے والے پی کہ میں نموں " میں افریک کے سولیاں نهير-"ووساف كوني يراولا-

"ول اینڈ گڈاوریار ہاری فیکٹری کے کیا بلکہ ہر جگہ موجود کام کرنے والا ایس سوچ رکھ کراپنا کام خوب لگن ے کرے تومیرے خیال میں کمیں جمی کوئی کی ندرہ اور کریشن تو جڑوں ہے ال جائے۔ معشزاد مجھی اس کی سوچ

"بالكل ...كيا بم آج بى اين يروجه يكشين وسكس كرليس جو بمين الكل تين ماه كروران مكمل كرنے ي- "واتن كام كرنے كے ليے بے بين شا- فورا" ي بولا-' «كيول نهيں' ليكن يملے كافي إجائے - بناؤ كيا جلے گا؟"

و كاني بي منكوالو-"وه مربلا كربولا-

"ايك سال يهلي تك ياياي سب يجود يكها كرت تصبيل وتمهي كهارجب دل جام آفس آجايا كرتا تها- يجه اليي يابندي نهيس تقى مجھ ير-ليكن چھ سات ماه يملے پايا كى طبيعت خراب موكى تو بھردہ تھيك بي نيس موسكے تو مجوراً"سب کھے بچھے سنبھالنابرا۔ بقین کروشروع میں توجب سارا بچھ میرے سربربراتو یک بیک میرے اتھ پاؤل پھول گئے تھے کافی وقت لگا مجھے سب کھ سمجھنے میں۔ مشتراواس کے سامنے لیپ ٹاپ کھول کر پر وجیکٹس کی فَا مَلْ ثَمَا لِتَهِ بُولِيَ بِمِانِيَا فِي لِكَارِ

"اده کیا اوا ب تمهارے فادر کو؟" "بيرالائز بن بجيلے تين اهــــــ"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' وه ديري سيذ \_ المثير النمين صحت دے - مين سمي وقت جاؤن گا تمهار بے ساتھ النمين و يکھنے۔'' "إل ضرور\_الجهابيرو يمهو 'يه بهلاير دجيك جو جميس صرف جاليس دين مين مكمل كرناب-" اس فیل این این کے آئے کھے کا اور دونوں وسکش کرنے لگے۔

ومیں بایا ابجھے میں جانا۔"ری نے قطعیت سے کیا۔ عفت کے ساتھ عدیل نے بھی کچھ جران ہو کراہے دیکھا۔ الکیان محصرتو جانا ہے۔ بیات صرف تنهاري طرف سے نہيں ہو سکتی۔ بايا الجھے چانا ہے سير کے ليے۔ "وانی

ابنارشعاع سمبر 2014

اوراین کام سے کام رکھنااور کوشش کرتا ہری سے بالکل نہیں الجھو ،تم جتنا میری باتوں کو یا در کھو کی اور ان برعمل میرے لیے زندگی کھے باسموات ہوجائے گی۔ تم سمجھ رہی ہونا میں تم سے کیا چاہ رہا ہوں۔ اے ایک یار پھرا بے باب کی بے کی پرشدت سے رونا آرہا تھا۔ وہ چرہ جھکا نے یوں بی زور سے کرون اثبات نبیٹا میں نہیں چاہتا کہ گھر کا احول خراب ہو 'خوامخواہ کوئی برمزگ 'کوئی رنجش ہو۔ عفت حل کی بری نہیں ہے

اگر تم محل سے اے این ان کی جگہ رکھ کراس کے ساتھ رہوگی و تہیں اس کابر ماؤ بہت تا گوار نہیں گزرے گا۔"وہ رک رک کراہے آنےوالے دنوں کے لیے تیار کردہاتھا۔" پھرپری اور دانی تو تمہاری چھوے بمن اور بھائی میں بجن سے مہیں بھی بت مجت با۔"

مثال ای طرح سرچھائے اٹیات میں کرون بلا گئی۔ " آب بری بس ہوان کی۔ان کا خیال کردگی تو وہ بھی آپ کا خیال کریں گے۔ آپ سے محبت کریں گے۔ اس طرح کھر کی فضاا چھی رہے گی اور میں سکون سے آنےوالے دنوں میں تمہارے کیے کوئی بہتر فیصلہ کرسکوں گا۔ عديل كي أخرى بات يرمثال في وتك كرات و كما-

"كيمافيعلمايا؟" وه يوجه بغيريه نه سكي-

W

W

ومیں جاہتا ہوں میری مثال بہت خوش رہے 'اس کے اخلاق 'اس کا روبیہ دو مروں سے سلوک سب اتنا اچھا ہو مہان محبت کرنے والا کہ میری بنی ایک مثال بن سکے۔ تم سمجھ رہی ہونا۔

وہ اس کے سوال کو ٹال کراس کے اوپر رکھی ذمہ داری اور بردباری کی تھوری میں کچھ اور بوجھ بردھا آچلا گیا۔ كه اس كھركے احول كو تھيك ركھنے كى تمام ترذمدواري مثال كى تھى۔ اس كاروبيداس كاسلوك سب انتامثالي ہونا چاہیے کہ عفت کواور اس کے بچوں کو اس سے بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ کم از کم عدیل تک الیم کوئی شکایت

وبابالیں اگر فرشتہ بھی بن کررہوں گیاس گھریں تو بھی آپ کی سیکنڈوا نَف اور آپ کے بچوں کوخوش مہیں

کر سکوں گا۔ "وہ اپ کور مجھتے ہوئے افسردگی ہے وگی جس سوچنے گئی۔ "اب تم جاؤ۔ کانی رات ہو گئی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو' کوئی بھی ضرورت ہو۔ تم صرف مجھ سے بات کے گا۔ اس "

وہ آسے برسوں مملے والی نصیحت یا دولاتے ہوئے بولا۔جس پر عمل کرنے کی نوبت آج تک نہیں آسکی تھی۔ ات سادل میں جب بھی مثال اپنے مسئلے اور ضرور تیں کے کرعدیل کے اِس آئی تھی اس کے اِس ان کونے

کے لیےان کو حل کرنے کے لیےوقت نہیں او تاتھا۔ س بھی لیے جاتے وہ مسئلے توان کو حل مجھی شمیں کیا گیا تھا اور اب بھروہی ایک باپ کے فرض سے سبک ووثل

مثال کھے کے بغیراٹھ کریا ہرنگل گئے۔ عدمل اے جا آد مکھتے ہوئے ابھی بھی بہت کچھ سوچ رہاتھا۔

جابوا ثن كى توقعے بهت برده كر تقى-



ہیں سی۔ وانی کے ریاایکشن نے اسے بھی سخت خوف زدہ کردیا تھا۔ایساتو وہ بھی بھی نہیں تھا۔پھراسے ہوا کیا۔ وہ بس بھی سوچ رہی تھی۔

وہ بلک لا بھرری کے باہر میڑھ ول بر دونوں گفتنوں کے گردبا زد کا گھیرا کے بیٹی کمی کمری سوچ میں گم تھی۔

وہ اندر کی طرف آتے ہوئے اے دیکھ کرب اختیار ٹھٹکا تھا۔

اس کے ارد گردلوگ آجا رہے تھے۔ گروہ دنیا والیب اے بے خبر تھی مشام کے سائے گرے ہورہے تھے۔

پرندے شور مجاتے اپنے گھو شلول کولوٹ رہے تھے وہ ان کے شور کو بھی میں نہیں رہی تھی۔

واثق آہتگی ہے اس کے دو سری طرف جا گر بیٹھ گیا۔

وہ اسی طرح کمی اسٹیچو کی ماند ساکت تھی۔

''توجاب کی پھر تمہیں ''جہت در بعد واثق نے اس محرے سکوت کو آہتگی ہے تو ژا۔

"توجاب کی پھر تمہیں ''جہت در بعد واثق نے اس محرے سکوت کو آہتگی ہے تو ژا۔

"نووہ اتن بھی بھا فل نہیں بیٹھی تھی جت اس محرا اس محرے کے آہتگی ہے تو ژا۔

تو وہ اتن بھی بھا فل نہیں بیٹھی تھی جت اس نے اس محرا تھا۔

"تو کو سٹس ترک کر دی ؟" وہ اسے ہولئے پہاکسانے کے لیے بولا۔

"نہیں۔ "جو اب پھر محتصر تھا۔

''اگر میں کچھاپیلپ کرسکول تو؟''وہ کیجے میں کچھاور بھی نرمی اورا پنائیت سموکر بولا۔ ''نہیں۔''وہاس طرح کسی تاویدہ نقطے پر نگاہیں جمائے اس کی تھیں بولی۔ ''نہیں کے سوااور کوئی جواب نہیں ہے تمہمار ہے ہاں۔''وہ اس کی نہیں کی تکرار پر جسنجلا کر بولا۔ ''نہیں۔'' وہ پچراس ٹون میں اسے چڑائے کو بولی۔

یں ۔ اور اگلے کیے اس کی طرف مزکر دیکھے بغیراٹھ کرجانے گلی اور واثق کو بتا بھی نہیں چلا بالکل غیراراوی طور پر اس نے مثال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ مثال کوجیے ہزار والٹ کا کرنٹ لگا۔

ده رزب کرمزی۔

ده مسكرات چرے كے ساتھ اپنائيت بحرى مسكراہث اے يوں د كھے رہاتھا جيے وہ روزاسى طرح الماكرتے

۔۔'''دمشر۔۔''وہ پورا زورلگا کرہاتھ تھینچ رہی تھی۔ ''دا ثن ۔۔۔ وا ثن احمد نام ہے میرااور آپ کامثال ہے نا۔''وہ اسی طرح اس کاہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے اس کے سرخ ہوتے چرے پر نظریں جمائے بولا۔

مثال کی آنگھیں کچھ جیرت سے پھیل می گئیں۔ ''بھٹی اب اتنے مینوں بلکہ شاید سالوں سے توہم مل رہے ہیں ممیرا مطلب ہے آتے جاتے رستوں پر عکرا رہے ہیں تواننا حق توہے ایک دوسرے کے نام جان شمیں اور ایک دوسرے کے مسائل شیئر کر سکیں۔ ایم آئی رائٹ؟''دہ اس کے برابر کھڑا ہوکراس کی آنکھوں میں جھانک کربولا۔

المندشعاع ستبر 2014 📚

مثال سب کے لیے گرم جائے کے کر آرہی تھی۔ وہ جائے میز پر رکھ کرخاموشی ہے والیں پلٹ گئی ۔ عد مِل نے ایک نظرا سے جاتے دیکھا۔ دوئم ہاشتا نہیں کر ہیں ہمارے ساتھ ؟"وہ بیجھے ہے مثال کو پکارٹا چاہتا تھا گرعفت کی تیز نظروں سے خاکف ہوکراس نے اپنی پکار کو ہیں خاموش کراویا۔

''تو تھیک ہے تم جاؤ گرمیں نہیں جاری۔''پریاسی خمکنت بھرے لہج میں یولی۔ ''لیکن کیوں پری ۔ . . جان!پلیانے بیرپروگرام صرف تمہاری دجہ سے تو بنایا تھا۔''عفت اسے جھوٹے بچوں کی کرح چیکار کریولی۔ کرے چیکار کریولی۔

میں آباس گھر میں سارے پلان صرف پری بیٹم کوخوش کرنے کے لیے بنتے ہیں .... میری مرضی ممیری خوشی کچھ بھی نمیں۔" کچھ بھی نمیں۔"

وانی پری کے انداز پر بھڑک اٹھا اور زور ہے ہاتھ میں بکڑا جوس کا گلاس میز پریٹے کر پولا۔ عدیل اور عفت اس کے انداز پر لمحہ بھر کو گنگ ہے رہ گئے۔ ''وانی۔۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟''عفت نے اسے گھر کا۔

دہ جیسے غصے میں بھرا ہوا تھا۔ ''دانیال!''عدمِل کچھ شاکڈ سارہ گیا۔ W

W

"ہریات میں صرف پری کی دائے ہو تھی جاتی ہے۔ اس کامشورہ جانا جاتا ہے۔ اس کی پند ناپیند کو فوقیت دی جاتی ہے۔ تو پھر میری کیا حقیت ہے یہاں۔ پہلے پری کی وجہ سے سیر کا پرد گرام بنایا گیا۔ جھسے کسی نے نہیں ہو چھا کہ میں جانا ہی جانتا ہوں یا نہیں 'جب میں مہنظلی تیار ہو گیاتواب آپ کی لاؤلی کے کہنے پر اس پرد گرام کو کینسل کر ویا جائے گا۔ آئی نو ایسا ہی ہو گاشٹ۔ میں کون ہوں پھر۔ "وہ ساڑھے پندرہ سال کا ساڑھے پانچ فٹ کینا قد 'بھرے جسم اور میچور چرے کے ساتھ ماں باپ کے سامنے کھڑا انہیں آنے والے سخت ترین دنوں کی جھاک دکھاریا تھا۔

"ائی ف تومی بھی اب بھی کہیں بھی۔ کہیں بھی نہیں جاؤں گاادے۔"اس نے زورے میزر مکا ارا تاقعے کے لوازیات اور برتن بری طرح سے تعنکھنا کر رہ گئے۔

کری کو ٹھوکر ار کراڑھ کا تا ہوا وروازے کولات رسید کر تاوہ کرے ہے، منہیں گھرے بھی باہر جاچکا تھا۔اور وہ جاروں بالکل گنگ تھے۔

میں بیرے طوفان کے گزرجانے کے بعد ہر طرف خاموشی چھاجاتی ہے۔

"ویکھاتم نے اس کی حرکت کو۔اسے یہ تمیز ہے بروں سے بات کرنے گی۔کیا پڑھنے جا آ ہے یہ اسٹے منظم اسکول میں۔ یہ اڑکا نمیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا عفت! تم اس کی انبی تربیت کر دہی ہو۔یہ۔یہ توبالکل ہا تھوں سے نکل چکا ہے اور تم البی بے خبر ہیں اس ہے۔ "عدیل بری طرح سے صدے میں تھا اور عفت سے توجواب میں کی چکا ہوں اس سے۔ "عدیل بری طرح سے صدے میں تھا اور عفت ہے توجواب میں کی جہے ہوں یہ سب خلاف امید تھا وہ بھی جسے ڈر کربالکل خاموش ہوگئی تھی۔ عدیل کچھ بھی کھائے بغیر نڈھال ساڈا کھنگ ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا اور عفت جا ہے کے باوجوواسے روک عدیل کے جو ایسے دوک

المندشعاع ستبر 2014 📚

ایی آئید کی اور احسن کی پیکنگ وہ تقمل کر پیکی تھی۔
اور وہ یہ سارے کام کسی روبوٹ کی طرح نبٹاتی رہی تھی۔اس کی ولیسی اب کسی بھی کام میں نہیں رہی تھی
اے یوں لگ رہا تھا۔اب وہ جس سفر پر جانے والی ہے اس ہے بھی واپسی نہیں ہوگ۔
اس نے تھی ہوئی نظر سارے گھر پر ڈالی کچھ بھی خمینے کو نہیں رہ گیا تھا۔
رات گیارہ ہے کی فلائٹ تھی ان کی سٹرنی کے لیے سیفی دو دن پہلے جاچکا تھا۔وہ چھ سات اوبور پیش کے لیے سیفی دو دن پہلے جاچکا تھا۔وہ چھ سات اوبور پیش کے لیے سیفی دو دن پہلے جاچکا تھا۔وہ چھ سات اوبور پیش کے لیے آئینہ اور احسن کمال پچھ ضروری چیزوں کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئے تھے۔جمال انہیں تین چار کھنٹے لگ

ابھی ساڑھے چار ہوئے تھے اس کے اس ٹائم تھا۔

اہمی ساڑھے چار ہوئے تھے اس کے پاس ٹائم تھا۔ وواس خیال کے آتے ہی ہے چین می اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔

وہ کل کی اپٹو کردائی ہوئی کتابیں لے کرچھت پر آجئی۔ بہت سوپینے کے باوجود بھی دہ اکیڈی نہیں جاسکی تھی۔ پہلے پایا ہے بات کروں لیکن آج کل ان کا موڈ بہت آف ہے۔ اگر انہیں بعد میں پتا چلا تو ناراض ہوجا کمیں کے دہ نمی سوچ کر نہیں گئی۔ اور گھر کا ماحول تو ابھی بھی بہت خراب تھا۔

دانی نے عفت کے لاکھ سمجھانے بچھانے کے باوجود عدیل سے معذرت کرنے سے انکار کردیا تھا۔ عفت کو پہلی بار عدیل سے بہت شرمندگی ہوئی تھی ۔ وہ رات بہت دیر سے گھر آیا اور پچھ بھی کھائے بغیر خاموثی سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔اور صبح بھی خاموثی سے خالی جائے بی کر اس جلا کیا تھا۔ پری بھی بالکل خاموش تھی۔

اور مثال سے تو تمنی کو کوئی غرض نہیں تھی۔ان دو دنول میں اس نے بچن کا گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا کہ کمیں کو آئی ہوجانے پر بیٹے کا غصہ عفت اس پر نہ نکال دے۔ گرعفت بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔

''ناما نے استے دنوں سے مجھے آیک ہار بھی فون نہیں کیا۔ مجھ سے بات نہیں کی جیسے انہیں ایسے کمی بمانے کی تلاش تقی کہ وہ مجھ سے پیچھا چھڑالیتیں۔ وہ انہیں سیفی نے دے دیا تھا ؟' ایک دم سے اسے بشری کی بے اعتمالی کا خیال آیا آئکھیں بھر آئیں بینچے سڑک پر گاڑی کے رکے اور گاڑی کا

دردازہ کھلنے آور بند ہونے کی آواز پروہ یونٹی ہے دھیان سی جیتھی رہی۔ ''ادہ کہیں مما مجھے لینے تو نہیں آگئیں؟ جمہت دیر بعد اسے اچانک جیسے خیال آیا تووہ تیزی سے نیچے بھاگ ''ک

عفت سامنے کھڑی اس خوب صورت مرو قاراداس حسن والی ادھیر عمر عورت دیکھ کر کچھ چو کی تھی۔ "میں بشری ۔ مثال ہے گھر پر؟"وہ بہت رک کربولی تھی عفت شاکڈی کھڑی رہ گئی۔ "میں بشری ۔ مثال ہے گھر پر؟"وہ بہت رک کربولی تھی عفت شاکڈی کھڑی رہ گئی۔

(باتی آئندهاهانشاءالله)

المناسشعاع ستبر 2014 🗫

"بليزميرا التير جهورس فورا"-"وه غصي من غراكر يولى-"ورنه آپ تھٹر تھینج ارس کی۔۔۔تا۔" دمیں یہ کرسکتی ہوں جانتے ہیں آپ چھوڑیں مجھے"وہ اے پرے دھکیل کرزورے بولی تواس نے ایک وم اسر کا انتراضہ میں ا ے اس کا اتھ جھو زریا۔ "آب كسي بعي جل جائيس-آب كا جرراسة جه تك آئ كا-اوريد جرياراتفا قاسنسي موتا-سترع بم كسي بينه كريات كريس من صرف يه جارتا مول-" وہ بول ہوا اب اس کے برابر جل رہا تھا۔ "مجھے آپ ہے کوئی بات نمیں کرنی؟"وہ اس سے آھے نکلنے کی کوشش میں اب تقریبا"دو اربی تھی۔ "بلیز آہستہ چلیں اوک مجھیں کے شاید ہم دونوں کی میرا تھن میں حصہ لینے جارہے ہیں۔سب ہماری طرف بى دىكھ رى بىل سىندارايا اوروه در كئ-بِ اَحْتَيارِ دَا تَعِي بِالْمِينَ دَيِهِ لِلْي لِي لُوكَ كُرْرِتُور بِ مِنْ مِكْرَان كَي طرف كُولَي منوجه نهيں تھا۔ ''مثال!میں آپ کوجاب دلا سکتا ہوں تمہت احجھی نہیں لیکن ایک مناسب جاب… ایک احجھی آکیڈمی کوجو نیٹر میجرزی ضرورت ہے آگر آپ کاموڈ ہو تواس ایڈرلیس پر جلی جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کا کام بن جائے گا۔ طا ہرہے اسٹریز کے دوران آب نائن ٹوفائیو دالی جاب تو شیں کر سلیں گی۔ ٹی الحال یہ آکیڈی کی جاب آپ کوسوٹ کرے گ-"كمه كرده وزيننگ كارۋاس كے ہاتھ میں تھاكر آگے بردھ گيامثال وہيں ، کھڑی اس كوجاتيذ علقتي رہی-دوسرى نظراس نے دزیٹنگ کارڈیہ ڈال-"اس کومیرے بارے میں سب کھھ کیسے معلوم ہے۔ میرا نام چلوجاب ڈھونڈنے کا بٹا تواسے میرے بک ایشو کردانے پر ہوگیا۔ میں پڑھ رہی ہوں اسے یہ بھی معلوم ہے اور پتا نہیں کیوں میں اس سے بہت محق سے پیش وریہ ٹھیک کہتاہے کیہ ہم دونوں اتن بار فکرا چکے ہیں کہ اب تو دا قعی مجھے بھی اس کی عادت ہی ہونے گئی ہے۔ بایا کے کھرجب بھی آئی کھی میں انجانے بن میں اس کے کہیں نہ کسیں ملنے کی کیوں منتظرہ ہی تھی۔'' وہاب ست روی سے کھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔

وہ اب ست روی سے کھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ پلک لا بمریری عدیل کے گھرسے پیدل کے راستے پر بھی اور کوئی نہ کوئی کتاب ایٹو کروانے کے لیے وہ آکٹر شام کو اوھر آجایا کرتی تھی اور آج تو سارا ون سارے گھر میں موت کا ساسٹاٹا رہا تھا۔ اس نے عفت کولا بمریری آنے کا بتایا تو اس نے کوئی جو اب بھی نہیں ویا۔وہ خامو تھی سے یا ہر نکل گئی تھی۔ کل شام میں میں اس اکیڈی جاؤں گی ۔ مجھے اس کا نام بھی چھود کھا و یکھا لگ رہا ہے۔"

وہ کارڈ کو سرمری نظرے و کیے کر مٹھی میں دباتی شام کمری ہونے کے احساس پر تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔

ماراً گھرييك ہوچكا تھا۔

W

W

بھاری فرنیچراوردو سرے سامان کودو تین کمرول میں اکھٹا کرکے بحفاظت رکھ دیا گیا تھا۔ بہت ساسامان احسن کمال کے کہنے پر ضرورت مندول میں یو نمی دے دیا گیا تھا۔

المارفعاع ستبر 2014

مين اس وقت تك ناشتا يا كھيانا نہيں كھا آا تھاجب تك زويا اور ماريه نميس آجاتي تحيس- أيك بار زوما كو خسرونكل ألى تو بهيموات ناشية يرشيس لاعيراس کے باوجود جب تک وہ اسے گود میں لے کر میں بینیس میں نے کھانا نہیں کھایا۔اس طرح ایک بار میں سیڑھیوں ہے گر کر زخی ہو گیا تھا۔ میرے سریہ

ٹائے لگے تھے اور میں اسپتال سے جب تک آنہیں كياتفا اربية بجه بحي كمان الأركريا تحا میری اماں ، چی اور پھیھو کے درمیان کوئی رواتی چیقاش نہ تھی۔ تیوں کے درمیان بہت اچھی اعدر

ہم متول بھین سے نگل کراؤ کین میں داخل ہوئے م الركين ي جواني من كيكن ماري يه مثلث اي طرح قائم می حالاتک خرم نے کی ارکوشش کی تھی آے مرابع بنانے کی الکین اساسیں ہوسکا۔

بم تيول من بهي لاائي نيس بوئي محي- بم تيول ى أيك دومرے كانے تحاشا خيال ركھتے تھے ميں آكر زوا کے لیے کھ خرید آنواریہ کے لیے بھی ضرور کے كر آما- وه دونول بحي ميري سالكره اور ميري چھوني بھی ہرچھوٹے برے موقع پر انہیں چھوٹے جھوٹے

چا كورى يخ تقدر ساليماريداور محمد من الم مجمعة تق شايد زندگي ايسه بي كزر جائے كا-



ملى ان دونون محبت كرياتها اوردودونون مجه -زديا اور ماريد-ايك ميري پھو پھي زاد تھي اور ايك

Ш

ہم متنوں کا بچین اکھنے کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ اس لے کہ ہم مینوں ایک ہی گریس رہے تھے چو پھی شادي كے دوسال بعد أيك سال زوما كو كوديس افعات بيوگ كى سفيد جادر اور هے ميكے لوث آكى تھيں-دادا وادی جاہتے تھے کہ بھو چھی کی شادی کردیں۔ مگر پھوچھی نے کہا۔

"آج کے بعد دوبارہ یہ بات مت کیجے گا۔ میرے یاس میری نویا ہے۔ میں این ساری عراس کے سارے گزار عنی بول-

اس وقت سب خاموش ہو گئے تھے کہ ابھی نیا نیا زم ب جرنے میں وقت کے گالین کھ زخم بھی نہیں بھرتے پھیجونے بھی تفریھو پھاکے ساتھ جو عدد کیا تھا اے تا عمر بھایا۔ سومیں نے ہوش سنجالنے ہر پھپھو کوائے گھر میں ہی دیکھا تھا۔ اس ونت میری عمر جارسال تھی۔ میں این دو جا کیوں سے چھوٹا تھااور میری کوئی بس نہیں تھی۔ دونوں برے بھائی طاہراور نیب ایک دوسرے کے ساتھ ممن رہتے تصانهون في مجي مجھائے تھيل يا سركرميون ميں شامل نمیں کیا تھا لیکن وہ دو اُوں مجھ سے بہت محبت مجھوئی کامیابوں کو بے عد اہتمام سے مناتیں اور میں كرتے تھے دونوں ہى جھے ائى چزوں ميں سے حصہ

سال برا خرم توجب بھیواس مریس آئیں توہم ہم تیوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تنوں کے درمیان دوستی کا ایک برط مضبوط رشتہ بن کیا زندگی بتادیں سے لیکن پہلی بار ماری اس مثلث کے



W

وه دونول اس وقت لجن من تحيس اور مين فريج

ہالی کی بوس کینے آیا تھا۔

شلهجاندازمين يوجهاتها

تفا-وہ بجھے و ملھ جنگی تھیں۔

بردى بهاجمي بغور بجهيد مله راي تعيل-

اميں ہوا۔ دہ بڑے ہیں جمتر بھتے ہیں۔

' کیول حمیس الهام ہوا تھا۔ "بردی بھابھی نے ذرا

"ایا دراصل کوری چی ہے اور زویا سانولی ہے۔"

چھوٹی بھابھی نے اپنے شین بردی تھوس دلیل دی۔

دراصل البيس كورك رنگ كا كميليكس تفاعليان بجي

میں 'میں نے تو بھی اس بات پر دھیان بھی سمیں دیا

تفاكه زویا سانول ہے اور مایا كورى - دونوں بى يُر كشش

الاور میں زمن کی جگہ ہو تی ناتو دونوں ہے ہی شادی

کر گیتی۔" بردی بھا بھی نے شوخی سے میری طرف دیکھا

دو تهمیں فیصلہ کرباتو بہت ہی مشکل ہوا ہو گازین!"

"ونمیں تو-" میں فریج سے بول نگال کر مزا۔

"جھے امال اور بھائی صاحب کے قصلے پر کوئی اعتراض

رشة بوجائ تودونول الزكيال كحريس ره جاتيس ك-" "بيات وتم في بهت الجيمي كي ب طاهر-"المال

بھائی نے اب بھی امال کو تاکید کی تھی اور امال فے مجھ ے بوچھ لیا۔ کھور تک تو میں بکابکا سالال کی طرف

تهارار . قان زویا کی طرف زیادہ ہوت**ہ \_** "

میرے کیے زویا اور مایا دونوں ایک جیسی تھیں۔ میں دونوں کو یکسال عزیز ر کھتا تھا اور آج سے پہلے میں نے دونوں کے متعلق اس طرح کی کوئی بات مہیں سوجی تھی۔اور شاید انہوں نے بھی اس طرح بھی نہ سوچا ہو میری خاموشی پر امال نے بڑے بھائی والی یات کرسنانی کداکر میں مایا کے حق میں فیصلہ دوں تو زویا کو بی فرم کے لیے لیس کی۔اس طرح دونوں اڑکیاں کھر میں ہی رہ جامیں کی۔ بچھے اپنی مثلث کا خیال آیا۔ پھر میں نے واقعی مایا کے حق میں ہاں كدى-دوسرى صورت ميں مايا كو اس كھرسے رخصت بوناره بك

الل خوش مو كئيس اور فورا" بي يورے كھريس

" بھے پہلے ہی بتا تھا زین مایا کو پیند کرے گا۔" میصولی بھاجی برای بھا بھی سے کمدرہی تھیں۔

"زوا کا خرم کے ساتھ اور ماریا کا زین کے ساتھ "ليكن زين سے ضرور يو چھ ليج كالمال!" چھوٹے

رہے ہے میں کوئی مئلہ میں ہوگا اور ہمیں انہیں تولنے میں اور پھر بھین سے تمہار اساتھ ہے۔ان کے مزاج سے انچھی طرح واقف ہو۔ وہ مہیں مجھتی ہں۔ ہم سب کاخیال تو مایا کے لیے ہے لیکن آگر

"ألى ... كحرى بجيال بن ديكهي بعالى المين "ميرار جان؟"ميں نے خود کو شؤلا۔ ميرے ليے تو دونول ای برابر صیل-

خیرشام کو ضرور بناول گاکه امال کیاسوچ رہی ہیں اور سے کہ وہ مطمئن رہل میری ہوی کے آجائے سے ماری ووى بركز بركز متاثر نهيس موكى ادر مارى رُانى اينگل كے خطابك دوسرے الگ ميں ہوں گ المانے میری بیند ہو چھی تھی۔ اس کیے اس روز میں نے اپنے آئی میں کام کرنے والی او کیوں کو بھی تدرے دھیان ہے دیکھا تھا۔ دو تومیرڈ تھیں 'جب کنہ ایک کا چنتا چلا تا میک اپ میری طبیعت پر انتیالی کران کزر یا تھا اور ایک آگرچہ غیرشادی شدہ تھی يلن ادهزعمر هي-

میں نے منتے ہوئے ان کے تکلے میں بانہیں ڈال کر

اس روز آفس میں کام کرتے ہوئے میرے دل میں

گدگدی ہوتی رہی کہ مسیح میں جلدی نکل آیا تھااور

میں نے زوا اور مایا ہے ہے بات ڈسکس سیس کا۔

ان کی پیشانی تجوی اور آفس جانے کے لیے گھرہے باہر

مجھے بروی ہسی آئی کہ اب زین العابدین صاحب او کوں کو پیند کریں گے۔ '' ''میں بھئی ہے امال کا شعبہ ہے۔ انہی کے پاس اس روز گھر آگرشام کے دفت لاؤر کیس منتھ میتھے

میں نے ان دونوں کواہاں کاخیال بتایا تو دودونوں ہی جیسے میکدم پرجوش ہو گئیں۔ اس روز وہ دونول کتنی ہی دریہ تک بیٹھی مختلف

الوكيول كودسكس كرفي اور روجيكك كرفي ريس-ووسرى طرف المال بري بعابهي چھوتي بھابھي اور دونوں بھائیوں کے ساتھ کانفرنس کردہی تھیں۔ " مجھے تو خیردونوں ہی بیاری ہیں' کیکن میری سمجھ میں نہیں آ ماکہ کس کے لیے جھولی پھیلاؤں۔"

"الله الله بات آب زين سے كيول تهيں بوچھ لیتیں۔ویسے میرے خیال میں مایا بری ہے موسلاحق تواسی کا بنیآ ہے۔ "جھولی بھابھی نے کہا تھا۔ ''موں بھی ہے اچھا فیصلہ ہوگا۔'' بڑے بھائی بولے

خطاس وقت کزور پڑے جب آمر میں میری شادی کی

W

W

میں نے ای سال ایم لی اے کیا تھا۔ ارب سانیکادی میں اسر کرری تھی۔ نویا اس سے ایک مجھے ایم لی اے کرتے ہی فورا "جاب مل کی تھی۔ الال ابالجير جانے سے ملے ميري شادي كرنا جاہے "لیکن الل!شادی کسے کریں گ۔وہ تودونوں کا

دیوانہ ہے اور دونوں اس ک-"میری بری بھابھی بہت شوخ اور چلبلی تھیں۔ وکوئی بھی فیملہ کرنے سے پہلے اس سے ضرور

اوراال في محمد يوجه بي ليا-"زین!ہم تمهاری شادی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ "ضرور سوجے الل! میں نے کب منع کیا ہے۔"

میں آئینے کے سامنے کھڑاای ٹائی درست کررہاتھا۔ میہ الكاورايك برفيوم بجهيمار بدائي جاب ملغ بر گفت كيا

"تمہاری نظرمیں کوئی اڑک ہے ڈین!" 'میں لوکیوں پر نظرر کھتا ہوں' آپ ایسا سمجھتی ہیں مجھے "میں نے آئینے کے سامنے سے بنتے ہوئے مصنوعی خفلے سے انہیں دیکھا۔ الميرامطلب بيونورش كالجيس بهي كوئي الزك "نہیں۔"میں نے تفی میں سربالیا۔ "میں نے المحى لوكيول عددى ميس رهي-"تو پھر کیا ہم این مرضی ہے تمہار ارشتہ طے کرویں مهيس كوئي اعتراض منيس بو گانا؟"

"ميس پاري الل إلكل بھي تنبير-"

Mental Russe قبت-/350دي منگوانے کا ہدے: مكتنبه عمران والبخسث فون تمبر: 37. Ne 11/1/12 32735021

W

W

المنامة شعاع 61>2014

ابنارشعاع سمبر 2014 🚭

ابينافي والاتفا

ميني مين جاب كررياتها-

دن يلك آيا - يين زويا كووهوندر باتقا-جب وه كمين تظر نہ آئی تومیں نے بھابھی سے پوچھ ہی لیا۔ ' ارے دو تو الیا کے ساتھ یار کر گئی ہے۔' و میں۔ کیلن میری شادی توبر سوں ہے۔" د تور سول ہی ہو کی تا۔" بردی بھا بھی ہنسیں۔ اور میری ملاقات زویا سے پھراکلی سیج بی ہوسکی ھی کیونکہ میں بے حد تھ کا ہوا تھا اور سونے کے لیے ائے کرے میں جلاکیاتھا۔ منے میری آنکہ جلدی کل گئی۔ میں کرے سے نکل کر پچن میں آیا کہ اگر دہاں کوئی ہو پواسے جائے کے لیے کہوں۔ زوما کھڑی جائے بنار ہی تھی۔ و کمال عائب ہو بھی۔ میں کل سے آیا ہوں اور تم نظر ميس أربي-"بمرب آياةِ تم سوط تق اس نے بس ایک نظری موکر مجھے ویکھاتھااور پھر پالیوں میں قبوہ ڈالنے گئی۔ "ميرك كي بحى أيك كب بنادو-" "تهمارے کیے بی بناری ہوں۔"اس نے مؤکر بجهيم تهين ريكها "دوسری محترمه کاکیاحال ہے۔ کیااب ان کادیدار شادی کے بعد ہی ہو گا؟" اس نے جائے بنا کر کپ جھے پکڑایا اور دو مراکب اٹھاکریہ کہتے ہوئے نکل کئے۔ مِن جائے كاكب ليے اينے كمرے ميں آيا تووہاں جھوتے بھائی ہمتھے تھے۔ وقيس في تمهاري بعابهي سے كمائے ہم دونوں كا ناشنااوهری کے آئی پھر کسی جاتا ہے۔

W

W

زویائے کوئی تبعمونمیں کیا۔ شایداہے بھی کوئی اعتراض حميس تفا- خرم الجينر تقااور ايك بهت الحجمي گر کا ہر فردخوش تھا۔ گھریس میری شادی اور نویا کی منتنی کی تیاریاں ہورہی تھیں۔ ندیا کی پڑھائی حتم مونے میں ابھی بوراسال تھااور خرم کواس کی میتی دو سال کے کیے سعودیہ جیج رہی تھی۔فی الحال نویا کی بھابھیوں کے بازار کے چکرلگ رہے تھے زویا ہایا بھی ان کے ساتھ ہی جاتی تھیں اور اب کم ہی نظر آئی تھیں اور ابھی شاوی کی تاریخ طے ہی کی گئی تھی کہ میرا ژانسفر کراچی ہوگیا۔جس روز میں جاریا تھااس روز بھی بچھے دور نول ہی نظر تمیں آئی تھیں۔ "جھی شادی میں ایک ادہاں کے مایا کاتو تم۔ اور بھابھی کے بلانے بروہ افرا تفری میں آئی اور پھر

یردد ہے اور رہی زویا کی بات تو وہ عالبا سمایا کے مرے میں ہے۔اس کے دویوں پر کوٹا ٹائک رہی ہے۔اس ليه م ادهر ميں جاسكتے\_" "انچھا۔ زویا کو توبلادیں چرناراض ہوگی کہ مجھے

خدا حافظ کہہ کر جلی گئی۔ میں نے حساب لگایا۔ آج سے تھیک آٹھ دن سلے لان میں ان کے ساتھ ممل رہا تھا اور بیہ وہی دن تھا بجب السف مجهايا كم متعلق ابنا فيصله بتايا اوريس في اوك كردوا تقال

"ان آٹھ دنول میں میں بہت بزی ہو گیا تھا۔ اکثر فرر بھی لیپ ٹاپ پر کام میں معروف رہتا تھا الیکن الیا تو پہلے بھی ہو یا تھا اور تب وہ دونوں ہی میرے المراعين آجاتي تعين اليكن أب ان آمه ولول من تتايدوديا تين بارى من فيايا اور زويا كود يمحاقفا حیریں کراچی چلا کیا اور این شادی ہے صرف دو

توامال نے کماتھا۔ "بايل كأكر جھوڑتا آسان نہيں ہو آ۔" کیکن مایا ہے تو ہائل کا آنگن نمیں چھینا جارہاتھا۔وہ تو اس آئن میں رہتی۔ بس کمرہ بدل جانا تھا۔ اینے كرے الله كرميرے كرے من آجاتى۔ فركول اس کی آواز بھیکی بھیکی ہی تھے۔ ودنيس! بعلا مجھے كيوں اعتراض مويا-الل المامحاني جو بھي فيصله كرتے - جاہے وہ تم ہو على اس نے ایک گری سائس لی۔

ولايا تهيس اعتراض ٢٠٠٠ ''شیں اوراصل <u>''میں نے اس سے پہلے اس</u> طرح بھی تہیں سوجاتھا۔" السوحاتومين فيجمى نهيس تفاءليكن كيابيه زياده احجعا ہیں ہے کہ کی اجبی سے ہونے کے بچائے کی اليے ہے شادی ہوجو آپ کو اچھی طرح جانتا ہو۔

آپ کی پیند نالبند ہر چیز کا بیا ہواہے'' "كياتمهي ميري پندنالپند كاپتائے زين!" " بجھے نہیں تو کس کویا ہو گا۔ "میں بنس بڑا۔

"اصولا"تو تمهيس مجھے شرمانا جاسے تھا،ليكن م ہوکہ پڑیٹریا عل کیے جاری ہو۔ کیول زویا ؟" "إل-" زويا مسكرائي" بلكه اسے تواب تم سے بروہ

مد هم روشی میں میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ پھیلی پھیلی سی لگی۔ یہ اس سکراہٹ سے مختلف میں جو پہلے اس کی بے حد ولكش أنكهول من دملي فلى بعربونول ير هلي هي-

"اے\_شراری ہو؟" میں نے اسے آواز دی تھی لیکن اس نے مروکر نہیں ویکھا تھا۔ بھر بہت وریہ تک میں اور زویا سکتے رے اور ہاتیں کرتے رہے تھے میں نے زویا کو بتایا کہ امال کرروی میں کہ وہ اور خرم خرم جو بھی ہماری شلث تو زکر مربع نہیں بناسکا تھا

وكيا حميس نويا كاخيال نميس آيا زين؟ مجھ بعابهي كالبحر عجيب الكا " يى كەتم نے مايا كو منتف كياتون مرث موگى؟" "كمال كرتي بين بهاجهي آب-وه دونول توخود كي ونول سے زورو شورے میرے کے لڑکیال ڈھوتڈر ہی «عجيب بموتم متنول بھي۔"

W

W

بعابهي مرجفك كربخرايين كام مين معروف ہو گئیں اور میں پانی کی بوش کے کرائیے کمرے میں

اس رات باہرلان میں سکتے ہوئے بچھے مایا کچھ اداس اورخاموش مى فلى تصى اور زويا تارس میں نے دو تین بار مایا سے بوچھا۔ اور اس نے جوتك كركما تفاله "مال تفيك بول" "نونی! بیجننگ ہے تا۔ مرامر چیننگ کہ مایا کے ول میں کوئی بات ہے اور یہ ہم سے شیئر ممیں

''توکیاتم نے پیٹنگ نہیں گی کہ ہمیں بنایا تک نہیں اور ہم خُوا مخواہ تمہارے کیے لؤکیاں تلاش کرتے رے بلکہ میں نے توا کے لڑکی فائنل بھی کردی تھی۔وہ توزوما كوالمجلي تهين عي تقي ورنسيه

وہ قدرے اندھے سے میں تھی جبکہ بر آمدے میں لیکے بلب کی مدھم روشتی زویا کے چرے پر برارہی

بجعجعة وخود آج بي جار كھنٹے دس منٹ يہلے بيا جلاتھا جب میں اینے کرے میں تھا اور امال نے آگر بتایا تھا كەن لوگول نے كيافيملدكيا ب

التو تهيس اس فصلے ير كوئي اعتراض نهيں ہوا؟" مجھے ایا کی آواز بھیکی بھیکی سی لگی۔ Pi برائیاں\_ویے شادی کے لیے مری جاتی من اورجب شادى مونے لكتى ب تورونا وهونا شروع

ایک بارنہ جانے کس بات پر چھوتے بھائی نے کہا

"یار ادرزی سے تمهارے کیڑے اٹھانے ہیں۔"

المجمانات الرك شيوينالول... بهر يطلت بس- مين

الك كام كما تقا - وه بحى تهين بوسكا- خير

جارے ہیں تو کے لیں گے۔ کیکن شیووغیرہ مت کرو

جوتے نہیں لے سکا۔ ٹائم نہیں ملاتھا۔"

W W

آج ہمارے ورمیان روزم کے عمولات ہے ہث کر باتیں ہور ہی تھیں۔شادی ہے پہلے مایا اتنی کم گونہیں تھی' جنٹی اب ہو گئی تھی۔ میں بھی کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں بھی پہلے بہت بولٹا تھا۔ ہاری ہاتیں حتم ہی نہ ہوتی تھیں۔جب تک ہم تیوں ایک دوسرے کودن بهركي روداد سنانه ليت بهمين چين بنه آياتها - ليكن اب میں کھر آ تا تو کھانا کھاتے انی وی دیکھتے کہمی مجھے ۔ اے وفتر میں گزرے دن کا جوال سانے کا خیال نہ آیا تفااورنہ ہی آیائے بچھے بھی بتایا تفاکہ دن بھراس نے کیا کیا۔فارغ وقت میں کیا کرتی ہے۔

\$ \$ \$. \$ كرجي ميں تقريبا" ايك سال رہے كے بعد جھے وابس لأمور بلواليا كيابه لامور والبس جائے كاس كرمايا ب حد خوش مولي ميم- بم جب كريني تو زويا یونیورشی میں تھی۔ایک ماہ بعد اس کے فائنل پیرز <u> ہونے والے تھے</u>

ہم سبلاؤ بجیس بہت در تک بیٹے ہاتیں کرتے رے تھے۔ کچی کھانے کا انظام کرنے کے لیے کچن جانے لکیں تو مایا بھی ان کے ساتھ جلی گئی۔دونوں بھابھیاں ملے ہی کن میں تھیں۔ میں کچھ در اہل ایا اور پچاہے بائیں کر آرہا اس دوران بڑی جمابھی اور چھولی بھا بھی نے دوبار جائے جھوائی تھی۔ "ارے بھوالیج بھی کرتا ہے اس نے "چھوٹے

پہانے بڑی بھابھی ہے کہا جب وہ دو سری بار جائے البي جان به جائ ان كي تصف بمتر بهجوا ربي

اس محے بچھے ملا پر بہت پیار آیا۔وہ جانتی تھی کہ یں کراچی آنے کے بعد جائے زیادہ منے لگا تھا۔انی المال سے باتیں کرتے ہوئے بھی اسے میراخیال تھا۔ دبیناتم بھی چھور آرام کرلو۔ پھر کھانے برملا قات ہوتی ہے۔" جیااتھے تومیں بھی ہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا لاؤنج ہے باہر آیا تو تھی تھی سی زویا اندر آرہی تھی۔ تم اورجب ایے کوئی تکلیف ہوتی تو میں بھی سونہ لا الماري الله الماري ميكن بحرجهي بهي بهي بس فالى بن لكنا تفا-أيك باريس في الماس كما-

أيار إلم ليسي بيوى مو بهي لا في شو في شيس موسد كوئى فرمائش نه كوئى ضد-" وريم بجين سے اکٹھے رہے آرے ہيں۔ كيا يملے

مجھی ہے سالوں میں حاری لڑائی ہوئی؟" آلین اب تو تم یوی ہو۔ یوبوں کا توحق بنراہے

مِن شايداس خاموثي 'اس سكون كوية ژناجا بها تقاجو کھی ہے جھے بے طرح محسوس ہوئی تھی۔ ورکین میں تم سے او شیں علی۔ بھی بھی نہیں۔"ایااس کم بحصر بری اداس کی۔ "اجھا۔ میں آگر ود مری شادی کرلول تب بھی میں بہ میں نے سرد کے نیچے اتھ رکھتے ہوئے مکرا

التب بھی المیں۔ کیونکہ مجھے پتا ہے تم دو مری شادی مجھی نہیں کروگے۔" "ادرا رجی کسی سے محبت ہوجائے تو؟"

دہ ہس پڑی۔ "تہیں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔"اس کے

تم سيح كهتي بو بجھے اپنے ال باپ اور بھا كيول کے علاوہ اگر کسی سے محبت ہوئی تووہ صرف تم اور زویا ہو۔ لیکن جب تک تم سے شادی نہیں ہوئی تھی اس محبت کی نوعیت مختلف تھی کلیکن اب تم میری زندگی میں شامل ہو گئی ہوا زویا حارے در میان سے نکل کراینا الك زاويہ بنالے كى خرم كے ساتھ الكين مارے ورمیان ده ابتدانی محبت بھی حتم نہیں ہوگی جس کی משחושונתוש"

ديجين كى محبول كى ديماند اور موتى إورجوالى كى محتول كاور-"يانسي است كوب كما تقا-میں اس کی بات نہیں سمجھاتھا، لیکن میں نے اس فامائد ضروري تفي

فورا"بعدا ٹھ گئی تھی۔مایا میرے پہلومیں بیٹھی تھی۔ دمکتی گلانی رنگت والی سب بی دلسن کی تعریف کررہے

اور پھرولیمہ والے دن بھی وہ مجھے سب سے الگ اور منفرد کلی -اس کی سانولی رنگیت میں بلاکی الماحت هی جومیک ایسے دمک انحتی تھی۔

تاران میں دریائے کنہارے کنارے بیٹھ کراس مِن پَقِر مِينَتَتَ ہوئے 'جھيل سيف الملک کي طرف جاتے ہوئے ممرا ہاتھ پار کر کلیشرر چلتے اور تنگ يگذيذي مرآح بيهي حلتے ہوئے لالہ زار کی بلندیوں پر بينه بوئ جھا كيار بھي دواتي خوش نہيں كلي تھي بتناكدات لكناط معقا

"لما إكماتم يهان الرخوش نهيں ہو۔ كياتم كهيں اورجاناجائ تھیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ " بجھے یاد تھاجب سلے ہم یمال آئے تھے۔ تو تم نے کہا تھا۔ کاش میں بھر بھی یہاں آسکوں۔ میں نے تب ہی بہاں کا روگرام بنایا تھا 'حالا نکہ چھوٹے بھائی لمه رہے تھے بھورین حلے جاؤ کیکن اب تھے لگ رہا ہے جیسے تم خوش نہیں ہو تیں یمال آگر۔ ہیں تا۔" فيس خوش مول كيكن بيلي بارجوا يكسائشهنك موتى ب وه دو مرى بار تو تهيس بو عتى تا-" "ال تم تُعيك كمه ربي بو-" بجھے اس كى بات سيج

سومیں نے مزید کسی بات پر غور نہیں کیا۔ ایا کے متعلق کوئی بھی محض پورے یقین ہے کہہ سکتا تھا کہ وہ بہت انچی ہوی ہے۔وہ میری ہوی تھی میری دوست اور عمکسار تھی۔ ہاری زندگی بہت رسکون تھی۔وہ میرابہت خیال رکھتی تھی۔ بجھے ہرچڑ تار ملتی میرے کیڑے 'جوتے میرے اس کے

وه کھانابہت عمدہ لیکاتی تھی۔ بجهے ذرا ساز کام بھی ہو آتو وہ ساری رات جا تی

اب كل بى كرنادولها بنے سے پہلے "دہ مسكرائے مين جائے لي رہا تھاجب انہوں نے اچانک يو جھاتو مين في سواليد تظرون المين ريكار العيس في المال سے كما تھا "تم سے ضرور لوجھ "بال بوجماتو تقاانهول ف\_" "احِماً ...ميرا خيال تفاشايد تم زويا ٢٠٠ ميرا

W

W

مطلب عم زوا كويند كرتي وي

اس دفت تو مجھے جھوٹے بھائی کی بات سیجے تہیں كلى تھى ليكن تھيك ايك سال ايك ماہ 'دس دان بعد میں سوچ رہاتھا چھوٹے بھائی نے کتنا سیح کماتھا۔

يعنى ميں نے التاعرصہ اس غلط فتمي ميں گزار دياكہ میں مایا کے ساتھ بہت خوش کوار ازدواجی زند کی کزار رہا ہوں۔ ویسے تو اس میں کچھ اتنا جھوٹ بھی نہیں تھا۔میری زندگی بہت خوش گوار تھی۔

مایا ولمن بن کے بے صد حسین لگ رہی تھی بجب اے استیج برلایا گیا تھاتو میں ایک دم کھڑا ہو گیا تھا۔ مگروہ مجھے اداس سی کلی تھی مالا تکہ اسے بہت دور نہیں جانا تھا۔ مرشاید لڑکیاں اتن تازک مل ہوتی ہیں کہ اس موقع بردل بحربي آناهي

م بخور بعد زدیا کو بھی اسینج پر لایا گیاتھاوہ بھی غضب ڈھارہی تھی۔اس کی بے حد خوب صورت آ تکھیں بیو میش نے اور بھی قال بنادی تھیں۔

اے مصنوعی بلکول کی ضرورت نہ تھی۔ای کی این بلکیں ہی اتنی خوب صورت تھیں۔ کمی کھنی مری ہوتی بجیسے خوب صورت جھیلوں کے کردسیاہ

وہ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ میرا نكاح بوچكا تفااور اب زویا كوانگو تھی پہنائی جانی تھی \_الكو تفي في في في سنائي- كيونك خرم سعوديد من تها-زویا زیادہ در منہیں جیٹھی تھی منگنی کی تقریب کے

64 2014 Try Election

المندشعل عمبر 2014 🕏

دیار اس کے ساتھ یا ہر بھی گیا کھانا کھانے کین

وكمانت بالإيمال آكرتم كجه زياده ي خاموش

میں نے کوشش کی تھی کہ مارے ورمیان جو

مِن اندر بي اندر شرمنده موكياليكن ا في شرمندگي

' دونہیں یار! تم بھی تو بہت مصروف رہنے گلی ہو۔''

میں اس کا خیال ذہن ہے جھٹنے کے لیے مایا کے زمادہ

قريب مونے كى كو حش كرنا تووہ عجيب تظمول سے

میں نے شایر مجھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مجھے

یادے کہ میں بازارے کوئی چزیند کرکے لے آ ما تکر

گھر آگر بچھے وہ ناپیند ہوجاتی تھی اور پھرشور ڈالیا کہ بیہ

والبس كرين مجھے بچھ اور ليما تھا۔ ليكن مايا اور زويا كوئي

چزنمیں تھیں کہ میں کہتا بچھے ایا نہیں جاہے۔ نویا

بدكيا موكيا تفاكه مين خود سے بى تظرين چرائے

مچرہا۔ انس سے اٹھتا تو مرمکوں پر آوارہ کردی کرنا

"كمال بوتے ہويار۔"أيك روز چھوٹے محالى نے مجھے پكرليا۔ "تمارا اس كيا رات كو بھى كھلا رہتا

اس روز میں رات درہے گھرمیں وافل ہواتھا۔

حالا نکے میرے کوئی دوست نہیں ہے۔ جیسے زویا

اور ما کی کوئی خاص سبیلیاں نمیں تھیں۔ ہم نے

بھل کا اور کو دوست بنانے کی ضرورت ہی محسوس

فاصلے بدا ہوتے جارہے ہیں حتم ہوجا میں۔اس نے

المرتم خود بي بت معموف رستي موزين!"

مع ہوگئی ہو۔ میں تو ترس کیا ہول تمهاری آواز سنے

المرعورميان خاموتى شاتولى-

بن ایک نظر بھے دیکھا۔

حُمَانِے کے لیے ہماتھا۔

الفي كالحكيات ميس هي؟ وه ركى كيول سيس؟ اس نے مایا کابھی نہیں یو چھا۔ " بجھے میرا خیال تھا شاید ہے تم زوما کو پسند کرتے چھوٹے بھائی جان کی آواز میرے کانوں میں گو تھی

ای شادی کے ٹھیک ایک سال نو دن بعد مجھے احساس ہوا کہ دراصل میں زویا کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور مبت بھی الیم جوعشق جیسی ہو۔ جسم وجال كوجلاتي تزياتي-ميراندرخاموشيال أر آئي تحيي-

ميرے اور مايا كے ورميان جو تھورى بات چيت ہوتی تھی وہ بھی برائے نام رہ کئی تھی۔ اور یہال اس کر میں بطور خاص مجھے أے مخاطب كرنے كى ضرورت بھی تہیں برقی۔ ناشتا کھانا سے ساتھ يبل ربيه كركهالماطأك

رأت كوجب تك وه فارغ موكر كمرے مين آتي او عين سوچکا ہو تا۔ يا کسي کام عن مصوف ہو بااور زوبل ۔ اس سے بھی بہت کم نہ ہونے کے برابربات ہوتی تھی -دوزاده رائے کرے میں بندرہ کرروهی رائی تھی-تجمعي کھانے کی نمیل پر وہ نظر آتی تو میری نظریں اے اینے حصار میں لے لیتی تھیں۔میرا جی جاہتا تھا بس اے دیکھتارہوں۔ پایا کمیں بس منظر میں جلی گئ

مِن تُرسوتِ جائعٌ انصَّة بيضة صرف زوما كوبي و کھا تھا۔ وہ میرے سامنے شیں ہوتی تو بھی میرے تصور ميں رہتی تھی۔ ہر آن ہر کھ۔ مين مرروز خودے عمد كر ماكد كل سے مايا بر زيادہ توجه دول كااور زويا كوسوچول كالجمي نهيس اليكن زويا كونه سوجتاميرے اختيار ميں ميں تعااور مايا يہ ميں زيروس

تقی ایک سال بعد ملنے کے باوجود امارے پاس

و کیا کوئی بات حمیس بریشان کردہی ہے براور۔" چھوتے بھانی کی نظریں بہت تیز تھیں۔ "نيس تي سي فراس المتم دونوں ميرامطلب بتم اورمايا خوش تو ہوتا ایکورے کے ماتھ۔" " تاخوش ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے بھائی!" تب ہی میں نے زویا کو اپنے کمرے سے نکل کر کجن کی طرف جاتے دیکھااور میری تظموں نے دور تک اس کا

ш

W

چھونے بھائی نے میرے کندھے برہاتھ رکھا۔ "کوئی ایسی علظی مت کرنا زین! جس سے بورے خاندان کی بنیادیں بل جائیں۔ این بات کمه کرده رکے نہیں تھے اور میں مُن ہو گیا تھا۔ یہ جھونے بھائی نے کیا کہا تھا۔ چھوٹے بھائی کی تظریمت کری تھیں۔وہ اس وقت

مجمى جانتے تھے جب میں نمیں جانیا تھا۔ اور اب بھی وہ عانة تنطئ جوميرك علاوه اوركوني نهيس جانباتها-چھوتے بھائی کی تنبہہ کے بعد میں نے زوا کی طرف وطفنابي چھوڑوما۔ کھانے کی بردی سی تیبل برجھی میں اس طرح بینصاکہ ذوبا پر براہ راست میری نظرنہ يڑے ملكن كيادرواؤل يربند باندھے جاسكتے ہں؟

ليكن من بندبانده ربا تفااور هريارياني كأكوني زور آور ربلا آگراس بند كوتو زویتا تها-

اس روز زوما تیار ہو کر بورج میں کھڑی تھی۔اسے یونیورٹی جانا تھا۔اس کے بیرز شروع ہو بھے تھے۔ میں آفس جانے کے لیے نکل رہاتھا۔ كفرى كول بوزوما في "برے بھائی کا انظار کردہی تھی۔" ومردے بھائی تو ابھی اتھے ہیں ناشتا کررہے ہیں مهيس دير موجائے كي بين ڈراپ كرديتا مول " وہ تھوڑا سامبھجکی کیکن پھرخاموشی ہے گاڑی میں

بیشے کئی۔ میں مارے درمیان عجب سی جھبک آئی

المارشعال عمير 2014

66 2014

کشادہ بیشانی رہینے کے نتے نتے قطرے جک رہ

اس نے اپنی لمبی معنی بلکیس اٹھائیں وہ معنی لابنی

بجھے اس کی آ تکھیں سیاہ بادلوں کی طرح لکیں بو

یانیوں سے بھرے ہوتے ہیں یا پھر مجمد بھیلیں جن

کے شیح بہت سارایاتی ہو آہے۔وہ میری طرف دیلھ

رہی تھی اور میں اس کی طرف\_اور پھر جیسے کا نتات

كى كروش هم كئي تفي كالنات مين صرف بم دونول

تھے آس اس کے سب مناظرے وھند میں کم ہوگئے

میں محرزدہ سااہے ویکھ رہاتھااوردہ میری آ تھوں

کے سحرمیں کرفتار ہو گئی تھی۔ میراجی جاہ رہا تھا کہ میں

اے کے نگالوں۔اے اپنے بازووں میں بھیجے لول اور

اس طرح ملول جیسے برسول سے چھڑے ملتے ہیں۔

لیکن میں ساکت کھڑا اے ویکھنا رہااور وہ بچھے ویکھتی

رہی بھرشاید کسی کی ہنسی کی آواز آئی تھی۔شاید بروی

بھابھی کی۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہسی آئی

تھی۔اس نے چونک کر نظریں جھ کالیں اور فلسم نوٹ

بھے ابنی آواز خود اجنبی می لکی تھی جسے اس میں

وہ اپنے کمرے کی طرف بردھ کئی اور میں عرصال سا

کیا جارے ماس کرنے کے لیے کوئی بات شیں

ہزاروں آنسو ہوں۔ سی بہت اینے کے بچھڑ جانے

محوجانے کے عم میں بنے والے آنسو۔

"بال تهيل تويد تفيك بول-"

و كمزور لك ربى مو-"

الي مرعين آربدر كركيا-

تقے۔میرادل کی انو تھی تال پر دفع کردہاتھا۔

بليس جنهين ومكه كرجه سياه كهنيرك جنكلون كاخيال

میں بے اختیار اس کی طرف بردھا تھا۔

W

Ш

W

W

میں ہروقت ٹرانسفرگی کو شش میں نگارہتا۔ میں اکثر بے وقت کھاتا کھا تا۔ دیر سے میمل پر آتا جب زویا جاچی ہوتی 'لیکن مجھے پتاتھاوہ خرم کوخط لکھتی ہے اور فون کرتی ہے کہ وہ اسے جلد سعود پیداللے۔ میں بھی ہمی مایا کے ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگتا۔

"مایامیرے لیے دعاکرے میں۔ میں پوراسموجا تمہارا ہونا چاہتا ہوں۔ میں اس تحرسے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔جس میں شادی کے ایک سال ایک ماہ نودن بعد میں کرفمار ہوگیا تھا۔" مایا پورے ضبط سے میری بات سنتی

آور ندما فون پر فون کیے جاتی کہ خرم جلد آگراسے
لے جائے۔ ہاکہ میں اور مایا خوش رہ سکیں۔
میں فیصلہ نہیں کریا گاکہ میں نے زدما کی محبت میں
مبتلا ہو کر غلطی کی یا مایا کو دل سے قبول نہ کرکے۔ گر
اس اعتراف میں کوئی شبہ نہیں کہ میری زندگی میں
آنے والی دونوں عور نمیں اعلا ظرف ہیں۔ ان دونوں
عور توں کے دل میں مجھنے قاصر ہوں۔
یہ عورت کا دل

سے بھیلے کو تعلیم کیا تھا۔ "
جنہ نہاں کیں تہیں اختیار دیا تھا کہ تم اس بھیلے کو تعلیم کیا تھیار دیا تھا کہ تم اس بھیلے کو بھی تیز بھی تیز بھی تیز بھی تیز بھی ایک بات بس ایک بات اور تادو۔" بھی تیز جن بھی ایک بات اور تادو۔" بھی تیز جن بھی ایسا ہی جائی تھیں کہ تم اور جن بھی ایسا ہی جائی تھیں کہ تم اور بھی بھیلی تھیں کہ تم اور بھی بھیلی تھیں کہ تم اور بھی بھیلی تھی سے بچھے اس نے میری بات کا جواب شہیں دیا تھا اسکین اس میں بھیلی تھی سے بچھے کی اور آ کھوں بھیلی تھی سے بچھے کی اور آ کھوں بھیلی تھی سے بچھے میں کہ اور آ کھوں بھیلی تھی سے بچھے میں کہا تھا۔ "ایسا ہوئی کی سے بچھے میں بھیلی تھی سے بھیلی تھی سے بچھے میں کہا تھا۔ "ایسا ہوئی کی دست اداس رہتی ہے۔" اس نے گاڑی بھی میں بھیلی کو حشن کیا دور آ

یہ بچھے بہت بعد میں بتا چلا کہ۔۔ اس نے اس شنے کے حوالے سے مجھے بھی نہیں سوچاتھا۔اس کے دل نے حسان کو پسند کیا تھا جو اس کی کسی کلاس فیلو کا بھائی تھا۔ میں زیا ہے آجی راتھ ہیں۔ لول کی مجھے کہ ان

میں نے اے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ مجھے کیوں نہ بتایا ۔میں خود حسان سے ملتا اور پچا چچی سے بات کریا \_\_ کریا \_\_

'میں نے سوچا آگر میں نے انکار کردیا تو تم ہرٹ ہوگ شایر تنہیں بہت دھچکا گئے تواور میں حسان ہے کوئی الی شدید محبت نہیں کرتی تھی وہ بس اچھا گلاتھا بچھے۔''اور میں جرت سے اسے دیکھاں گیا۔ ''تم نے بہ اچھا نہیں کیا ہا؟'' ''تم نے بھی تواجھا نہیں کیا زمن! اسے ساتھ' زویا

"تم نے بھی تواچھا نہیں کیا دیں! اپنے ساتھ' زوما کے ساتھ۔۔" اور جا سے ایس کے درسے اسمی خورس

اورمارےپاس بات کرنے کے لیے کچھ نمیں رہا۔

نویا کی شادی ہو گئے۔ چپا کی طبیعت خراب تھی سو خرم ایکساد کی چھٹی پر آیا اور ایک ادبعد جلا گیا۔ میں مایا کو خوب شانبگ کرانا۔ محبت کے لیے لیے

تفا۔ میں مبدوت ساات ویکھے جارہا تھا۔ گردد پیڑ

سے بے خبر۔

یہ میرے ساتھ کیا ہوگیا تھا۔ میں نے کیا کھووا
قفا۔ میراول بالکل خالی تھا اوندھے پیالے کی طرح
کھوئی ہوئی چیز س کھی کھی ل بھی توجاتی ہیں۔ میرے
سامنے بڑی آئس کریم بگھل رہی تھی اور میں اسے
دکھے جارہا تھا۔
کیا جھے بھی میری کھوئی ہوئی چیزل جائے گ۔
میری محبت۔ میری ذوئی۔۔
میری محبت۔ میری ذوئی۔۔
از تکاز ایک لیجے کے لیے ٹوٹا تھا۔ لیکن ود سرے تھا
از تکاز ایک لیجے کے لیے ٹوٹا تھا۔ لیکن ود سرے تھا
از تکاز ایک لیجے کے لیے ٹوٹا تھا۔ لیکن ود سرے تھا
لیج میں تجراب دیکھ رہا تھا۔

از تکاز ایک اسے کے لیے ٹوٹا تھا۔ لیکن ود سرے تھا۔

سے میں تجراب دیکھ رہا تھا۔

روی۔ میں میزر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آگے جھے کا ہوا تھا۔ "جھے پتا۔ کیوں نہیں جلا کہ میں تم سے محبت کرا ہوں۔ محبت نہیں عشق۔" "تم شروع سے ہی ایسے تھے۔ تنہیں ہمیشہ بعد عل

پاچلناتھاکہ کیاہوناچاہیے۔" اسنے ذراکی ذرانظریں اٹھائی تھیں۔ "لیکن اب ان سب کاکیافا کدو۔" "''

"میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ نہ بتا آلو میراول ہے۔ باآ۔" "مجمد تا تھا مہلہ سے تاتھا "

"مجھے پاتھا۔ سکے ہاتھا۔" اس نے آئس کریم کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ "تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں زدئی۔ تم نے مجی او مایا نے بھی۔ کسی نے مجھے نہیں بتایا۔"

و معنصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا ذین اور اب اے نبھانا بھی تم نے ہے۔"

وہ کیک دم کھڑئی ہوگئی تھی۔ ''تم نے جو فیصلہ کیا 'مایا اور میں نے اسے قبل 'کرلیا۔ کیونکہ ہم نے جمعی تمہاری کسی بات کوڈی اون نمیں کیاتھا۔ حالا نکہ مایا تو۔''

اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ د فیصلہ میں نے نہیں کیا تھا زویا! میں نے توس

تقی... ہم نے مجھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھی ہمارے ہے ورمیان اس طرح کی اجنبیت در آئےگ۔
"تنہماری تیاری کیسی ہے زوئی!"
"فکیک ہے۔"اس نے مخضر جواب دیا۔
"واپسی پر بھی میں تنہیں پک کرلوں گا۔ کتنے بج پیر ختم ہوگا۔"
پیر ختم ہوگا۔"
"نارہ بجے لیکن میں چلی جاؤں گا۔"
درنہ میں میں نیچ کے لیے اتھوں گاتو تنہیں کھرچھوڑ ورنہ میں اور مبیح بھی تنہیں ڈراپ کردیا کروں گا اور مبیح بھی تنہیں ڈراپ کردیا کروں گا ۔ خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔"
میرا۔" میں بیری میں میں میں میں میں اور مونے کی ضرورت اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کے لیے خوار ہونے کی ضرورت اسلامی کی میں سے ا

W

W

اس نے کوئی جواب تہیں دیا تھا اور بچھے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں ہر روز مسج اسے لے جانے لگا تھا۔ ہمارے در میان دو تین مختصر جملوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس روزاس کا آخری بہیر تھا۔ درتے کی محاب تا جرماکہ خصہ رسون گا۔"

'نتھینک گاڑ۔ آج جا کرخوب سوؤں گی۔'' اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے اپنے آپسے کما ۔

''لیعنی آج فارغ ہو گئی ہو۔''میں نے اس کی طرف ریکھا۔ ''الا ۔''

''توچاؤ آئس کریم کھلا ناہوں تہیں۔'' اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم آئس کریم کھائے گئے تھے 'لیکن آج اس نے فورا"نفی میں سرہلایا تھا۔ ''نہیں۔ نہیں ذین گھر بی چلو۔'' لیکن میں نے گاڑی کارخ اپنے پندیدہ آئس کریم

ین بین سے ہوتی ہوتے اپندیدہ اس رہم پارلری طرف کردیا تھا۔ ہم زیادہ ترشام یارات کو آتے تھے۔ اس وقت دن کے ساڑھے بارہ بجے دہاں بالکل بھی رش نہیں تھا۔

میں نے بیٹھتے ہی اس کے اور اپنے پسندیدہ فلیور کا آرڈر دیا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی اس کی نظریں جھی ہوئی تھیں۔ اس کی لابنی پلکوں کاسایہ اس کے رفساروں ہر برارہا

المندشعاع ستبر 2014 🚭

شعل ستبر 2014 <del>وق</del>

سال بعدوہ ایاں سے موسے ملنے والی تھی گیٹ کے قرب بہنے كر كمل التحقاق كے ساتھ اس فے دور بل محرب كيادروان نبيس كلانفاده كجهايوس ي مولى اس سے قبل کہ لید جاتی عنایہ کی آواز گیٹ کے اس یارے آئی تھی۔ "ميں موں-" وہ محض اتناہی کسيائی تھی جب

Ш

ш

ائي بينيوں كو كھورا تحرانيس أينے كفشس ويجھے بغير مل جين تقاع الك اودهم محارب تص مريم كو مزران کے تعرول تک وہال رکناروا۔ ازان رائے میں ہی سوچکا تھا جب سب این تمروں میں جا بھے تو اس نے اپنا ہنڈ بیک اٹھایا اور عفر كوبتاكر كمر عبا برنكل آلى-أباس كے قدم ٹاكروائے كمركى سيت اٹھ رہے تھے۔ ال کی عجیب کیفیت ی ہوری تھی آج تین



ے کچھ ٹوٹ میاات سالوں کی دوری بھی اس کی مند نہیں توڑ سکی تھی وہ آج بھی اس سے ویسا ہی ہے نیاز اورلا تعلق تفل جيااس کار مفتى كے ليح من بياس كى يم ات رفعت كردى مى ت يجيع كى الماقا کہ بھائی کورخصت کرناچاہیے وہ کچھ ہی فاصلے یہ کوا تقا ولهن يي مريم رك مجي تفي اس نے امید بھری نظروں سے اسے بھائی کو دیکھا

مرود يونمي پقر كےبت كى اندسيان سے ماثرات لياني جكه جم كر كفرار باتفا-"مريم جاوكم آكياب "عفري آواز ال

چونکایا وہ اس کی گودے آزان کو اٹھا رہا تھا وہ دوسری جانب دروازه کھول کرا برنگل آئی۔ مسرال مين اس كاخوب والهانه استقبال مواقفا سے نے بال میں ہی ڈیرا جمالیا اس کی تینوں تندیں شوخ وشنک طبیعت کی الک تھیں بے تحاشا ہے وال مراسے ان ساری خوش کہوں الطیفوں باتوں چھوں ہے شدید کوفت ہو رہی می نہ جائے ہوئے جی مرامرا- راس كين عرف كل تق بس ميں چل رہا تھا كەسب لوگوں كومنظرے غائب کرنے کے بعد اور سوک کنارے موجود ع

المكروال كحرى مفنى بجاد \_ ايك ايك نوالداى نے کن کن کر کھایا اس کے بعد کانی کا دور جل نکاف دواے و کم کرنے اختیار کوئی پہ جھی تھی مکروہ زن ہے بائیک کواڑا لے کما تھااس نے اسے دیکھ کر اور پھر كفشس كىبارى آئى-بھی نظرانداز کردیا تھا۔ مریم کے دل میں جیسے چھن

"اب بموكودو كمورى أرام بهى كرفيدو-"مال

تمین سال بعد اس کے قدموں نے اپنے ملک کی مرزمین کو چھوا تو مل کو جسے بنکھ لگ کئے گاش وہ پہلے این کر جا سی مرب سرال کے جسنجسٹ عاض آرور فاكر يملحوال قيام كياجات

W

اربورث عابرنكل كود درائور كانظارين كوث تتح جوانتين ديكي كرخودي قريب آچكا تفاعضر نے گاڑی میں سلمان رکھوایا اور خود کھوم کر بیک سیٹ ير آن بيشاجهال وواذان كوافعائ مليه يكي مقى اور پر گاڑی لاہور کی شاہراہ پر فرائے بھرنے کھی تھی ایک کے بعدد مراسظر گزر رہاتھا سافت سٹ رہی تعی اور اس کی بے چینیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس اضطراب من كحرى ده دونول متعيليول كوباربار آيس میں رگزرہی تھی۔ تہمی \_\_\_ عضری آواز آئی۔ '' کچھ کھاناہے؟''گردن تھماکراس نے ساتھ بیٹھے اسين بم سنركور يكهاجو كمزك س مرا برنكالے مختلف ريشورس كاجائزه لے رہاتھا ميدوه مخص تفاجے اس ئے زندگی میں سب سے زیان جایا تھا۔جس فہ مھنٹوں ماتیں کرنے کے لیے زماکرتی تھی آج وہ بول رہاتھا اوروہ محض ہوں ہاں میں بی جواب وے رہی تھی۔ ابھی ہی ہے ولی سے اس نے نفی میں سربالایا تھا اس كاموزنه وكيو كروه بهى اب خاموش موج كانتها-بھی یک دم گاڑی نے یوٹرن لیااور مرم کادل جے احجل كرحلق من أكياسا مضائيك برارحم تعليه

بندشعاع ستبر 2014 🗺



ہوا کرتے تھے آج اس میں بس امال اور ارحم کے

ظرامی اس برارهم کی ڈریس پینٹ لٹک دہی تھی۔

وہ مڑی تو تظر کمپیوٹر تعمل کے اور کی الکنی سے

"الل به جان کر پینٹ کی کریز ٹھیک ہے نہیں

بعي اس كابيك بعي كمايس وبعي نوس جميان القل

مرے ازرے تھے۔ ا

"جب تك كريز تحيك سے ميں لگاؤى ميں جائے

اس نے دوسرے کرے میں جھانکا دہاں ایک

كروهوت بين حالى ملى مكروريده واست حراف ك

ساتھ لگادی تھیں اور پھر کھریں جو طوفان بر تمیزی بیا

ہو تا 'کشن ' تلیے 'گلدان وہ تابر توڑ ایک ووسرے یہ

برسائے اور زبان ہماری عمرایک دو سرے کی شکل

مريم ات يانے كى خاطر ورائك روم كے صوفول

رج ه كروما لے برحاكرتی تھی مصوفے اس فے اپنی

میٹی کے پیپول ہے بنوائے تھے دہ اور ارحم جو کھڑی

و کھڑی کے لیے ان پرلیٹ جاتے تواس کی جان برین

" جالول كو بيضنے كى بھى تميز نہيں ہے ڈرا ننگ

روم ممانوں کے لیے ہو تاہے۔"اس کی آواز ماضی

کے کسی اور کھلے ورہے سے آئی تھی۔مریم نے

موفح يربينه كرديكها غرآج اس روز جيسامزو فهيس

تفالم مح جع ربت ك مانز باته ع بمل ك ع تق

وفت اتني جلدي بيت چڪا تھا وہ جو خوش کمانيوں ب

فكريول كادور تفاكيس استربن بالس كيان وكالاقعا-

الحكاس ففس مرائي ملح ك-" الما قات نه

نەدىكھنے كى تسميل كھائى جاتى تھيں۔

ہے بروہ تلملا کر سوجا کرتی تھی مؤن سننے کے لیے تهمى واش روم تو بهمي چهت به جانا زهرانگا كر ما تفا-اور جو تبھی کوئی بیجھے آجا آلواہے اور غصہ آ آاوروہ پیچھے

تفوالا بمشارحم بي بو ما تقا-"تم چست ر موجلوداک کرتے ہیں۔"

ربیزاری جائے اکتاب محرے اندازیں سنتی اس کا رهان اين سل ير آفي والے مستعزى ست الكا موا تقارات على نه ويه كروه تلك أكرني آجاتي تقى اور پھرده بدلہ لينے كى خاطر منج منج اے كاف۔

ك دوران بدولل ير كمنسسياس كرك خوب بنت

امال کواس کا اتھے ہے بال کٹوانا سخت ٹاپند تھاوہ ارتم سے اس کی شکایت لگاتیں تو وہ اسے خوب

"میں نے کماتھا کترینہ کی طرح سامنے ہے ہیرکث كواناتم في سائدُ يف كواليا-" اوروه بنت بنت دوبري بوجاتي تهي-اور پرايك بوزوه تن فن كرياس کے سربر آن کھڑا ہوا تھاں جیتھی نوٹس بنارہی تھی۔ "عضر مارے کوری طرف کول و کید رہا تھا۔" سوال اتناغیر متوقع تھا کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے <sup>ا</sup> كور سب الرمح وه منه كھولے ہوئق بن سے اس ویلھنے لی جوانتھ۔ سلوئیں کیے اے کھور رہاتھا۔ "م بجھے کیا تا۔"وہ بکلا گئے۔

میٹر کھوم کیادہ اٹھ کراس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو جھے۔ بابتدیاں لگاتے والے؟"

" سیں میری ٹاعول میں دروہ۔" وہ خاصی بے مروتی ہے جواب وی اور دہ ڈھٹائی سے کھڑا اپنے کالج کے دوستوں کروفیسوں کی ہاتیں سلنے جا آاور دہ منہ بابرنكال كراني بائتك صاف كروايا كرنا تعاويك اينذيروه اے بارک میں تھماکرلا باتھادونوں آنسکو یم کھانے

" آج ہے تمہارا آکیڈی جاتا بند مگھرہے یاؤں باہر نكالاتونا نكس توزون كا-"وه خوب غصر من تقامريم كا ہوا کیا ہے تم دونوں کو۔"الل ابھی اندر آئی

واؤر لگا كرركى -"اس فى موايس ترجلايا تحاجو 11/200 2/13 ے بے سافت تکل میا تھاار حمنے ایک ندر کا تھٹر ورمیان جاری تھی۔

أكيدى جانا چھوڑ دیا کھانا پیناچھوڑ دیا رشتے کے لیے آئے ممانوں سے برتمیزی کی 'دورو کر آنکھیں اس سے قبل کہ جرجا زبان زدعام ہو آالال نے

"اس كيجوالك ورشخ آئيس ان س

کوئی فانٹل کرکے دفع کرواسے ورنہ بیہ ہماری عزت

" میں شادی کروں کی توعضرے۔"اس کے منہ

اسمارا-الل بق وق ي كفرىسب و مله ربى تعيي-

نہیں آرہاتھا وہ ول پکڑ کربیٹھ کئیں مکران دونوں کے

ومعضر وه ملكول كالزكاف" انهيس اين ساعت بريفين

كحركي فضاعجيب بوحجل ي بوحثي مهو بھي آچكي تھي

اس سمجمانے عمررزات زیرو وہ ای بات برمصر

W

t

ملكوں كورشته دے دیا۔ار حم كاليك ہى فيصلہ تھا۔ "جائے کی تو بیشہ کے لیے۔" وقتی طور پر اس نے حای بھرتی تھی۔

"اباس کھر کے دروازے خود پربند مجھو۔"وہ كه رہاتھا تمراس نے بیازی سے سرجھنگ دیا عضر کی محبت مس کی رفاقت مس کے ساتھ زندگی كزارف كاخواب بى اس قدر مرت آميز تفاكدوه ان روائي دهمكيول يركرهن كربجائ أيفوال خوب صورت کھول کے متعلق سوجاکرتی تھی۔امال اور مہو كاول جانيا تفاكدان بركيابيت ربي تفي ان ال مبني كي آنكهيس بحيكي اورنم سي تحيس اوروه عنابيه كوكوديس انها كر كول كول چكراكا كر جھومتى-

"عتابیہ تمهاری خالہ کی شادی ہورہی ہے۔"سب چھ بغیر کی بنگامے کے ہورہا تھادہ استے میں بی بے حدخوش محى وليمديدار حم تهيس آيا تفابس الا معمواور چنددوست احباب وغيرواس كامكلاواجمي ميس كياتها طراے ان ساری چیزوں کے نہ ہونے سے کچھ

دروانه عل كيا-"آب کون؟"عنابہ نے اس سے سیاف سے انداز من مریم مول تمهاری خالد-"وه اسے بیار کرنے

Ш

Ш

كو آكے برحى توعنايہ دوقدم يحصے ہث كر كھڑى ہو تى۔ مرات حقل مرى احبى نظرون سوركما-بناتی-"اے اسکول سے در ہو رہی ہوتی می اور دہ "نانواور ممايازار كي بن جاتے ہوتے وروازه بندكر جليئے گا- "كمه كروه اوپر چست ير بھاك كئي تھي-مریم بچھ در وہی من می کھڑی رہی مجر اغرو ميں وول كا-"اے لگا جيے وہ الجي بر آدے ميں برآمرے میں چلی آئی سامنے ہی المال کی سلائی محین رکھی تھی۔خالی کمرے باتیں کررے تھے بھی اے عاریانی سکل بند فرج اورایک بدی ی دیوار کیر كحرمين تنماريخ كاكتناشوق مواكر باقفاده دعائيس مانكا الماري محى ديوار كيرالماري كے آتے اب فريم شده كرتى تھى كەلمال آج تولسى بھائى بىن كى طرف چكرنگا تيشے لگ ميكے تھے ورنہ جب بھی اس كااور مهو كارخوان لیں اوروہ کھر میں اکملی رہے تب اسے عضرے خوب وحارفهم كالجفظزا ہو تاتوہ مارى المارى كے برتن نكال ڈھیرساری ہاتیں جو کرنا ہوتی تھیں سہیلیوں کو اکٹھا كرك وي ي آريه قلميس ديكھنے كابھي الك ي مزومو تا لے ایسا کرتی تھی کونکہ امال زیردی اے مہوکے

تفائجن من جوبر لونك مجتى ووالك طلع ہوئے دہ ارتم کے کرے میں آئی تودہ کرہ آج مجھی باکک ویساہی تھا۔ اُس میں امال کی پیٹیوں کے علاقہ تين الماريان اور ايك اتكيشي تحمي ايك الماري مين ان سے کرے تمدلاکر رفع ہوئے تھے۔ دوسری میں کانچ کے برتن اور تیسری میں امال کی سلائى كاسامان بكرم مناكل مورس وغيرور هي مولى

تھیں بھارتیں یہ چار سینزیاں دو گلدان آیک ٹائم پیں۔ اوردونصوری عیں ایک تصویر اس کے اور ارتم کے بین کی می جس میں اس نے سفید اسکرٹ پین ركما تفااورار حمن تيلي بينث يسينيد شرث اس كا ایک ہاتھ کمریہ تھااور دو سراار خم کے شانے پر 'ارحم زبان بابرنكال كراب يزار باتفااوراس كي صورت مح

رونی ی بی مونی تھی لیکن اس کے باوجودیہ تصویر بہت واعمى ويوارك سات كميدور تيبل محى اوردو

چلمائیاں وہ کروں والی الماری کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی بھی اس میں ان تینوں بمن بھائیوں کے کیڑے

باك سوساكل كان كالمحاكل وليكل all the the the the = Willed Start

 چرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ ہے پہلے ای نک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ الله مینکی سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل ریج الكسيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ای کک آن لائن پڑھنے کی شہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، ثار مل كوالثي، كمپريياژ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور این صفی کی مکمل ریخ

♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ايے دوست احباب كوويب سائٹ كالنگ دير ممتعارف كرائيں

Online Library For Pakistan





ذكر كيا بلكه وه تولگ رہا تھا جيسے اے و كھے كريريشان ہو

ارے مریم تم یمال کول چلی آئیں ارحم نے و کھا تو ہ گامہ محادث گا۔"مہو کے انداز میں اس قدر عجلت تھی جیے اے بازدے پکڑ کر کھرے باہر نکال رینا جاہتی ہو مریم سکتے کے عالم میں جمال کی تمال جم کر

ودتم ابھی نکلویماں سے ارحم کے مسرال والے بھی آ رہے ہیں الہیں ارحم نے لیمی کمہ رکھاہے کہ اس کی بس ایک ہی بس ہے میں سیس عامتی کہ کوئی سين كرى ايك بهوي

"بال ہاں مریم جلدی جاؤ۔"الاستے دروازے کی سمت ديكھتے ہوئے أے باہر كاراسته د كھايا اوروہ بچھے دل اور شكته قدمول سے حلتے ہوئے نالے ٹائلزوالے كمر ے دور نکل آئی اس کی آنگھیں لبالب آنسوؤل ہے بحری ہوئی تھیں۔امال اور مہو تو کب کا سے روچکی تعیں مکراہے لگ رہاتھا جیسے آج ہی اس کی رحقتی ہوئی ہوجیسے دہ ابھی ابھی سب کے لیے مرچکی ہوجیسے ابھی اس کھرکے دروازے اس پر بند ہوئے ہوں جیسے آج دہ ابنوں سے چھڑی ہو۔

ود روز بعد اس نے نلے ٹاکٹروالے کمرکو برقی قمقموں سے سے ہوئے دیکھا تھا وہ ملک ہاؤس کی چھت پر کھڑی ھی۔

"اباس کھر کے دروازے خود بربند سمجھو۔"اس كى ساعتول من وه يقطي موت سي جسي لفظ چر المارك عمروہ سیاٹ سے ٹاٹرات کے ساتھ وہاں کھڑی رہی اس کے ساتھ عضراور اذان بھی تھے مگراہاں مہواور ار حم تو نہیں تھے رشتے کی اس مکمل تصویر کواس نے خود ہی وو حصول میں باٹھا تھا اور اب اسے اس ادھورے جھے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی اورب كتنامشكل تفاات لك رباتفاجيے سب موتے ہوئے جهى وه خالى ببالكل خال-

خاص فرق نہیں یو تا تھااس نے بیر سوچ کر سر جھٹک ویا تفاكه الجهي ني ني بات ع بعد من سب تحيك بوجائ

W

W

عفرسعوديه سے چھٹی ير آيا ہوا تھا جاتے ہوئے اے بھی ساتھ لے گیا اور اس کے بعد وہ اب لوئی

المال اور مهوے رابط بس تیلی فوتک مفتکو تک، ی محدود رہا تھا عنایہ اس سے بات شیں کرتی تھی اس کا كهنا تفاخاله مججهے الحجي نهيں لکتي اور بيه ضرور ارحم کا

آنکن میں لکے سفید پھولوں کی بتیاں توجے ہوئے اے احساس بھی نہ ہواکہ پوراایک گھنٹہ کزر چکا تھا اس کھریں اس کی فیورٹ جگہ سیڑھیاں تھیں۔اس وقت بھی وہ الماس کے بنتے خاموش بمیمی وہ سمانے ون تلاش كررى تهى وه البرين وه بي نيازى وه كنوار ین کا زمانه شادی توایک دن موبی جانی تھی پھر کیوں اس کی فکر سوار کرکے وہ ان خوبصورت دنوں سے بے زار رہاکرتی تھی۔کل تک وہ جن کی شکل دیکھنائیس جاہتی تھی آج انہیں دیکھنے کو آنگھیں ترس رہی تھیں۔ ول چاہ رہا تھا امال کی گوویش سرر کھ کر خوب ممری نیند موئے مہوت خوب اتی کرے

این اس کھریس بہت سارے دن رہے اور ارحم بیشد کی طرح اے ستائے اے تک کرے مرم کرم لحاف سے تکال کرائی ہائیک صاف کروائے وہ اپ کی باراس کی بینٹ کی کریز بالکل ٹھیک بنائے گی اور اس کے ساتھ چھت رواک بھی کرے گی۔

ڈور بیل بھی مھی عمالیہ جو اوبر کرائے داروں کے ياس هي بعائية بوئية آئي-"مما آكئي-"اس نے شور محادیا تھا۔ مريم

سیرهیوں سے اٹھ کروروازے کی سمت بردھی۔ " شکرے ولمن کی شائیگ تو مکمل ہوئی۔" مہو بولتے ہوئے آرہی تھی۔ مریم نے والهانہ انداز میں اے دیکھالیکن سے کیا مہواور الالنے نہ تواہے گلے ے لگایا تھانداس کی خبریت ہو چھی نداس کے لوشنے کا

المناه شعاع سمبر 2014 م

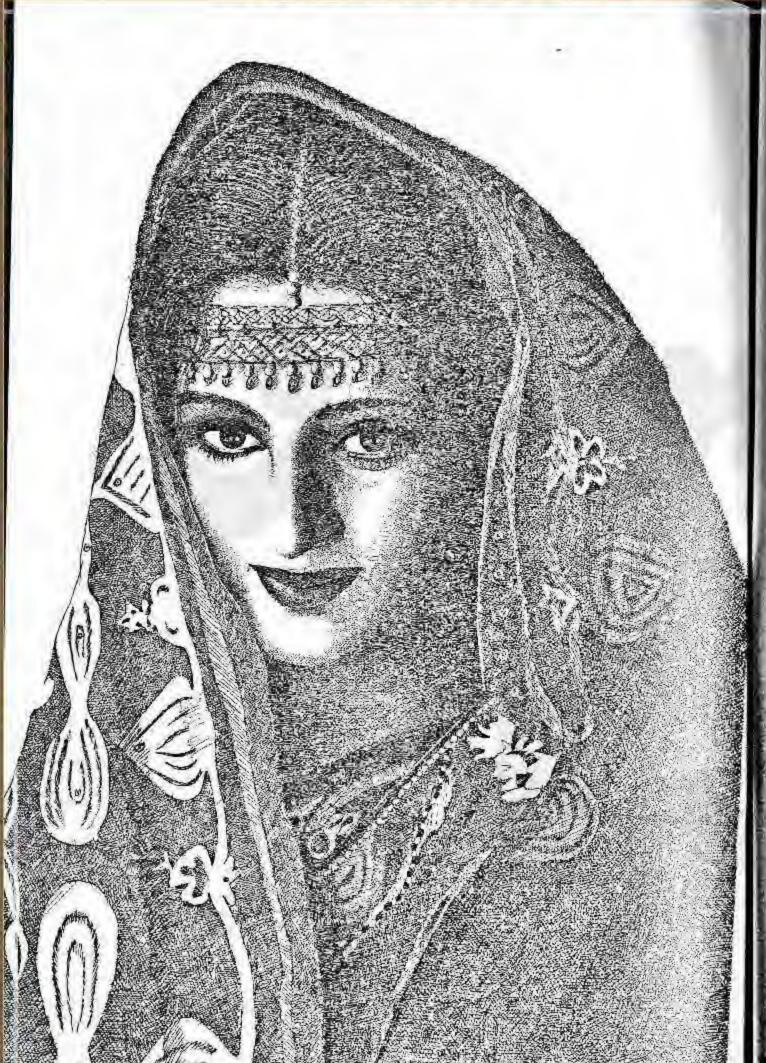

صياحت بأعين ملك



"گیاکردنی تقیین تم؟" " کچھ نہیں فارغ ہی تھی" آپ بتا کیں۔ نند چلی گئی "إلى ميرى مند تو چلى مئى تمهارى مند مقف والى "عالى إ"دب مدخوسس بولى-"إلى يحدا تصاسنو- فاطمه كوبلاؤزراايك ضروري

بالتساد آئى ہے كميں ذين سے نكل نہ جائے" وجي احيما \_ بولڈر تعيس-" "فاطمه! باجی کی کال ہے۔"اس نے جھانگ کر بتايا توبيذيه بيم دراز ذائجست يزهتي فاطمه تميل مندي ے اسمی مسراب ابو بر کے لیے فری تھی۔اے الناكر سائلة لكايا كرسلاني وه شكوه كنال اندازين والم مورى بينا اسوسورى-"

مجه ای در می ده جب موکیا اور مال کی کود می سكون سے فيڈر سينے لگا۔ ہولے ہولے جلتی فاطمہ اب فون تک چیجی تھی۔ "جي باجي ..." فون الماكروه مستى بولي جوابا" باجى فے شايد فون يه ديرے آنے كاكماكيونكه بعدين ودوضاحت ديت موس اول "كيرديريس كروبى تعى الجمي تو يجول كو كهانا بهي ابو بمركو جھولے میں لٹاكروہ سيد هي ہوكي تو حارث

صاف ك اشتافاطمه في بنانا مو القااورات سليب صاف جاہے ہوتی گندا وہ لازما" بی سلیب صاف كرتى سليب صاف موجى تواس في صافي وهوكر پھیلائی تواجو لیے سے مثالی ابو کرے کے دودھ کے برتن کوہاتھ لگائے چیک کیا کہ معنڈ اجوایا نہیں۔وودھ معندا ہوچا تھا۔ الذااس نے دورہ کی دیجی پانی ہے بحرى برات نكال كرسائية برر كلى اور كرم بال كراكر اون سے معددایان بحرا اکر جائے کے لیے کرم کیا گیا ددہ منڈا ہونے کے لیے رکھا جاسکے سنے کے تطرے اس کی کریہ ریک رے تھے اور علق خلک ہوچکا تھا۔ ابو بحرکے مسلسل رونے بلکہ چینے کی آواز بورے مرمل کورج رہی تھی جب سی اس نے روٹیاں بانے کے دوران ہی جسے تمیے کرکے تمام برتن دھوئے پانی کا گلاس لینے کے لیے دہ بر توں کی توکری کی طرف برخی ہی تھی کہ فون بجے لگا۔ اس نے گلاس۔ وہل چھوڑا "فافٹ ابو برکے فیڈر می دودہ ڈالا۔ جائے والے دودھ کوبرات میں رکھ کرہائیات سائیڈ به رکھااور فون کی طرف بھاگی۔

"وعليم ألسلام كيسي موشمه؟"

"شكربالله كالفيك فعاك بول-"

الوكركياب إضدة سي كراكد الونسي؟

"نسيس باتي مُعك بيد"اس في كن كرمائة

ى اي كرے ك اوھ كھے دروازے كو د كھا-رورو

تیزی ہے ہاتھ جلاتے ہوئے اس نے سلیب

W

كراس كا كلا بين حافظ لنذا اب رون كى آدار كم المندشعاع ستبر 2014 📚

نہیں تھی بھی حارث کے کیڑے استری کرتے ہوتے مجى برتن دهوتے ہوتے مجى آنا كوندهنا موبا وحميس سمجه داري ب رمناب شمسه!"حارث نے اس کا ہاتھ بکڑ کیا۔ شمہ نے دعیرے سے سرملایا اس کے اندر تک اوای از آئی تھی۔ الارسنوم في كريس لسي كي كوني بات الى ب؟ ابو برکے متعلق کوئی مشورہ یا کوئی اور بات؟ ورنسين توسيس توخود فاطمه سے يو چھ ليتي مول آكر کوئی مسئلہ ہو تھ الل کے ٹو تھے بھی آزاتی ہوں' لین مارث اگرچہ میں جربہ سیس ر محتی میں نے سکے يج نهيل سنبعال عليان من اس كي ال مول جريدند ہونے کے باوجود بھی بھی بھار بھے بیہ لکتاہے کہ میں اس کاسکلہ بہتر طریقے سے سمجھ جاتی ہوں ایسے میں بھی کبھار میں اپنی مرضی بھی کرتی ہوں۔"وہ رکی اور پراجانک کھ یاد آنے یہ دوبارہ بول ۔ دمیوں بھی ہو آ ے کہ الل مجھے ایک بہت الگ بات بتالی ہیں اور فاطمه بست الگ الیے من میں سی ایک کی بات ہی مان على مول بعد من يا الان فاطمه كو قا تل كرليس كي يا فاطمدالال كوية وتحق پر بھى ميرى بى آئى ہے كدائى من مانی کی۔

W

K

"الجماجمورو من في بلكي الميس كدواتها كداليي كوتى بات تهيس اوربيه بحى كهاكد غين جار بفتول ہے ہی تو موسم کھلا ہے ورنہ مسبح شام اتنی فھنڈی ہوا

چلتی تھی کہ دروازہ کیا کھڑکیاں بھی ہم بندر کھتے تھے۔" " تعيينك يو حارث " وه ب يناه ممنون بهوني اور

الوربال من والهو چینج كرتے موتے بھى دروانه

برد کرلتی بول ماکه کسی کو کرامیت نه بو-حارث وولول ماتھوں سے کنیٹیاں سلانے لگا تھا۔ دھيونوشمسه سکے بهن بھائيول ميں بھي بائيس ہو آل میں مرکسی تیرے کوشکات کرنات زیب وہاہے کہ آگر قصور وارند سے نہ انے قصور وار بے خبر ہو اور جهال بحريا خبرتو شكايتين وقع فهيس بوتين بلكه تان اليشوز

"بال ده یا بچ سات بی تو تصاور کچھ میری اسپیژ بھی تیزے توہای میں چلا۔ اجھاشمہ اسنو کرے کاوروازہ بندتونسیں رکھتیں تم دن بحر؟" ادن بحرار شيل اليكن رهمتي بول... "كول؟كول ركمتي مو؟ كعلار كهاكرونا!" البوبكرسور بابواور فائزه يا تنالاؤنج مين تعيل ربى ہوں تب تو دروازہ بند کیے بنا جارہ ہی سیں۔" دہ اس کیاں آن بیمی-أبسرحال تم زياده سے زياده وير دروازه كملا ركھا "آباتی اکدے بیات کول کردے ہیں؟" - しっていっとり ''بردی بھابھی سے بات ہوئی تھی آج اسکائے ہیں۔ ''بردی بھابھی سے بات ہوئی تھی آج اسکائے ہیں۔ وه رهمے سے بولا۔ "اجها؟ كيسى بين وه؟ اوهرسب كيسي بين؟"

"اور كياكيابات مولى؟" دو کمہ رہی تھیں کہ تمہیں سمجھاؤں۔" کچھ کچھ بریشانی سے بول رہاتھا۔ ومجلا كما؟"وه متحس مولى-

"نیے کہ کرہ بند کرے ہروقت سونے رہنا اور کام چوری مندوغیروا چھی بات نہیں سبہ مل جل کر ر مو همر كذمه داريول بن اته شاؤ-"

تمسه مین کرونگ ره کئی اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے ملی کہ آیا وہ واقعی وہی سب کمد رہا ہے یا اسے سننے میں غلطی ہوئی۔

جارث نے اس کی آ محصول کے نیچے موجود حلقول ے نظرچرائی۔ رات میں ابو برکی یار جگا آ اور اکثر بت در تک جگائے رکھتا ون میں اے سونے کی فرصت یول نه ملتی که مملی بار جب ده سو آتو شمسه بشكل صفائي متحرائي كرتي اورده اڻھ جا يا' ددياره سو ماتو ب کے گیڑے وحوتی نماتی۔ نماز پڑھتی۔ کالم لکھتا تروع كرفى اوروه فجرائه جاتا-ات سلاكر بعى وه سوتى

"بتاتی ہوں آگر۔"اس نے کیڑوں کے دھیر کو صوفے پر رکھا این حارث اور ابو بکرے کیڑے اس وہ آج کام بہت زیادہ تھے تو میں نے اپنے کرے کی صفائی نمیں گی۔" کمرے میں داخل ہوتے ہی اس وميلوخرب-اتافل نهين بورباليندايم اليبي كمرتم نے تھوڑی بہت ڈنڈی ار کرخود کو ذرا ریلیس کیا۔" اسنے تکیہاٹھاکر پٹر یہ واپس رکھ لیا تھا۔ "المحمامين أي عم ليه جائے بنا كرلاتي بول-" لير اوكرى ين ركه كروه جائے كيے مرى كلى۔ "آپ کے کام حتم ہو گئے ہول تو ضرور!" وہ مصنوعی تاراضی سے بولا تھا۔ چند ہی منٹول میں وہ جائے کے آئی۔ آلو کے ساوہ پکوڑے جائے اور "كرجب نيس بي عارث كو فورا" بي كي

واتى جلدى حم كيے موسكانے؟" مارث فيرا و نهیں ہے جب ہی نہیں لائی نا فرزیج میں کاؤنٹریہ

نیل به ہر جگہ دیکھا۔"وہ توکری سے کیڑے اٹھا کرت

و کل بھی تم نے ہی کسہ کر نہیں دیا اور شام میں بٹا فائزہ رول کے ساتھ کھارہی تھیں۔"وہ بچوں کی طرح موسع بن سے بولا۔

"بوسلتاب انهول في المتكوايا مو-" "ونى براناوالا پكث تفا-"

"اجھا پھر کیاسزاہ میری؟" " يَكُ تَهُين جِلْصَے كُوجِي بِكُورُانْتِين عَلَى اللهِ " "لِيَّ اللهُ آبِ في سب حمَّ كورِي!" وويكايك

وفحنيات تمهارك شانول كادرو؟" "تعیک ب آج تو بهتر بست کونکه باجی اور باجى كے بول نے اے بہت در اٹھائے ركھا۔" ودچلواجها ب- تهاري محي بيلب مولئ-"اخباركا ورق یلنے ہوئے اس نے کما۔ اے منح وقت نہ مل تفاراس لياس فشام كالخبار لكاركما تفاجيوه "پائے فاطمہ بہت الجمی ہے۔" وہ صوفے یاس

W

Ш

''اجِما۔ اب ٹی اجمائی کیا کردی اس نے؟'' حارث نے اخبار اور نظر کاچشمہ دونوں بند کرے میل البحث كوئي آيا بوتوده مجھے ميرے تھے كے كام بھي

تهیں کرنے دی ٔ حالا تکہ اے تو کمرور درمتا ہے اور عام رد نین میں اس نے بھی اتنے کام تمیں کے ملین اے بہت احماس ہو آے کہ کام بردھ کے ہیں اور دہ

ایک آدھ دن کے لیے تمام کھر کی ذمہ داری ممل طور بیہ سنبھال لتی ہے تاکہ میں ابو بکر کود مکھ لوں۔' "بول \_ ہم سے بھی زیادہ اچھی ہے کیا؟" وہ

قريب موتے ہوئے شرارتی ہوا۔

"جی بالکل کیونکہ جب میں فرش عاف کرنے کے کیے ٹاول دھو کرلائی تواس نے میرے ہاتھ سے لیا اور تمام مرول من محى لكايا اور لاؤرج مين بحى ... آيب نے بھی کیا ایا؟ "مسدر جوش تھی مسکرا رہی تھی حارث سوچ میں بڑگیا کہ اتنی زیادہ بھلائی کی بھلااسے

الرار ارے نیج مت لئے گا۔"وور حلے ہوئے كيرول كاوهيرا فعائ لاؤرج مين داخل مورى تهي كم اس نے حارث کو فرش پیہ تکبیہ رکھنے دیکھا۔ و كول بحرى اس في حرالي سے يوجها كورى تو وہ آفسے آگر چھ در فرش پہ کیٹنا تھا پھر آج بھلااس تے کیول رو کا۔

78 2014 And 18

"يا تھا'نيند آئي بھي مگر پھر ميں سخت ڈر گئ-"وہ تھکی تھنگی وہ ال اور چھوڈری ہوئی تھی۔ السي كي حل كات دنول سے تساري نيند بھي ومشرب ہے اور بھوک بھی۔ تم زردسی آ عصیں بند "لیٹی رہی ہوں حارث میں نے توسکون کی دواہمی

W

دسکون کاروا؟"اے من کردھیکالگا۔ ورس کے معورے سے لى؟ مارشكات بطرح مجموروا-"خود ہی لی ہے۔ ابھی پھھ ہی دن ہوئے۔"وہ

ب طرح هراتے ہوئے بول۔ "ائي گاڏشمسه اتم مجھ ہے تومشورہ کرتیں "تي س عرمیں تم مصنوعی نینداور مصنوعی سکون کاعادی کرنے والى بوخودكو! ٢٠ يعيب بيعينى ي تعي-

"تومی کیا کون پر؟"بت بے بی سے اس نے "ممام باتمي دماغ سے نكال ديا كرو-ريليكس ركھا

كروخودكوبس-"اب كده فرى بولا-"بول...اجها!"غائب داغي عدد كمررى تحي-المحيماتم آكر لينو اور جنتي بهي دير كزر جائے

م تکھیں بند ہی رکھنااور سونے کی کوشش کرتی رہنا۔ ضرور نيند آئے لي-"

اس کی بات پید شمسہ نے عمل تو فورا اسکیا مگر پھر بھی وه بهت مضطرب لك ربي محى-كھانے كى ميزيہ سب جمع تھے اور رغبت كے ساتھ

چلن مجورین سے انساف کررہے تھے کھانے کی كوخش توشمه بهي كردى تهي تمرحارث في لوث كياكه اس نے ابھي تك برائے نام بي كھايا ب لواليہ ليتے ہوئے اس كاچروايے زاويے دكھا باكہ جيسے وہ كونى بمت اذبت ناك كام كروري مو- والحدور مارك باند هے

بضے کے بعدوہ اٹھ گی۔ حارث كادل اعانك مرجزت اعاث موكيا-ودعار

معمول مارشت فوراس كادهمان بثايا-ور کھی ہواتو ہے حارث میری وجہ سے سب کوائے کھانے منے کی چیزی سنیمال کرد کھنی بڑتی ہی اس ات كا ترجم اندازه تها كين به اندازه نهيس تماكه انحانے میں آگران کی کوئی شے کھالول کی تومنہ یہ آگر بات كى جائے كى بوچھا جائے گا وہ بھى اس طرح عيي"اس في كلوع كلوع انداز من بيات كى

وطیفات کو ( Let it go ) شمسہ سیل نے شادى سے يملے بى حميس كى باربتايا كد مارے كھريس کوئی بھی زیادہ حساس نہیں ہے ایسانسیں ہے جیسی تم

«ليكن تم نے ان سب كوجيسا بنايا بيرويسے بھى تو نہیں ہیں۔"اس کے کہتے میں" آنکھوں میں 'باتوں مين شديداداى در آني هي-

واحيماتم بيبرتن سميثواور جائے بنادو مجھےورنہ ابو بكر الله جائے گااور تم کھے بھی تنمیں کریاؤگ۔"

ایک وقعہ بھرحارث فے اس کی توجہ کسی اور طرف مذول كراناجاي باكدوه يسرول كرحتى شدرب اوراس ونعدوه كامياب بهى ربال تمسدى اجها كمد كربرتن مينخ

كوث بدلتے موئے ذراكى ذرااس كى آتھ كھلى تو اس نے شمہ کو کمرے کے بیوں چے مسلتے پایا اس کی آوازيدوه في كمدكردي-

''ٹھننہ ہو گیاہے تنہیں بھی یمال بھی وہاں'نین*ڈ* 

ولكنينه نيس مارث جار كفظ "ده بيربداس ك

"جار کھنے؟" مارث نے جرت سے وال کلاک کو پیکھا۔اس کی چھتی سوئیاں تین ہیں کا ٹائم دکھا رہی عیں اور وہ لوگ گیارہ بچے <del>لیٹے تھے</del>

وتم دورھ کی گیتیں تھوڑا سا۔"وہ ساتھ پریشائی کے

و پھر بھی تمام اس بڑوس والے سرانے محلہ دار اور سب رشته دار می جانتے ہیں۔ میں بہت پیٹو ہوں ہر وقت کھائی رہتی ہوں۔ مارث نے ایک نظراس کی طرف دیکھا۔ واقعی

میل جول کا ہربندہ اس سے کوئی اور بات کرے نہ كرے يه ضرور كر ما تھاكہ ساہ تم تين چار كلودودھ في جاتی ہو بہت اچھا کھاتی چی ہود غیرود غیرودہ شروع سے ای مدورجہ حمال تھی اس کیے سوچ سوچ کر کڑھتی رہتی ہیں کہ آگر بریکننسی میں اس کی بھوک ویل ہوئی تھی توکیایہ ضروری تفاکہ ہر ملنے جلنےوالے کوبتایا

وتسمد م في يدكننسي من بندي وه جيري کیں جن سے وزن برستا ہے جیسے جاول میس فرائن۔ اس کے ورنہ کوئی بات سیں۔" اینے مخصوص ملکے تھلکے لیج میں اس نے غیر محموس انداز مين اس كي شكوه كنال سوج كويد لناجابا-"حارث! میں خود بہت پچھتار ہی ہوں محرکیا کرتی میرادل ایسی بی چرس کھانے کو کر تا تھا۔" وہ افسردگی

و چلو کوئی بات میں۔اب ڈے بائے ڈے تمہارا وزن کم ہو تو رہا ہے ان شاء اللہ جلد ہی پہلے جیسی

بوجاؤك-"

"فريج مِن سالن ركها تها آلو قيمه كا\_" فاطمه اجانك مائ آكراولي-

''وہ تو میں کھا چکے۔ بس بیہ لاسٹ بائٹ ہے۔' شمسه نے اتھ میں موجود نوالے کی بابت کما باتی پلیث

اليرة مراتفام بس فاص اين كي ركما تفام" فاطمه عجیب ہی طرح سے بولی کھانے کیا تھا اس کے لہے میں کہ شمسہ جس نے باتوں باتوں میں فورا "بی ای رونی حتم کرلی تھی' آخری نوالہ حلق سے انارتے موے اے بہت وقت لگا۔

الشميد يار ريليس بيد مجمد تيس موا-"حب

جى ايثو بن جاتے ہيں۔ خير يواث من تماز كو جاريا اجانك بى اس كى كمزى ير تظريدى توده بات سميث كرائه كمزا بوا- شمسه لجن من برتن ريضة جلي كي-الل اینے کیے کلانس فرائی کردی تھیں۔ شمسہ "فاطمه كيجب ؟"ال في أوازلكائي-"جي امال ہے ميں خوددي بول آگے" اس نے فورا البواب ریا اور چند ٹانیوں بعد کچن میں

W

W

W

لولی کیجب رہے ہی سیس دیتا تو۔ بچول کے لے سکوانی مول سوسائٹڈ بردکودیتی مول-اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کرستک میں کرا

أ تكويل يك دم تم بوس "آسته بحتی آستد آرام سے "اللانے بر تنوں کی فکر میں ہائک لگائی تھی۔ اُس نے سرمے اندر كجهربول ملنے لگاجيے انڈاايئے شل میں چھلک رہا ہو ہا

''یانی زمادہ معنڈا ہے تھوڑا سا تازہ پائی تکس کرلاؤ اس من "وه بحن ے مک لے کر آئی تو مارث نے

كها\_ماني كى يوش الماكروه الشيخة قدمول بكن كي طرف تی۔واپس آئی توایس کے ہاتھ میں بول کے ساتھ سالن کی پلیٹ بھی تھی۔ حارث کے ساتھ بیٹھ کراس نے بھی کھانا شروع کیا۔

"بھی۔ جن سے کیاج ہے حمیس؟ مجمی تو کھالیا كرد!"حارث اس كى پليث ميں كل كا آلو قيمه و مكيد كر

"كهاتي توخير مين بي جمي نهيل محراب اس مين قيمه برائے نام بی بچاہ توسوچا جیے تیے کرے بی کھالول آخر پيٺ أو بھرنا ہے۔ انیا نمیں تمہاری کیا خوراک ہے۔ گوشت کسی

مم كائم كهاتي لين ودهد عميس رعشه موجايا

بھی گرہتی کے کاموں نے ہی سکھایا اور سمجھایا ہی ہاں بر شوں اور بر شوں کی توکری نے 'جانتی ہوں کہ آپ کو مین کر ہمی آئے 'کراکٹر میری ہم خیال ہوں گی جب میں ساری گرہمتن عور تیں ہی ہم خیال ہوں گی جب میں ستقل بریشان رہنے گئی تو سوچا کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا؟اور میں سوچ کے ہی لرزگنی کہ شاید سب کول دور ہوجا میں۔ دور ہوجا میں۔

W

W

مراضی استی به نس ہونا چاہیے۔ "میراضمیر کرلایا طل دویا "میک کے مسائل ہیں "کرچاؤ ارمان مجی توبہت کیے گئے تھے۔ کیاییہ ضروری ہے کہ تم بھی عورت ہی بنو؟ تاک یہ خصہ رکھنے والی بمہ وقت تارامنی کے لیے تیار رہنے والی؟" کوئی میرے اندرے بولا۔

و کیول نہ تم گر ممتن ہو ، ہر وقت مصوف رہے کے باوجود مسلسل مسکرانے والی کو تک خار تو تم سے کوئی نہیں کھا یا نفرت بھی نہیں بچڑ بھی نہیں میں ذرا ذراسی ایس ہی توہیں۔۔۔ "

آئڈیا اجھاتھا۔ دل کولگا 'دقت ضرور ہوئی کیونکہ گلاس کے خالی جھے کو نظرانداز کرکے بھرے ہوئے جھے کو دھھنے رہنا مشکل ہی نہیں مشکل ترین تھا' مگر بسرحال ناممکن نہیں تھا۔ دورہ سے دھلا ہواتو میں نے خود کو بھی کمانہ سمجھا ہاں مگر کر ہمتن بننے کی عقل مندی ضرور کی اور اس یہ بجھے فخر ہے۔

ارے یہ کیا۔ شاید ہانڈی لگ کی ہے اور شاید کوئی جیز جیز بے بربرط بھی رہا ہے میں کی کو چلی۔ عمراس بربرط ہٹ کو سرپر سوار کرکے میں اپنی پلکیں نم نہ ہونے دول کی

بی بال اختلاف رائے اب بھی ہوجا ہے 'ایک دوسرے کی باتوں کو کبھی کھلے عام اور کبھی ڈھکے چھپے تالپند بھی کیا جاتا ہے ' گراب میں سریہ سوار شیں کرتی طل یہ نہیں لیتی۔ اس سب کی عادی جو ہو گئی ہوں اچھی گر ہشن بننے کے لیے میں نے ہر مطلوبہ طریقہ اپنایا ہر عادت اپنائی اور کامیاب ہو گئی' مجھے سراہیے گا ضرور آفٹر آل ایک گر ہشن کو سب سے زیادہ چاہ یڈیرائی کی ہی تو ہوتی ہے۔

نیں اس کے ساتھ مسکراہٹ اور خوش دلی بھی ہوئی چاہیے 'میں نے اسے بھی آنایا تھا' کرتب بھی تلخو رش ہی سننے کو ملیں تو میرادل اجات ہوگیا اب تو جھے سے چھے بولائی نمیں جاتا۔"

وہ گلومگر کیجے کے ساتھ بولی من تو تفاکہ پیوٹ پوٹ کہ روئے مگر آل ریڈی حارث اتا پریشان تفاکہ وہ مزید نہ کر عتی تھی۔ وہ مزید نہ کر عتی تھی۔

و کو کیا میں شہیں ممی پہلے جیسا ہستابولٹا نہیں دکھیا سکوں گا؟ بہت ڈر کراس نے پوچھاتھا۔

"دریکس گے... منرور دیکس گودت کے ساتھ ساتھ میں سب کے مزاج کو مزید بھتر طریقے ہے بچھنے لگوں گی بچھے سارے کام میں کا میری حمامیت معالمات ہنڈل کرنے آتے جائیں گا میری حمامیت کم ہوگی جو کو ماہیاں کمیاں بچھ میں آج ہیں وہ نہ ہوں گاور ہو سکتا ہے تب سب لوگ میری بچر بھی سجھنے گیس پھرسب تھیک ہوجائے گا سیٹ ہوجائے گا۔" لگیس پھرسب تھیک ہوجائے گا سیٹ ہوجائے گا۔" لیس پھرسب تھیک ہوجائے گا سیٹ ہوجائے گا۔" لیس بھرسب تھیک ہوجائے گا سیٹ ہوجائے گا۔"

''ان شاءالله ضرور ہو گااور بہت جلد ہو گا۔ ''مشمسہ جھٹ سے بولی تھی۔

تالی تواب بھی بجتی ہے بھراس کی نوعیت بدل ما<del>۔</del>

شینے کے سامنے کھڑی شمسہ نے چٹیا کوبل دیتے ہوئے گداز ہو کر سوچا۔

اب ہم ہاتھ یہ ہاتھ مار کر کمی بات یہ ہن رہے
ہوتے ہیں کی چزکوانجوائے کررہے ہوتے ہیں۔
نوکری میں نیابر تن آئے تو الرائے کی آوازی پہلے
سے زیادہ ہوجاتی ہیں مگراس کامطلب یہ تو نہیں کہ دہ
ایک دوسرے کو توڑتے پھوڑتے کے اور ایک
دوسرے کی جگہ لینے کے دریے ہوجا میں پچھ پچھ تھگی
ہوائی کے جھے میں آتی ہے مگر پھرسب ایڈ جیسٹ
ہوائی کے جھے میں آتی ہے مگر پھرسب ایڈ جیسٹ
ہوجاتے ہیں اس قدر کہ کوئی موجود نہ ہوتواد مورا لگنے
ہوجاتے ہیں اس قدر کہ کوئی موجود نہ ہوتواد مورا لگنے
سے میں مجب کے گام جوابی تھا گھ کر ہے۔

سنے میں عجیب نگے گا مگر ہوا ہی تھا۔ کم کر ہستی می معہدف رہنے والی عورت ہوں ناتو مجھے زندگی کاکر پیمان لگ رہاتھا۔ "توکیا آپ کو لگتاہے کہ میں کمیں اور ہوتی تو تجونہ سہنار الیہ یہ سب نہ ہو باتو کسی کو نمیں ہلا۔" ہوئے مگر آئیڈیل احول تو بھی بھی کسی کو نمیں ہلا۔" "جب تم یہ سب جانتی ہو ' جھتی ہو' خاموشی سے سہتی ہو تو تھر کمہیں جب کیوں لگ کئی ہے؟ مسکرانا کیوں بھول رہی ہو؟" ووروانسا ہو رہاتھا۔ "کیونکہ میں یہ سب بھشہ سے نہیں جانتی تھی اور

یو مدین اس کے لیے تیار تھی مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ان تھائی کو بہتر طریقے ہے جھنے لگی ہوں اور خاموی کی وجہ یہ میں کہ میں بہت عظیم ہوں بلکہ ہرائیک کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں میری جی ہیں 'میری وجہ ہے آپ کا تام بدنام ہو آپر دار سے جور نہیں ہو یا مگر آوازی دو ہوجا تی ہیں 'جرکوئی یہ ہوجا تی ہیں کہ حارث کی ہوسکتا ہے کہ جہ مگوئیاں ہونے گئیں کہ حارث کی ہوسکتا ہوں نے دور اور کوئی ایک ہوسکتا ہیں ایسا مرود ہوسکتا ہے کہ جہ مگوئیاں ہونے گئیں کہ حارث کی ہوسکتا ہوں نے دور کا تی کہ حارث کی ہوسکتا ہوں نے دور کا ہوں ہیں ہونے گئیں کہ حارث کی ہوسکتا ہوں نے دور کا ہوں ہی ہوں نے دور کا ہوں گئی ہوں نے دور کی ہوسکتا ہوں نے دور کا ہوں گئیں کہ حارث کی ہوسکتا ہوں نے دور کی ہوں نے دور کا ہوں گئیں کہ حارث کی ہوں نے دور کا ہوں نے دور کی ہوں کی ہوں نے دور کی ہوں نے دور کی ہوں کی ہوں نے دور کی ہوں کی ہونے کی ہو ہوں کی ہوئی کی ہوں کی ہوں کی ہو

" الكِنْ تَمْ كَامِ كَى بِاتِمْ تَوْكِيا كُويار إِبْمَايا كُوكُمْ تَمْ فارغ نهيں رئيس اور تنهيس كوئى صد نهيں سب كى باتيں تالئے كى ميس مجھى كبھار كوئى بات انتام كن نهيں تھ تى تى :

" " تا ہے حارث آیو ہمیں سمجھ سکتا ہے تا اسے ہماری وضاحتوں کی ہمارے بات کرنے کی ضرورت منیں ہوتی اس کرنے کی ضرورت منیں ہوتی اور جس نے سمجھ اللہ میں منیں کرنا گھے آپ مات کو درست اور سمجھ اللہ میں میں کرنا گھے آپ ماتی ہمیں کرنا گھے آپ ماتی ہمیں ارتبا میں کسی طریقے سے بتا میں ' ہے سود رہے گامیں ہے کرکے دیکھ چھی ہوں۔"

البنو بھی ہویار بھھ سے تمہاری یہ خاموشی برداشت نہیں ہوتی اب تو تم عام حالات میں بھی جیپ چپ ہی رہتی ہو۔"حارث کی سوتی دہیں اسکی تھی۔ "بہا ہے حارث میں مجھتی تھی کہ خاموثی سب مسائل کا خل ہے ' پھر مجھے لگا کہ یہ خاموثی ہی کائی نوالے مزید زہرہار کر کے وہ جی اٹھ گیا اور ٹیرس پہ جاکر مسلنے نگا۔ ابو بحر کے روئے کی آواز آنے گی اور ساتھ میں شمسہ کی ہا آواز بلند لوریاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چپ ہوالو شمسہ عالبا "برتن صاف کرنے گئی۔ اسے کائی انظار کرنا پڑا اور جب وہ آئی تو ابو بحر کو کندھے کے ساتھ نگا رکھا تھا۔ وہ نیم غودگی کی کیفیت میں تھا اور ایسے میں اسے ہاں کی کودمیں رہنا بہت پند تھا۔ اس کی ساتھ مسلنے گئی۔ W

Ш

Ш

"جھے ان سب سے چڑ ہوئے کی ہے۔ "بہت در بعد حارث بولا۔

" مارث بلیز "اس فورا" ی احتجاج کیا۔
" آپ کیا جائے ہیں کہ اب جھے یہ بھی سننے کو ملے
کہ میں آپ کو سب عدد رکرنا جائتی ہوں۔"
" نہیں یار مرتم ہی ہناؤ میں کیا کول کوئی تم
سے نفرت کر بے تو میں کیسے برداشت کردں؟" بہت
بریشانی سے بولا۔

""آپ کوئس نے کما کہ کمی نے جھے نفرت کی ہے؟" "دو کھتا نہیں ہول کیا؟"

''ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نفرت پہ محمول کررہے ہیں؟''

"ہاتیں چھوٹی ہوتیں توان کے اثرات استے گھرے نہ ہوتے" حارث کے زہن میں اس کا بجھا بجھا چھو' طقے اور افسردگی تھی۔ دکاران فرنڈ کیجھ بھی مکھا۔ قصید دار نہیں موتا

"کوئی ایک فریق بھی بھی کھل قصور وار نہیں ہو آ حارث ۔۔۔ دوسرے کی تلطی کم ہو 'برائے نام ہو گر ہوتی ضرورہے۔"

ہوتی ضردرہے۔" ''اچھا؟ تمہاری کیا غلطی ہے جو بھی دکھائی نہ سائی دی۔" ''دمیری غلطی ہورہ ہے ردھی جہاست ہے۔"

وں۔ ادمیری غلطی مدسے بردھی حساسیت ہے۔" دولیکن خمہیں بھی بھی کمیں بھی کوئی رعایت نہیں وی جاتی۔ میں بہت گلٹی قبل کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تم کتنا برداشت کرتی ہو۔"وہ کہجےسے ہی بے حد

المندشعاع كتبر 2014 👺

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

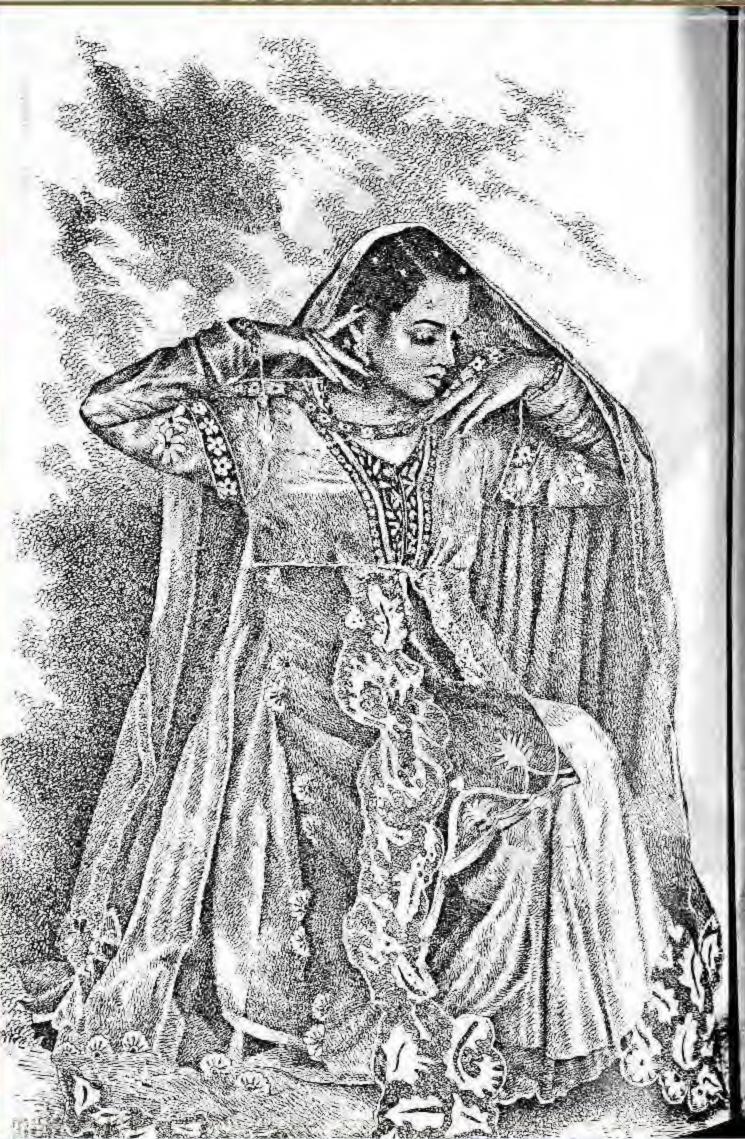

شابعطلعت

رمیز حسن بظاہر تو جائے بی رہے تھے گرگاہے "کمو برخوردا۔ کیا کہنا چاہتے ہو' اگل دو اگلہ اسن پر بھی نظروال لیے' جو کسی الجھین میں اسکون کے کھے تہمیں بھی بہمیں بھی۔" اسلان کی حرکات و سکنات 'اضطراب' بے چینی کچھ اسن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھر سنجھل کر بھی ان کے اضار کی نظروں سے چھپانہ تھا۔ کوئی چڑا سے پریٹان سیدھا ہو بیٹھا۔ جھے شاکلہ سے شادی نہیں کرئی۔ کسی سیدھی سے ٹی الحال قاصر "لیا۔ بچھے شاکلہ سے شادی نہیں کرئی۔ کسی سیدھی سے ٹی الحال قاصر سورت بھی نہیں۔" سورت بھی نہیں۔" سیدھی کرکے خالی کے وہم و گمان میں میز پر رکھتے ہوئے میں جنر پر رکھتے ہوئے میں جس کامنہ کھل گیا۔ ان کے وہم و گمان میں میں جس کے دہم و گمان میں میں جس کہ کے جم و گمان میں الحدید کی الحدید کی الحدید کی الحدید کی جس کرکے خالی کے وہم و گمان میں میں جس کوئی کے دہم و گمان میں میں کرکے خالی کے دہم و گمان میں کہ کی جس کی کہان میں کھی کہان میں کہاں میں کہان میں کہان میں کہان میں کہان میں کہان میں کہان میں کہان

چائے ختم کرکے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے پھراحسن کو دیکھا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں جائے کے کپ پر تھیں اور وہ اضطراری کیفیت میں سمر کے بالوں پر ہاتھ بھیرے جارہا تھا۔ رمیز حسن ہلکا سا کو نکھاں ہے۔

نافليك



نتعل ہو کر کما۔ معید ماہ ہو گئے تمہاری مثلنی کو اور

وويل م كياسو ي بوع مع المرمز من في

بھی نہ تھاکہ احس کے مل میں سے مھیری یک رہی

بھوتدائے۔ "انہول نے تفکی سے کما۔

مرضى سے ہوئی اور

"یاگل ہوگئے ہو تم؟ اگریہ زاق ہے تو نمایت

" يه ذاق نبيل بيال من سريس بول اور

مركول ٢٠٠٠ رميز في اينا عصه صبط كرت

أكر آب كوميرى زعر كى عريز بو آب كوميرى بات مانا

موتے كما وسم في شائلہ كور يكھا تھا۔ يندكيا تھا۔

باتیں کیں۔ ملتے جلتے رہے۔ یہ متلی تمهاری پنداور

موں مایا! اس کا اور میرا مزاج بالکل سیس مایا- میں

مشرق کو چلول تووہ مغرب کو جلتی ہے۔ میں دن کھول او

وہ رات لیا! ایس لڑی کے ساتھ ووقدم جلنا بھی

مشكل بنه كه سارى زندگ-٢٩س كالبحه مشحكم تفا-

وحوراب میں اپنی مرضی ہے ہی سے متلنی تو اربا

350

معلنی ہو چکی ہے۔اب انہیں اس حق کاخیال آیا ہے۔ بول بھی ہارے کھرانے میں ایساکوئی رواج سیں۔اگر انتیں ماں' بہنوں پر اعتاد نہیں ہے تو کوئی اور گھر

W

W

t

العلميرىبدنفيب بي-"اى جان واويلاكرت

جب رشتہ ہوا تھاتو کھے دشمنوں کے سینے پرتیر چل گئے تھے۔اییا ایھا' اعلا تعلیم یافتہ' مقبول کڑکا' ضرور دشمنوں نے کھ کروا ہے اے میری کی کے

دتم حيب رہو۔"باباجان فے ای جان کوڈانٹ میا۔ كه دوميال! جاكركه بديامكن ب مجعي؟ ود ودباره ضياس مخاطب موت "جى اجھا "فياكندھ أيكا يا كرے سے

ر مین از کھڑاتی ہوئی کھڑی ہے ہی اور بستریر

اوندھے منہ کر پڑی۔"یہ کیا ہو گیامیرے غدا!" اس کا سر چرا رہا تھا اور آ تھوں کے سامنے زم عے تاج رہے تھے المر رمزی ضدیر اثر آئے تو۔ بابا جان تو کسی صورت ان کی بات نہ مائیں گے۔ بھر کیا ہوگا آخر؟"

اس كادل انجانے خدشات سے لر زرباتھا۔ مُعْدِانْخُواستِ كُونَى الْيِي لِيلِي بِي السَّبِيوَكُي تُوسِ "وه كانب المحى ومزى جياس كے مائے آكم البوا۔ «مولوسے کیاؤگ میرے بنا۔ رولوگ میرے بغیر؟» «مبين ... مبين-" وه چرو بازدون مين جهياكر

سك المي-من مرجاول ك-خدايا... به كياموكيا؟" بات صرف په تھی که رمزی و فرحین کوایک نظر ويكمنا جاه رما تقا- جس وقت ان كي مثلني موتي وه لندن من ایف آری ایس کرنے کے بعد وہیں ایک اسپتال مل جاب كرد بالقا- كور عظ يرخط آرب تق معجلدی واپس اؤ ماکہ تمہاری شادی کے فرض

نے بس کو نے سے باندھا 'بندھ گئے۔" المارا نانس" انهول في رُخيال تظرول سے

أدران كي آنكھوں كے سامنے تھلتے گلابوں جيسادہ ورباجره أكيا- جويل بحرض ان كوحواسول يرجماكيا تفاران كے إعصالي تناؤے كھنچے كھنچے \_ نفوش أورونت جيم تمس سال يحج جلاكيا جب انهون

نے بہلی باران کودیکھاتھا۔ وه بھی شاید ماضی میں بہنچ گئی تھیں۔ان کی کھوئی كونى أناصيل جيك كوني خواب ويكيف للي تحيل-كزراونت اله باندهان كسامن آكم المواقا ادرده ایس کے ایک ایک بل کوایے سامنے گزرتے

بات مجهد زياده بري نه محى مركمرين طوفان أكيا تقا- بابا جان كرج رب تصداي جان بعي عقع مي تعيس- بهابهي اور بهائي جان دم بخود تصف فياجور مزي كاليغام لاياتها مرجه كاف كمزا تقااور فرحين كموكي کلی گھر کھر کانپ رہی تھی۔

"ات جرأت كيے مولى الى بات كينے كى-"بابا جان مارے طیش کے منہ ہے گف آڑا رہے تھے۔ وكمه ووجاكراس ، شريف كمرانون من ايسامين مولاً- نكال دے يدخيال ذهن سے اور خردار جو آكنده كوني البياويساليغام بهيجاـ"

'' اب کی امال نے دسیوں بار تھوک بجاکر و محلاج و كف كلسا والى تب جاكر جم في بال كي-ای جان نے تک کر کہا۔ دہمیں کوئی اوکی بھاری میں يزى هى-اب بھلايەرمزى ميال كوسو بھي كيا؟" نیا نمیں۔ مردہ کہناہ کہ ایک نظرد کھنے کا ت ممان جي حق رياب "ميافي دلي زبان مي كمك تميد؟" بايا جان آك بكوله بوكت ومشرع مستحت دما تفاتويه حق يهلي المنتسه اب جبكه باقاعده

سے لال بصبحو کا ہو حمیا۔ "مسارے نصلے خود ہی کرلیے اور جمیں خرتک سیں۔" اسوري يا! اتا اختيار تو مجھے اين زند كى ير مونا

اُخشن نے م<sup>ر</sup>هم کہجے میں کہااور میزے گاڑی کی حالي افعاكر تيز تيزقدم المعا بابا برجلا كيا-انہوں نے رمیز خسن کی طرف دیکھاجو کمرے کا

طول وعرض تاب رہے تھے۔ '' ریکھائم نے اپنے لاڑلے سپوت کو۔'' وہ چکر لگاتے لگاتے ان کے سامنے رک "کیا ہے موں حرکت کی ہے۔انکار تک کملا بھیجا۔خودمختار ہوگیاہے تهارا بونمار\_"

افسوس تو انہیں بھی ہوا تھا مگر طنز کیے بنا نہ رہ

"آپايلاب آپري جائے گا-" "بينا ماراب مرجم جيساب كمال- بم والدوك انتائی فرال بروار- بالع وارتصای جان مرحومد فے كما- يره جاؤ بينا سول- يره كئ حيب جاب ابغير اعتراض وجحت کے "رمیزحس عصے میں ای طرح بلاسوح محفي ولترتف

وفيراتنامبالغے يجى كام ندليں-"انهول في الدائيس جواودهم كائے تھے آپ فے ميرے

الدین کو لیے لیے پیغام بھیج کیا کیا تا تک رجائے

"ووتونس بول ہی ضدیش ورنہ ای جان آک يں چھلانگ لگانے کو تهتيں تو کود جاتے جاپ حيث بتا سوال کے اور تمارے صاحب زادے۔ بدلحاظ گستاخ بدتمیز\_اورتماس کی حمایت کردنی ہو۔اس نالا لق ک؟ مرضن کی بات بروہ تھوڑا جھیجے تھے مر مرار الى تون من واليس أكت

تعیں حمایت تمیں کر ہی۔ اس نے براکیا مہت برائم كماس فيورس بيهارا زمانه تميس كدوالدين

ال حميل عا علا ب كد تهار عمراج تهيل ملة؟" محكر شاوى كے بعديا چاتاتواور برامو تايا!"احسن تے جملا کر کہا۔ دہمارے ورمیان وہ انڈر اسٹینڈ تک ڈیولی بی نہیں ہوسکی جو عمر بحرسائھ نبھائے کے لیے اليه كوني جواز تمين بعواص إسرميز حس تحورا

W

W

زم رہے۔ ''تمہاری ما کے ساتھ میری اعدر اسٹینڈنگ شادی کے بعد ہوئی اور ہماری خوش کوار زندکی تمهارے سامنے ہے" "وه اور زماینه تعاملیا\_ آب ایسانسین هو تابه ما آب

کی ہم مزاج تھیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی۔نہ ہوتیں توروتے سر پکڑ کے شائلہ کی التی کھویڑی ہے۔ میرااس کا کرارا ممکن میں۔ لوگ توسیزی بھی خریدتے ہیں تو تھوک بچاکہ بیر تو عمر بحر کامعالمہ ہے۔ "بند كرويه بكواس "رميز حسن عصب كرك ہو گئے۔"اتی رت ملتے رہے 'تب نہ جانجا' نہ پر کھا۔ اب خیال آیا حمیں۔ یہ سب حمیں معنی سے پہلے سوچناچاہے تھا۔اب کچھ نہیں ہوسکتا۔"ان کا نداز

تؤکیا اب اس بھول کا خمیازہ ساری عمر بھکتوں؟ زندكي أيك بارملتي إورجها في زندكي عذاب ميس

وجھے غصہ مت دلاؤ ... ایسانہیں ہوسکتا' بھی بھی میں۔"رمیزنے کمال ضبط کیا۔ "نیہ تو ہو گایلیا۔ آگر آپ کو میری زندگی عزیز ہے

ته "احس کانداز حتی تھا۔ وہ جودم بخود بیعی باپ ہے کی تحرار من رہی تھیں۔ایک وم بول بریں۔ واحسن بينا إفضول ضد مت كرد- جاري بعي كوني عزت ب-اليناياك باتسان او-"

میہ ضد شیں ماا میرا نصلہ ہے اور بلا سوری میں نے شاکلہ کو بھی بتادیا ہے اور اس کے کھروالوں کو

واحمق 'اللا أنق الكرها\_" رميز حسن كاچرو غص

المندشعاع ستبر 2014 🕵

المندشعال عمبر 2014 📆

ے سکدوش ہوسلیں۔"

گئے اور رمزی کے ساتھ ساتھ ضیا کو بھی بے نقط سنا ڈالیں۔ضیانے جاکر رمزی کو بتایا کہ بات بگڑ گئی ہے اور اب تو وہ کسی صورت فرحین کی جھلک بھی نہیں دکھ سکتا۔ کیا کہ بات کرنا۔

Ш

W

a

K

S

ضیا کو افسوس ہورہا تھا۔ "مجھے عذرا بھابھی یا ارسلان بھائی ہے کمنا چاہیے تھا۔وہ ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے۔"

و مراس میں اتا طیش میں آنے کی کیابات تھی؟" رمزی کو سخت برالگا۔ منگیتر ہے میری ۔ مجھے اس سے طنے کا حق ہے۔ میں کوئی ان کی لڑکی کو اغوانسیں کرنے جارہائنہ میں کوئی آوارہ ہوں اور ایسا ہی انسیں میری شرافت پر شک ہے تو بھا تیں لڑکی کو اپنے گھر میں "

"فیک ہے۔ ہمیں از کی کوئی بھاری ہمیں ہے۔" اعجاز حسین غصے سے ضیا پر برس پڑے۔" ہم سمی صورت اس کی بات مانے کو تیار سیل خبردار اجوہماری از کی کا نام لیا یا تبھی ہمارے گھر جھا زیاجی کہدود اسے وہیں لزدن جاکر براہ رجائے وکھ سن کر۔ ہمارے ہاں نمائش سیس گئی۔" ضیائے بیغام پہنچادیا۔

دخندن میں جاکر بیاہ کیوں رجاؤں۔"رمزی نے بیغام بھیجا۔ دجس سے منگنی کی ہے اس سے بیاہ رجاؤں گا۔"

"م شریف اوگ ہیں۔ آن پر جان دینے والے۔ ایسی ذات آمیز شرط پر شادی کے لیے تیار نہیں۔ کوئی اور گھرو یکھو۔ ہماری طرف سے جواب ہے۔"اعجاز حسن نے کملا بھیجا۔

"دمعاش ہم بھی نہیں۔" رمزی نے تلملا کر جواب بھجوایا۔"فرحین ہاری مانگ ہے۔ دیکھتے ہیں کوئی اور کیسے لے جاتا ہے۔"

انخبردار جو فرحین کا نام لیا۔ "اعجاز حسن نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے پیغام بھیجا۔ "زبان کاٹ ڈالول گا کم بخت کی۔ سمجھالوانے اس جمیتے کو۔ ورنہ تج بچ جان سے جائے گا۔"

" عام کیوں نہ لیس فرصین کا۔ نام بھی لیس سے'

"کوئی عیب نہیں۔" ندائے اطمینان سے کہا۔ دہیں نے ہایا ناکہ ان کے ہاں روایات کی پابندی سختی سے کی جاتی ہے۔ پھر بھی میں کوئی نہ کوئی صورت نکال اول گا۔ آپ بچھ صبر کریں۔" دناں کھنانہ اسر جب تک میں اس سے مل نہیں

"ادر کھنا ندا۔ جب تک میں اس سے مل نہیں لوں گا۔شادی نہیں کروں گا۔ "اس نے وار نظ وی۔ " تحيك بيد أيك ودن تك موقع نكال كرادهم جاؤں گی اور کسی نہ کسی بھانے آپ کو ملوادوں گی۔" رمزی مطمئن ہوگیا۔ مرندااینادعدہ بورانہ کرسکی۔ اسرار احد کو گردے کی تکلف تھی۔ ندا ای کی باری کامن کریاکتان آئی تھی۔ پھرمال کی خاطرر مزی کے لیے اڑکیال دیکھنے گئی۔اور پھردمزی کی منتق کے بعد بھی نہ جاسکی۔اس کا ارادہ بھائی کی شادی کے بعد مانے کا تھا۔ کینڈاے آئے اے سال بحر ہونے کو تھا۔اس دوران اسرار احمد کی تکلیف بردھ کئی۔چنانچہ اس نے فون کرکے ندا کو بلوایا۔ بے جاری ندا کو افرا تفری کے عالم میں کینیڈا جاتا برا۔ اس کے اس طرح جانے کاافسوس سب کوہی تھا۔ مگر مجبوری تھی۔ سب سے زیادہ اثر رمزی پر جوا۔ سالول بعدوہ بس ے ملاتھا۔ دو مرااس کا کام نہ ہویایا تھا۔

رمزی ابی ضد ہر قائم تھا کہ جب تک فرطین کو دیچے گانہیں بشادی جمیں کرے گا۔

ان ہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ ضیا فرحین کا کڑن ہے۔ اس نے ساری صورت حال اس کے سامنے رکھ دی۔ ضیانے اس کی مدد کا وعدہ او کر لیا عمراسے بھی کوئی تربیر نہیں سوجھ رہی تھی۔

الاکیوں نہ ماموں جان سے براہ راست بات کوں۔ کیا تا ان جا میں۔"ضیائے رمزی سے کما۔ "یار۔ پھے بھی کرد۔ اس سے ایک بار ملوا ضرور و۔"

"فیک ہے۔ پھر میں ان بی سے بات کر آموں۔ انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آئے تمہاری قسمت۔

مردب فيانيات كالواعازهن متقا اكور

سابو یا۔
وہ واپس آنے کی تیاریوں میں لگ کیا۔ ای جان کی
بیاری کاس کروہ در حقیقت بریشان ہو گیا تھا۔ اور بسر
صورت ان کی خوشی پوری کرنا چاہتا تھا۔ مراس سال کی
تمام تعطیلات وہ ختم کرچکا تھا۔ اور اب جولائی سے پہلے
اسے کوئی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ کچھ اور بھی
چھوٹے مونے میا کل تھے۔ واپس آتے آتے اسے
چھوٹے مونے میا کل تھے۔ واپس آتے آتے اسے
چھاہ لگ گئے۔ اس اننا میں اس کی منتی کردی گئی۔ نوا

"فرطین جیسی اوکیاں جیٹی نہیں رہیں۔اس کے
رشتے آرہے تھے۔اور کھروالے منگی کرنے کو تقریبا"
تیار تھے۔ چنانی انہیں مجبورا" ایسا کرنا روا۔ کیونکہ
فرطین جیسی اوکی کو کھوورہا ہوئی پر تسمتی ہوتی۔"
تھا۔ ان سب کووہ انٹی پسند تھی کہ وہ اے کھودیے کا
رسک نہیں لے سکتے تھے۔رمزی جیب ہورہا کہ جوہوا
سوہوا۔ول میں طے کرلیا کہ شادی مراس وقت تک
نہیں کرے گا۔ جب تک فرطین سے لی نہ لے گا۔

میں رہے ہے۔ جب علیہ حریق سے سندھے ہا۔ کیونکہ وہ سمجھوتے کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ابیاجیون ساتھی چاہتا تھا جو اس کاہم مزاج ہو۔اے شمجھ سکے وہ یہ انجھی طرح جانتے تھے کہ خیالات کا تضاد کراؤ کا سب بنما ہے۔ وہ گھر میں اور زندگی میں "جھڑا نہیں سکون اور بیار و خلوص کی فضا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ندا کو تمادیا کہ وہ فرحین کودیکھے بنا شادی

ندائے اسے بتایا کہ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے بردھ کر کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں شادی سے پہلے لڑکی کا سسرال عزیزوں کے سامنے جاتا سخت معیوب سمجھا جا آہے۔ منگیتر بے چارہ تو اس کی جھلک تک نہیں وکچھ سکنا۔ فرحین کو صرف امی جان اور ندائے دیکھا۔ دیکھا۔

"يركياجمالت ٢٠٠٠ رمزي بريرطايا-"انتاجمياجها كركول ركدر مي اكياعيب اس ميس؟" مگررمزی ٹال مٹول کر دہاتھاکہ الیں کیا جلدی ہے؟ وہ پلائک سرجری میں اسپیشلا ٹریشن کرنے کے بعد ہی واپس آنا چاہتا تھا۔ مگر ندائے لکھا کہ ان کو فرحین پند آئی ہے اور وہ ان کی مثلنی کر دہے ہیں۔ اس لیے وہ ابھی اسپیشلا ٹریشن کرنے کا خیال چھوڑ دیں اور آگرشادی کریں 'پھرچاہے جو کرتے رہیں۔ رمزی جران ہواگہ ہے کس طرح ہوسکتا ہے۔ وہ

W

W

رمزی حران ہوا کہ یہ س طرح ہوسما ہے۔ وہ باشعور تھا۔ تعلیم یافتہ تھا۔ پھروہ بغیردیکھے 'بغیربر کھے کیے ایک اجنبی کڑی کے لیے ہال کردے۔ اس نے فررا "کال کی اور بمن سے صاف کمہ دیا کہ وہ کمی انجان 'ان دیکھی کڑی سے شادی کرنے کے لیے قطعا" تیار نہیں۔ ندانے کہا۔ تیار نہیں۔ندانے کہا۔ تیار نہیں۔ندانے کہا۔

" دامی بیار ہیں اور اگر اشیں ان کی زندگی عزیز ہے تو آخیر نہ کریں اور فورا " واپسی کا قصد کریں۔ امی جان اپنی آ تھوں ہے اسیں ہنستا بستاد کھنا چاہتی ہیں اور وہ سرا بیز ھوا کر ان کی آر زو پوری کریں اور یہ کیہ فرطین اچھی اوکی ہے۔ اس سے شادی کرکے وہ پچھتا کیں گے نہیں۔ "

ر مزی جمنجلا رہا تھا۔ مگرماں کی بیاری کاس کر زم پڑ یا۔

" منگیک ہے اگر ای جان کی خوشی میں ہے تو آجا یا ہوں۔ "اس نے فوری فیعلہ کرتے ہوئے کہا۔ " مگر میرے آئے ہے سلے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ میں سلے اے ایک نظرہ کھنااور اس ہے کمنا چاہتا ہوں۔ " "مگر۔ " ندا کچھ کہتے کتے رہ گئے۔ " جھا خیر۔ آپ آجا ئیں۔ اس کی بھی کوئی نہ کوئی سلیل نگل آئے گے۔ میں کموادول گی۔"

سرا\_ تم ان کو جادیا \_ میری بس بی ایک شرط ہے ۔ دہ بھی اس لیے کہ کمیں بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شادی عمر بحر کامعالمہ ہے۔ جھے انتخاب کاحق تو ہوناچاہے تا۔ "

ندا چھ چھاں۔ اے یوں ہی کچھاحساس ساہوا کہ جیسے ندا پچھ کمنا چاہ رہی ہو۔وہ اس سے پوچھنا چاہ ہی رہاتھا۔ مرر ابطہ

المندشعاع تبر 2014

المندشعاع ستبر 2014 🚭

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مرہ بھری آنکھیں۔ سانچ میں ڈھلا جم اور شکھے شکھے دل میں اتر جانے والے نقش و نگار جو دیکھنے والے کی توجہ فورا"ای طرف تھینج لیت اے اپنی قوت تسخیرے اچھی طرح آگائی تھی۔اے امریہ تھی کہ شاید وہ اس کی سیاہ زلفوں کے گھنے جنگلوں میں سے واپس جانے کا راستہ بھول جائے اور اس کی جاود

W

نگاہ آ تھوں کے علم میں کرفآر ہوجائے جبکہ بایا جان کافیصلہ اے بکسراس کی دنیا ہے جدا کر رہاتھا۔

ضیار مزی کے پاس آیا تورمزی بیٹر پرلیٹار بلوے کا انجن بنامنہ اور ناک سے وحوال اُڑا رہا تھا۔ ضیا سخت جھنجالا۔۔

"یار رمزی مجھے نمیں ہوتا یہ پیغام رسائی کا واہیات کام ادھرے تم ہٹ نگاتے ہو۔ ادھرے ماموں جان تعوکر مارتے ہیں۔ میں غریب تو مارا کیا خوامخواہ اور ایک وہ صاحبہ ہیں کہ رو کر ملکان ہورہی ہیں۔ جان دے رہی ہیں۔"

رمزی جوضیا کاغیرد کچیپ بیان بے نیازی ہے س رہاتھا اٹھر جیٹھا۔

''گون۔ کونصاحبہ؟'' ''فرحین اور کون۔ جان دیئے پر تکی ہیں۔وہ تو میں نے سمجھایا کہ تھمو ابھی۔ کیا پتا حالات سدھر جائیں۔''ضیانے مبالغے سے کما۔

المجهاب فرحین-" رمزی سیدهی هو بیشا آنھوں میں دلچین کی چمک پیدا ہوئی۔ "کیا کہتی ہیں وہ محترمہ؟"

مرحمتی ہیں۔ زہر پھانگ لول کی مگر دمزی کے علادہ کسی اور سے۔ زہر پھانگ لول کی مگر دمزی کے علادہ کسی اور سے اور سے اور سے اور مرحمتی ہیں کہ اور مرحمتی کے جو رہے اور اور اور انہوں نے اس دنیا ہے تا گاتو ژا۔ تجھے ہے اگر و مفدی ہمنے دھرم کے لیے جان دے رہی ہے۔ زیادتی ہے کہ نہیں ؟"
مشرقی دفاای کا تام ہے۔
مشرقی دفاای کا تام ہے۔

سے کے خصوہ توانسیں یہ بھی نے جناسکی کہ یہ منگئی اس نے اپنی مرضی سے نمیس کی تھی۔ اس کی ذندگی کا ساتھی انہوں نے چنا تھا اور اس نے اسے قبول کرلیا تھا۔ ذہن دول اور روح کی پوری کمرائیوں کے ساتھ۔

اوراباس كولا احماسات ب خبراباجان اس بندهن كولوژناچاه رہے تھے كوياس كے جم بروح نكال ليناجائے تھے وہ اندر ہى اندر مررى منى مرمنہ سے بچھ كمہ نہ على تقى وہ چيكے چيكے روق اور رود هو كرخودى چپ ہوجاتى ۔ كى كام ب كرے سے باہر لكانا پر آلواني روكى روكى آ كھوں كو چيانے كى كوشش كرنے لكتى ۔ بحوك بياس آوكى منى۔

عذرا بھابی کو تواس کی دلی کیفیتوں کا کچھ کچھ اندازہ تھا۔ البتہ ضابھائی کے سامنے بھوٹ بچوٹ کرروپڑنے بردہ شرمندہ تھی۔

مل بھرکے لیے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ دور مزی کو خط آلیے کراس سے التجاکرے کہ دو فی الحال بلیا جان کی بات مان لیس۔ بعد میں آگر دو ان کی بہند پر بوری نہ آئری تو خامو تی ہے ان کی زندگی سے نقل جائے گی۔ مگردہ صرف موج کررہ گئی۔

کیا پارمزی کامزاج کیما ہو؟اگروہ اس کے لفظوں کی خوشبو کو محفوظ نہ رکھ سکاتو۔ وہ کیمے بایا جان سے نظریں چار کرسکے گی؟ کیا پتا وہ ضدی محف اس کا خط جاکر سیدھا بایا جان کے سامنے رکھ دے کہ حضرت! ساحب زادی تو یہ کہتی ہیں اور آپ ہیں کہ خوامخواہ اگڑے جارہے ہیں۔

سیں دہ باباجان کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔نہ اس میں اتا برداقد م اٹھانے کا حوصلہ تھا۔ پھر بھی بار بار اسے بیہ خیال آبارہا کہ کسی بھی طرح منت ساجت کرکے ہاتھ جو ڈکے اور ضرورت پڑے تو یاؤں پڑے رمزی کو روک لے اس طرح امکان تھا کہ شاید رمزی اسے بہند کرلے آخراس میں کی کیا محمد گھناؤں جیسے سیاہ 'تھنے ' کے بال خوب صورت ی نے روکاتو ہو! وہ سرچھائے روتی رہی۔ بے میں تھی ''جولو۔ ملوگی رمزی ہے؟'' ضیا بھائی نے اصرار میں اور زیادہ سے پوچھا۔ میں اور زیادہ سے نوچھا۔ سارے فصل اس نے نفی میں سرملایا۔

" مجررد نے دھونے کافائدہ بردل جوہو آئے ہوئے دو روئے جاتی ہیں بس ذرائ ہمت نہیں کرسکتیں۔ "ضیابھائی خفاہو کرچل دیے۔ اس کے آنسواور بھی روانی ہے بہنے لگ وہ کیا کرے؟ کس قدر ہے بس ہوگئی تھی دہ نہ تو وہ بایا

کرے؟ کس قدر کے بس ہوگئی تھی دہ۔ نہ تو وہ باباً جان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی اور نہ ہی اے دل پر کوئی اختیار تھا جو رمزی کے نام پر دھڑکے چلاجا آ۔ منگذ کی مدد یا ۔ منزم کے تھے کیا ڈھٹ

عنى كے بعد جباے رمزى كى تصوير د كھائى كئ او وہ دیکھتی رہ گئی۔ اے اپنی قسمت ہر ناز ہونے لگا۔ خوش روء جاذب نظر مستى مونى روش أتلهول والا رمزى بل بحريس اس كے مل ميں آر كيا۔ چيكے چيكے اس کی آنھوں نے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے اور وہ جھے اس کی رگ رک میں امو کی طرح دو ڑنے لیگ بھی بھی اسے جیرت ہوتی کیسے وہ ایک بالکل اجبی ان دیکھے' انجان مخض کی محبت میں بور بور ڈوپ چکی ب- حالا نكه اسے اس محض كى عادات مراج كى چز کا پتانہ تھا۔وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اسے کیاچیز بسندے اور کیا تالیند\_اس کے باہ جودوہ اس کے ول کی کرائیوں میں برے تھاتھ سے براجمان تھا۔اس کے نام کی انکو تھی بہن کینے کے بعدوہ اے کسا اینا ایا سا محسوس مونے لگا تھا۔ وہ اے اپنی ملکیت سیحف کلی می مراب بیراعزاز جھنے والا تھا۔ وہ ای جان ہے <sup>\*</sup> بابا جان سے ارسلان بھائی سے بوچھنا جاہتی تھی کہ اسے كس جرم كى مزادى جارى ب-كول اس بي يعظم بناس کی زندگی کافیعلہ کیاجارہاہے؟

وہ انسی بتانا جاہتی تھی کہ اسے دمزی ہر حال میں پیند ہے۔ چاہے اس میں ہزار عیب ہوں۔ مگروہ سے سب کچھ نہیں کہ سکتی تھی۔ کیونکہ اس کی زبان پر حیا

ملیں گے بھی بیاہ بھی رجائیں گے اور جو کسی نے روکاتو اٹھالے جائیں گے۔ تم بھی کمہ دوجاکر۔" ضیار دھرے ادھر پیغام لانے 'لے جانے میں گھن چکر بنا ہوا تھا۔ معاملہ سلجھانے کی کوشش میں اور زیادہ گڑا جارہا تھا اور دہ جس کے ہارے میں یہ سمارے فیصلے ہورہے تھے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ہورہے تھے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔

W

W

~ ~ ~ ~

اے عش پر عش آرہے تھے آتھیں سوج کر انگارہ ہور ہی تھیں اور آنسو تھے کہ خشک ہونے میں نہ آتے تھے عذرا بھابھی بار بار بے چین ہوکراس کے پاس آتیں۔اسے گلے لگاتیں 'تسلی دیتیں 'تکروہ دیے فیلی جاتی۔ کتنی باران کا جی چاہا کہ بایا جان سے جاکر کہہ دیں ۔

"دباباجان! اتن معمولی سیات کوای اتاکامستاه نه بنائیس- اگر رمزی اسے آیک نظرد کھنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ترج ہے اس میں کیا ترج ہے۔" مرحوصلہ نہ پڑنا۔ باباجان اندر ضیا پر کرھتے برستے رہے۔ وہ اپنے

کمرے میں رو کرنے حال ہوتی رہی۔ ضیابایا جان کے کمرے سے باہر نکلا تو منہ لٹکا ہوا خا۔ جاتے جاتے وہ ذرا دیر کو فرطین کے پاس آیا۔ ''کیا ہوا فرطین رو کیوں رہی ہو؟'' فرطین اور زور' زورسے رونے گی۔ روتے روتے

فر هین اور زور نورے روئے کی-روئے روئے اس کی چکی بندرہ گئی۔ گھبراکر ضیایاتی لانے دو ژا۔ بمشکل اس کے آنسو تھے۔

"ہاں اب بتاؤ۔ کیا بات ہے؟"اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ پر دھیں مرحاوں کی ضیاء بھائی۔"اس کی آٹکھیں بھر

ریں۔ ''ایں۔ وہ کیوں؟اچھا۔ سمجھا۔ مرمرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود ہی کیوں نہیں مل لیتیں اس ہے؟اکڑا ہوا ہے۔ وہ نوں طرف سخت کشیدگی ہے۔ معالمہ سمریس ہے۔ اب جانے کیا ہو۔ کمو کیا کہتی

ابندشعاع سمبر 2014 10

المندشعاع ستبر 2014 🚭

**(30)** 

W

اسیں سنبھالنامشکل ہوگیا۔ ''آگر میری کوئی بات بری گئی ہے تو مجھے جو چاہی سزا دیں 'الٹا لفکا دیں یا بھائی چڑھا دیں 'جو چاہیں سلوک کریں میرے ساتھ۔۔ اچھا۔۔۔ اسی میں خوش ہیں تو گفڑے گفڑے شادی کرادیں میری۔" ''تم نے ایسا کیوں کیار مزی آمیں کسی ہے آ تکھیں چار کرنے کے قابل نہیں دی۔"

"اف ای جان ... آپ نے ذرای بات کو مسئلہ بنا دیا۔ میں فرحین کو دیکھنا چاہتا تھا اور بس ... آپ نہیں چاہتیں تونہ سسی۔"اس نے ہاتھ جھاڑے۔ "دولوگ دشتہ تو ژناچاہ رہے ہیں۔" "کیا ان کی طرف سے کوئی پیغام آیا؟" رمزی چونک بڑا۔ چونک بڑا۔

موج رہے ہیں۔ ''الیا نئیں ہو گاای جان!'' رمزی نے یقین دلایا۔ ''اگر انہوں نے رشتہ تو ژنا ہو تا تو اب تک تو ژنچے ہوتے۔''

"شاید دہ ابھی فیصلہ نہیں کرپارے تمریط ریا۔ بدیر۔ اگر بھائی صاحب نے کوئی فیصلہ کرلیا تو پھر کچھے نہیں ہوسکے گا۔ تم نے آخرانسی بچکانہ حرکت کی کیولی؟"

"فلطی ہو گئے۔ اس نے معصوم می صورت بناکر کما۔ "آپ جو جاہیں کریں۔ اب میں آپ کے

کرچکی تھی۔ بری کے تمام جوڑے' زیور تیار تھے۔ مرف کپڑے سلوانے روگئے تھے' تو اس میں کون سا وقت لگنا تھا۔ ماریخ طے ہوتے ہی وہ کپڑے سلنے کو رے دیتیں۔ چنانچہ اپنے طور پروہ مطمئن تھیں۔ اس دن ان کی طبیعت بہتر تھی۔ سوانہوں نے فرحین کے گرچانے کاسوچا۔ ابھی وہ تیار ہور ہی تھیں' فرحین کے ہاں بھی آنا جانا تھا۔ اس لیے انہیں حالات کی تھوڑی بہت خبر تھی۔ کی تھوڑی بہت خبر تھی۔

''کہاں کے ارادے ہیں؟''انہوں نے انہیں تیار ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ ''فرحین کے لیے دل ترب رہا ہے۔ بہت دن ہوگئے بگی کودیکھے۔ پھر شادی کی ماریخ بھی طے کرنی ہے۔ رمزی کی چھٹیاں ختم ہور ہی ہیں۔ سلے ہی بہت دفت ضائع ہوگیا۔''انہوں نے بیکم و قار کہاں بیٹھتے ہوئے کہا۔

''دہ لوگ تو رشتہ توڑنے کو تیار بیٹھے ہیں اور آپ ہیں کہ شادی کی ماریخ کینے جارہی ہیں۔ حد ہو گئی ہے خبری ک۔'' بیکم و قار کالمجہ طنزیہ تھا۔ '' '' '' کی کم میں میں میں اس میں است

"به آپ کیا کمہ ربی ہیں؟"ان کیاؤں تلے ہے زمین نکل گئی۔ یہ سیجھ غلط نہیں۔ یقین نہ آئے تو خود یوچھ لیں

جار۔ ''گر کیوں؟ وہ لوگ تواتئے خوش اتنی عزت کرتے تھے۔ کوئی الی بات بھی نہیں ہوئی جو رشتہ ٹوٹے کی نوت آئی۔''انہوں نے ڈویٹی آواز میں کما۔ ''بات تو آپ اینے صاحب زادے سے یو چیس۔

''بات تو آپ اپنے صاحب زادے سے یو چیں۔ ویسے یہ میں جانتی ہوں کہ وہ رشتہ توڑنے والے میں۔''

''توکیا رمزی نے کچھ کما؟''انہوں نے چونک کر پوچھا۔

جواب میں بیگم و قارئے تمام قصدان کے گوش گزار کردیا۔ وہ جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ اسیں رمزی سے بیدامید نہ تھی۔ رمزی آیا تو دہ منہ سرلیٹے پڑی تھیں اور ان کالی لی معطلب یہ کہ کیا استے براڈ مائڈڈ ہیں کہ ہمارا ماتھ دیں۔ "براڈ مائڈڈٹو ہیں۔ "فیائے ہی کہا۔"گور کا مائڈڈٹو ہیں۔ "فیائے ہی کی کرمعالمہ ان کی معدر معور الرہم بھی۔ مرمعالمہ ان کی سمبر معروز ابرہم بھی۔ مرمعالمہ ان کی سمبرائی فیا ہے۔ آب کی ہماری ماموں ذاد ہے تا۔ "بیار یہ فیورا۔ "بیار یہ فیورا۔ "بیار یہ فیورا۔ "بیار یہ فیورا ہی ہمارے گھر نمیں آبی جاتی ہی کہ ماتھ۔"فیائی ہی ممائی ہی تھوڑا مبرکرد۔ مرتم لو عقر رابوا بھی کے ماتھ۔"فیائی مقاکہ تھوڑا مبرکرد۔ مرتم لو ہمیں بھروٹے کہ دوڑا ماموں جان کے ہیں۔ انظار کرتے ہمری عقل رہم کی دوڑا ماموں جان کے ہیں۔ انظار کرتے ہمری میں کی دوڑا ماموں جان کے ہیں۔ انظار کرتے ہمری میں کی دوڑا ماموں جان کے ہیں۔ انظار کرتے ہمری میں کی دوڑا ماموں جان کے ہیں۔ انظار کرتے ہمری دوڑا ماموں جان کے ہیں۔ انظار کرتے ہمری دوڑا ماموں جان کے ہیں آتا جاتا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کمیں آتا جاتا چھوڑ دیا

''تم نمیں لاکتے کسی طرح؟'' ''نمیں۔ کونکہ میں ہی اس معالمے میں پڑا ہوں۔ اصرار کیا تو انہیں شک ہوجائے گا اور میں ماموں جان کے انھوں جاں بی ہونانہیں چاہتا۔'' ''ملطی ہوئی جو تم سے مدداً نگی۔'' ''اسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔''ضیائے

وح حیما خیر۔ تم اب اس معالمے سے نکل جاؤ۔ پس خود ہی کچھ سوچ لوں گا۔ " ضامنہ بنا آاٹھ کھڑا ہوا۔

رمزی کی والدہ کو کوئی خرنہ بھی کہ صاحب زادے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ندا کے جانے کے بعد پھوتو کیوں کی میان کی وجہ سے وہ کمیں آئجانہ سکیں۔ پھران کی طبیعت بھی زم کرم رہی۔ فرجین کے گھرے بھی کوئی نہ آیا تھا جو انہیں حالات کی خبر ہوتی۔ خدا خدا کرکے ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے سوچا کہ اب شادگا کی ماریخ طے کرلی جائے۔ ندا تقریبا "تمام تیارگیا

"جان كول دي بن" رمزي زير كب بديرانيا"الية اباكوكول نهيل همجها تيل جو طالم سائ بين بينج سائح
بير-"
"امول جان كو؟" فيائے جرت ہے "تكفيل المجال سے تمام المجال سے تمام المجال الم

W

W

'کیاسوچوگاب؟''ضیائے پوچھا۔ ''بهترتوبیہ ہے کہ ای ضدچھوڈوں۔ فرطین بهترن لڑکی ہے۔ تم بچھتاؤ کئے نہیں اور جب وہ تجھ جیسے احمق کوبن دیکھے قبول کررہی ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟''

' حابتاتو میں بھی نہیں کہ متکی ٹوٹے کیونکہ ای جان کووہ بہت پیند ہے اور آگر کوئی ایسی دلی بات ہوگی تووہ بہت اثر لیس گی۔''

ضیا نے مند بناکراہے دیکھا۔ "تم فکر مت کردے مجھسے غلطی ہوئی جو میں نے اس تک سیدھے رائے سے پہنچنا چاہا۔ اب میں کوئی اور طریقہ سوچتا ہوں۔" "نیار!کوئی الیمی ولی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ لینے کے

''یار!کونیالی و کسی حرکت نه کر بینه مناکه کینے کے وینے پڑھا میں۔'' نسیانے اتھ جوڑے۔ رمزی نے ملامت بھری نظموں سے اسے دیکھا۔ ''اچھا میر بتاؤے بیدار سلان حسن کیسے مخص ہیں؟' ''مسطلب؟'' نسیا نے اسے گھورا۔

المارشعاع سمبر 2014 19

على تبر 2014 <u>ح</u>ير 2014

لیے جارہمیے نہ خرج کرسکو۔ تحریاں۔ وقت کم ہے۔ ہتاؤ کیا آلیاجائے؟" "بہتر توبیہ ہے کہ اپنی ضدچھو ڈواور چپ چاپ سرا باندھ لو۔ شریف بچوں کی طرح۔" "تو کویا اب تم کوئی مدنہیں کو گے؟" رمزی نے کما۔

Ш

t

" ہنیں۔"خیانے دوٹوک انداز میں کہا۔ "ہوزنہ۔"رمزی نے منہ دوسری طرف کرلیا۔

رمزی کھر آگر بھی اس سوچ ہیں ڈوبارہا کہ ایسا کیا کرے کہ فرطین کو بھی دیکھ سکے اور بات بھی نہ گڑے۔ دودن اس سوچ میں غلطاں رہا۔ مگر کچھ سمجھ میںنہ آیا۔ ناچار ننگ آگر ضیا کوفون کیا۔

کی تہ ایا۔ اچار طف ارضا وون ایا۔
"یار میں اتی مشکل میں پڑا ہوں اور تم ہوکہ نہ فون کیا نہ خود آئے اور وقت ہے کہ بھاگا جارہا ہے۔
"ام بی صد چھوڑ دو۔ ساری مشکلیں آسان ہوجا تیں گی۔ اور جہال تک میرے آنے کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جہال تک میرے آنے کا تعلق جاتا پڑگیا ہے اور مامول جان نے ان کے حصے کاسارا کام میرے ذے لگا دیا ہے۔ ابھی مامول جان کے ساتھ میرے والے کی افرائے ماتھ میرج ہال بک کروائے گیا تھا اس کے بعد فرنج روالے میں جہال بک کروائے گیا تھا اس کے بعد فرنج روالے میں جہال بک کروائے گیا تھا اس کے بعد فرنج روالے میں۔"

"ہاں۔ ہاں پتا ہے سبد۔ تمریبہ ارسلان حیدر آباد کیوں گئے؟ خیریت توہے۔" کسی فوری خیال کے تحت رمزی نے پوچھا۔ "کمپنی کے کام سے گئے ہیں۔ چو ممات دنوں کے لیے۔ پھر آگے بھی چشیاں لین تھیں شادی کے لیے۔

اس کیے ضروری تھا۔'' ''سوطے ہوا۔۔ تم میرے کسی کام کے نہیں۔ کیا نا کدہ اسک دوسی کا۔'' رمزی نے جل کر نون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ کیسا ہو' اگر دہ ارسلان کا دوسہ میں کر فر میں سے کھر پہنچ جائے تہ ؟ فائں۔ تاریخ طے ہونے پر بہو کو خاندانی کنگن ہناتا۔ اور فرطین اے اب شادی تک ہاتھ سے نہ آبارنا۔ اچھا۔ "

آبارنا۔ انجھا۔ انہوں نے فرحین کو پیار کیا اور خوش خوش تاریخ طے کرکے گھر آگئیں۔ رمزی کو ساری بات مناسب افظوں میں بناکر سمجھایا کہ اب وہ کوئی الیمی فیمی حرکت نہ کرے۔ رمزی کی بھین دبائی پروہ مطمئن ہو کرشادی کی تیاریوں میں مصوف ہو گئیں۔

رمزی نے مال کو تو مطمئن کردیا تمرول میں تھان لیا کہ ای ضد بوری کرکے رہے گا۔ تمرجب اس مسئلے کا کوئی عل سمجھ میں نہ آیا تو پریشان ساضیا کی طرف چل

و الرمزی اوه سالگردوالی اسیم توناکام ہوگئی۔ "
اس دوه کیوں۔ ابھی توسالگردہ آئی نہیں۔ اور
اسیم پہلے ہی تاکام۔ "رمزی کاچروسوالیہ نشان بن گیا۔
"ال دوہ اموں جان سے باتوں باتوں جس ببلو کی
سالگردگاذکر کیا کہ میرے ببلو کی پہلی خوشی ہے۔
اگر آنا ہوگا۔ مع فرطین کے اموں جان چو تک پڑے
کہ آن تک تو سالگرد منائی نہیں۔ پھراجا تک بیہ خیال
کیے ؟ میں نے کہا۔ اموں جان یہ کیا کروں فضائی ضد
کیے ؟ میں نے کہا۔ اموں جان ہو والمالگلا ہوجائے
کیے ؟ میں نے کہا۔ اموں جان میں 'پر میاں۔ یہ
فام طور پر فرطین کیوں؟ وہ شادی تک آب گھرے
فام طور پر فرطین کیوں؟ وہ شادی تک آب گھرے
فام طور پر فرطین کیوں؟ وہ شادی تک آب گھرے
کیا اعتراض نہیں۔ "خیائے منہ اٹکا کر مماری بات
کیرسنائی۔

"خوب" رمزی نے ققبہ لگایا۔ "لگائے تمادے امول جان کوشک ہوگیا۔ جانے ہیں کہ تم مرسے دوست ہو۔ اس لیے منع کردیا۔" "تو اور کیا۔" نمیائے منہ برایا۔ "اب خوا مخواہ کا فرید آرہ ہے :

النخید است غریب بھی شیں ہو کہ اپنے بیٹے کے دوست بن کر فرجین کے کھر پہنچ جائے تو؟

اعجاز حسن بھی نرم پڑگئے۔ جانتے تھے رمزی احجا لڑکا ہے۔ صدی تو ضرور ہے۔ مگراب خود جھک رہا سر

" مجیح الملے مند میتھا کریں۔ مبارک ہو کاریج تھے ہونے کی۔ " بلقیس خاتون نے ان کی طرف گلاب جامن بردھائے۔ دوس مجیر " اور نیسے میکر از مجان جام

''آپ کو بھی۔'' نازنین بیٹم نے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے کہا۔''اور آگر آپ لوگوں کے دل میں کوئی ملال ہے بھی تو نکال دیں۔ میں ایک بار پھرمعالی مانگتی ہوں۔''

آدنیں۔ نمیں بمن۔ شرمندہ نہ کریں۔" اقیس خاتون نے ان کا ہاتھ تھائے ہوئے کما۔ "بچہ ہے۔ غیر ملک میں پلا بردھا ہے۔ اسے یمال کی روایات کا کیا ہا۔ اور یہ جو آپ اٹنے ٹوکرے مضائی کے لے آئی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟" "یہ بھی تو ہاری روایات میں ہے۔" ناز نمین بیگم نے مشکراتے ہوئے کما۔ "اور بمن۔ میرا تو ایک بی

بیٹا ہے۔ ساری رسمیں' دستور کروں کی' مندی' مایوں۔ تیار ہے گاادراباگر آپ اجازت دیں آو میں اپنی بنی ہے مل لوں۔'' ''فروں منرور۔ کیوں نہیں آئیں۔'' بلقیس خانون انہیں فرحین کے پاس کے گئیں۔'

فرحین ہے ملتے ہوئے انہوں نے اپنے دس تو لے گے کنگن فرحین کی کلائی میں سنادیے۔ ''ارے یہ کیا۔ ابھی اس کی کیا ضرورت۔ شادی پر آپ جو جاہیں 'گرابھی تو۔۔'' بلقیس خاتون نے منع کرنا چاہا۔ گرناز نین بیلم نے

ہاتھ اٹھاکرانسیں روک دیا۔ "میر بھی مارے ہاں کی رسم ہے۔ آیک مم معالمات میں بالکل دخل نہیں دوں گا۔"
"جھے حوصلہ نہیں پڑر ہاان سے بات کرنے کا۔"
ای جان بچکھا تیں۔
"آپ بات کرکے دیکھیں۔ زیادہ سے زیادہ انکار
کردیں تے 'او ٹھیک ہے' دنیا میں صرف فرطین ہی

W

W

نہیں ﷺ ''تہماری ان ہی ہاتوں کی دجہ ہے معاملہ مجڑا ہے۔ اگر ہات بن گئی تو میں اس ماہ کی کوئی ناریخ شادی کی رکھ

معنی مرضی آئے کریں۔ میں نے کمانا 'میں آپ کے معاملات میں کوئی دخل ندوں گا۔" رمزی نے سرجھ کاکر کہا۔ ای جان نے رمزی کی

پیتای چومی-در بتا اگر محجهے فرحین کاساتھ منظورے کہ نہیں؟" دسوبار منظورہے۔ ہزار بار منظورہے۔ بس آپ تاراض نہ ہوں اور یوں ہی خوش خوش رہا کریں '

ر چھا۔ " محیک ہے۔ تو پھر میں بات کرتی ہوں فرحین کی امی ہے۔ دیکھتی ہوں کمیا کہتے ہیں وہ۔"ای جان نے کچھ سوچ کر کہا۔ رمزی سرچھکا کر رہ گیا۔

تازنین بیگم اب اس معالمے کو زیادہ التواہیں نہیں ا ڈالنا جاہتی تھیں۔ وہ اس شام بیگم و قار کے ساتھ فرحین کے گھر پہنچ گئیں۔ فرحین کے گھر پہنچ گئیں۔ گلے' شکوے ہوئے' تاراضی' غصیہ' بے اعتمالی۔

کے بھلوے ہوئے کاراضی عصبہ کے اعتمالی۔ اعباز حسن پہلے تو ہتے ہے اکھڑنے گئے۔ محرماز نین بیکم نے سارا تصور رمزی کامان کامعاملہ سنبھال لیا۔ نری سے کہا۔

" بے شک ساری غلطی رمزی کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تواس کی خواہش کچھ ہے جانجی نہ تھی۔ ہرایک کوانی منسوبہ کو دیکھنے کا اشتیاق ہو تا ہے۔ مگراب اپنی فرائش شرمندہ ہے۔ بے شک آپ اسے دوجو تے لگائیں۔ میں اف بھی نہیں کول گی۔"

المندشعاع سمبر 2014 📚

المندشعاع سمبر 2014 195

"ميلومين \_ فون إرسلان كا ... ينتي رباب-" چائے کا کھونٹ بھرتے بھرتے رمزی کوبرے ندر کا اوهراع إدس كالهاس ريسيوركر كيا-افعات اٹھاتے کال کٹ چکی تھی۔ والوه لائن كث كئ \_ مرجيج رباب ابھي تھوڙي در میں۔ بہیں سے فون کیا تھا۔۔ آفس سے ہو کر آیا بسانول فيالا-"جى \_ جى \_ بيرتوبهت اليهابوا\_ انظار تهيس كرنا برے گا۔"رمزی نے قدرے بکلاتے ہوئے کما۔ "براہوا۔اب تو کے جان ہے۔ یہاں سے نگلنے

W

W

ی کوئی صورت کوئی طریق ... کسے جان چھڑا کیں؟" اس کا زہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ تب ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ آن کیاتو جملتی اسٹرین پر ضیا کا نام د و بلوسال سيل ينج را مول ابھي گھنشہ ورده من "رمزي فيدل موني أواز من كما-

داس كيابك رب بوسيس فيابول سميل نهير -"ضانے البھے کما۔ وكيا؟ تمهار ب والدكال كسيدن موكيا؟ استال میں ہو۔ کون سے استال؟"رمزی این بی ہانک رہا

"كون موتم ؟ وماغ تو محك ب تمهارا؟ اورب رمزى المال ٢٠٠٠ فيائے اب كے بدلى مولى آواز يرغور

و فكرية كروسهيل ... الجمي يهيج رما مول منثول ميں "اس فے جھيٹ كريريف كيس اٹھاتے ہوئے

°ارے کھاناتو کھاکر جاؤ۔ اعجاز حسن نے روکا۔ "ميل سيل سيل بت ريشان الماس کے والد کا ایکسیڈنٹ یے کر آؤل گا۔ ارسلان کو

اعجاز خس ارے ارے کرتے رہ محے اوروہ آدھی ادهوری بات کرتے ہوا کے محوث پر سوار با ہرنکل

مي ناديده آپ كامشاق بو آكيا۔ سوچتا تھاجب بھی اں طرف کررا آپ سے ضرور ملول گا۔ سو آج بیہ ال فیب ہوئی۔"رمزی نے بے حد نیاز مندی

واجها مال الدرتو چلو-"وه كه متارك

يل يروروانه المازمدنے كھولا- الركت الى لى ے کو ارسلان کے دوست آئے ہیں۔ اچھی ک مائے بھجوا دس اور ہال کھانے کا انظام بھی کرلیں ہے لماناكماكرماس ك النول فالمازم الماكما ونسي ميس كهانے كا تكلف رہے ديں۔ عاے البتہ ہم لی لیس عے۔" رمزی نے جلدی سے

"تكلف توميال مم كررى بو-اتى دور ات ہو۔ کھانے کے بغیر توجائے نہ ویں محے۔ "اعجاز حسن

"وراس میں ایک اور دوست سے بھی ملنے جانا ے۔ اس کیے بلیز آپ۔'' ''اٹھا ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد چلے جاتا۔''

انهول فيات كأث كركما-

من حب ہوگیا۔ کیا یا اس اٹنا میں فرحین کو ديلھنے کی کوئی سبيل نکل آئے۔ تھوڑی در بعد کر تکلف می جائے آئی۔ جائے ك دوران رمزي كجه يج بجه جهوث الماكر باتيس كريا

ت ہی فون کی تھنٹی بچنے گلی۔ اعاز حسن نے معذرت كرك ريسيورا ثفايا اور كان ع لكاليا- جائے يستي بوئ رمزي كاسارادهان ادهر موهما اعازحس

الم بمنحورة كهانا الحقع كهاتي بن اورسنو إثمهارا ایک دوست بھی یمال تمهارا منتظرے۔ ولدار سین۔" رمزی کے کان کوئے ہوگئے "کون ولدار؟ ارے بھی سے خود بات کراو۔" انہول نے رکیرور رمزی کی طرف برمهایا۔

يرول كرفة ب يلخة تواعجاز حسن ير تظريزي جويما قدى كے اندازش كيث كى طرف أربي بريف يس دائي القرع بالمرات على كرتي ہوئے رمزى ست قدموں سے آكے برجال بهت مودب بوكر سلام كيا

"میال یے کمال سے کمال سے کا ہو؟" چھڑی کو تھماتے ہوئے وہ رک کے اور بغورا سياول تكانبين ويما-

وكميابتاتين صاحب يهال اينا جكري ياريبتك ارسلان اس من آئے تھے بماول بورے سررائزدیے کے چکریس بغیراطلاع کے آگئے گل

اور اب كمال جارب مو؟" انهول في محري زطن برمارتے ہوئے بوچھا۔

وبوئل جانے کے سوا اور کمال جاسکتے ہیں محتیا وہاں تھہر کرارسلان کی واپسی کا انتظار کرس گے۔ ملے بغیرتو ہم جانے والے نہیں۔"رمزی نے قدوے بےزاری ہے کما

وميال!ارسلان يهال ميس ب- مراس كالحراق يس باب آي كئي بوتو بيفو عائدوا علي ا كماناكماكرجانا-"

وحكر آب. "رمزي نے الجھے ہوئے انداز ميں

وميس ارسلان كاوالد بول-" "اخامسة آب بي ارسلان كے والىس" رمزى فنايت ياك ان ال اله المات الم "كس قدر التنياق تفاع محص آب سے ملنے كا ميں آپ كوبتا تنيس سكتا-ارسلان آب كي اتن تعريقين كرماها کہ حد تہیں۔ بہت عظیم ہیں آپ انکل۔ بہت

رمزى فليكران كالقريوم لي الجماية" أنهول نے قدرے تعجب سے دمولا کے عقیدت بھرے انداز کوریکھا۔ "جي بال ... آڀ کي محبت و شفقت کاذ کر من من آم

جب كوئى بمتر تركيب سمجه مين نه الى توناجار دسك نازنین بیم کوجار بنایا که اصلی دوست ملنے بماول بورجانا ہے۔وون کے لیے بروا ضروری۔ نازنین بیلم نے بادل نخواستہ جانے کی اجازت دے ر مزی نے بریف کیس میں ضروری سالان رکھا۔ ای جان کو خدا حافظ کما اور ایک در میانے درجے

W

W

ہوئل میں جاکر کمرایک کرالیا۔

رمزی نے کوئی لمباجو ژااہتمام نہ کیا۔ صرف ایک چھوٹی می فرنچ کٹ واڑھی لگائی۔ سیاہ شیشوں والا چشمہ لگایا اور فرحین کے دروازے پر جا پنجے۔ ایک بل کے لیے رک کر کردو تواح پر نظروال پھر

بیل کے بٹن پر انگی رکھ دی۔

"جی فراہے۔ س سے ملاے؟" تھوڑا سا دروازه كحول كربوجهاكيا

رمزی کے تمام حواس بیدار ہو گئے بے حدجو کنا ہو کر آنکھیں بوری کھول کر نظریں دروازے پر جما دیں۔ مرجو کوئی بھی تھا 'دروازے کی اوٹ میں تھا۔ وہم جی۔ ولدار حسین ہیں۔ بماول بورے آئے ہیں۔ارسلان سے مناوا ہے ہیں۔"

"وه تويهال نهيس ہيں-"اجڈ" گنوار' رد کھالجہ-فرطین تو سیں ہو عتی۔شاید کوئی ملازمہ، رمزی نے

ال محصر ہم تواتی دورے آئے ہیں ملنے...

"وہ توحیدر آباد کئے ہیں۔وون بعد لوتیں کے۔" عجلت بحرااندانيه جيبے بات سننے کی بھی فرصت نہ ہو اوروروازه كحث يندموكيا رمزى مروباته بحيركرده كيا-

بيرتو كجه بهى نه بوا-خوامخواه بى اتنا تردد كيا-لحد بحر حسرت سے بندوروازے کودیکھتے رہے۔ مجرانی ناکای

بارے میں ایسی گل افشانی۔ یہ نتل منڈھے چڑھ بھی گئی توکیا ہو گااس کا انجام۔" اندرے بے حد منتقر۔ گریظا ہر ملکے ٹھیکے انداز میں اس نے سمجھایا۔

W

W

t

"جموره یار آب ان باتوں کو کل مهندی ہے اوروہ تمہاری فرحین جائے گی بیوٹی پارلر تیار ہونے۔ تو تم کیا یوں ہی جل پڑو گے؟ جانے دوساری تاراضی۔۔ اور چلوذرا میرے ساتھ۔۔۔"

'میں۔ بیونیارلہ''رمزینے چونک کر کہا۔ ''ویسے تو برے روایت پند بنتے ہیں۔ پھر تھوپ لیتے میک آپ خود ہی۔ اور کون سے بیونی پارلر؟ کیا تمہارے ساتھ۔''

"دنہیں... ارسلان آگیا ہے تو اس کے ساتھ...
دھنگ ہوئی پارلی اور تم کوئی الٹی پلٹی مت سوچو...
شادی بالکل تیار ہے.. اب راضی برضا ہوجاؤ ... ویسے
بھی ارسلان تمہیں اچھی طرح پچانتے ہیں... بید نہو
کہ جاکر ہوئی پارلر کے دروا زے پر کھڑے ہوجاؤ۔"
ضیاجیے اس کے دل کی بات سمجھ رہاتھا۔
رمزی سوچ میں ڈوب گئے۔
رمزی سوچ میں ڈوب گئے۔

دس بھی رہے ہویا نہیں؟ اب سب ہے کارہے رمزی میاں۔ "ضیائے جیسے تھک کر کما۔ "ان جانتا ہوں۔ سب بچھ۔ اور میں ایسے بی جاؤں گانکاح میں بھی۔ اور بارات میں بھی۔ بغیرتیار ہوئے اور کوئی بچھے بجبور کرکے تودیکھے۔" رمزی مایوس بھی تھا' تاراض بھی اور مشتعل بھی۔۔ کمی ضدی ہے کا سما انداز۔۔ ہدو هری۔ ضیا نے جرت سے اسے دیکھا۔

ولكياً موكيا بيارة تم تواجه بحل سمجه واربو-" وودير تك اس سمجها ماربا-

000

ا گلے دن پہلے تو دھنگ بیوٹی پارلر فون کرکے معلوم کیا کہ فرحین کب تک فارغ ہوگی۔پارلروالی نے ٹائم بنا دیا۔ رمزی وقت سے کچھ پہلے کیا اور بیوٹی پارلرکے بی بھر کے لیے خیال نہ آیا کہ اگر انکار ہو گیا تو گیا۔

ہوگا۔ کیے ہے خوش خوش رمزی کھر آیا تو ناز نین بیلم

بھر بینی تھیں۔ کینے ہی کام رکے بڑے ہے۔

بدل سے سوج منہ کے ساتھ سارے کام نیٹا آ

ریا۔ گرول میں گاٹھ سی بڑی تھی۔ ایک کمک سی کہ جو

کما تھا ہورا نہ کرسکا۔ جذبات میں آگرجو حرکت کر بیٹا

تاریاں دھری کی دھری وقا۔ سوچنا کیا حماقت کی۔ آگر

نیاریاں دھری کی دھری وقا۔ سوچنا کیا حماقت کی۔ آگر

ایا تو دہ قطعا "نہ جاہتا تھا۔ ای جان ہے انتہا خوش

ایسا تو دہ قطعا "نہ جاہتا تھا۔ ای جان ہے انتہا خوش

بھی گوارانہ تھا۔ ول کودھڑکا سالگا تھا۔ گر جب دو سری

طرف خاموشی رہی تو سکون سا ہوا۔ یقین ہو گیا کہ

طرف خاموشی رہی تو سکون سا ہوا۔ یقین ہو گیا کہ

خوس نے کئی کو کچھ شیں جایا۔ شاید ڈات شمجھا

خرص نے کئی کو کچھ شیں جایا۔ شاید ڈات شمجھا

ہو\_بردولاین...یادیوانے کاخواب بھر خیا آگیا تو تھوڑا سادل بہل گیا۔ مگر خیائے رمزی کی بے زاری۔ اکتابٹ بے جادل صاف محسوس کی۔ چنرے پر دہ رونق نہ تھی جو بھیشہ نظر آتی تھے۔

"كيول، وولها ميال اتنے اكفرے اكفرے ك كيول بو؟" ضيانے بغورات و كھا۔

''تو کیا بھنگڑے ڈالوں۔ ملی چڑھا رہے ہیں۔ قربانی کا بحرا۔ کولمو کا بیل۔ آنکھوں یہ تویہ چڑھا دیا ہے۔ کہ لو۔ گھومتے رہو آنکھیں بند کرکے۔ اور میں احمق' نے وقوف گرھا۔ بھاگا چلا آیا وہاں سے۔ مال کی آرزو۔ شاوی کی خواہش۔" رمزی محرابیضاتھا۔ضیائےذراساچھیڑاتو بھٹ پڑا۔

"وہیں شادی رجا کہتا۔ اپنی مرضی سے تو اچھا فلہ اس طرح آنگھیں بائدھ کر تو کنویں میں نہ چیشتہ اور جو کنواں بھائدنا ہی پڑتا۔ تو کم از کم اپنی مرضی سے آنگھیں کھول کرچھلا تک لگاتے۔ کمی سے گرفونہ ہو ا۔ "ضیامنہ کھولے جن دق دکھتارہ کیا۔ "آئی بے زاری۔ خفل۔ غصہ اور اپنے "آپ سے مطلب؟" رمزی نے ناراضی سے کہا۔
"یار خفانہ ہو۔ میرے بس میں ہو آلو ضرور کی استان میں کہا۔"
رمزی جانیا تھا کہ ضیا کے افقیار میں کچھ شمیں۔
پھر بھی تعویٰ نے خرے عصد 'ناراضی دکھائی۔ فون بڑا
کیاتو ایک بار پھر سوچ میں ڈوب کیا۔ وقت تھا کہ اڈا
جارہا تھا۔ اور کوئی تدبیر مجھ میں نہ آئی تھی۔
جب پچھے نہ سوچھا تو غصہ غالب آنے گا۔ موبا کل
ابھی ہاتھ میں ہی تھا۔ ہے افقیار فرجین کے کھر گائیر
ابھی ہاتھ میں ہی تھا۔ ہے افقیار فرجین کے کھر گائیر
مادیا۔ بناسوچ سمجھے۔

'جہلو۔'' دو سری طرف سی کڑکی کی اواز سی۔ ''کون فرحین؟'' رمزینے باریک کڑکیوں والی آواز میں پوچھا۔

"جی میں فرحین۔ محرآپ کون؟"زم۔ ملاؤ آوان۔ شائستہ لیجہ۔

"ہم رمیز حن کے دیتے ہیں۔ جب تک وکھ نہ لیں گے۔ شادی نہ کریں گے۔ عین نکل کے دنت انکار کردیں گے۔ ہاں۔ اپنی ہٹ سے بنے والے نہیں۔ "اب کے رمزی نے اپنی اصل آواز میں کما۔ اور نون بند کردیا۔

فرحین ہکابکا۔ بھونچکا کھڑی کی کھڑی رہ گئے۔مند سے آواز تکسنہ نکل۔

'' یہ کیا۔ کیا واقعی یہ رمیز تھے۔ اور آگر وہی تھے تو کیا آخرے بالک کی طرح ضد کے جارہ ہیں۔'' انہوں نے گر شرفاص کب ایما ہو ماہے؟ پھران کی انہوں نے گر شرفاص کب ایما ہو ماہے؟ پھران کی ان کی تقین دہائی' شرافت اور رکھ رکھاؤے لیے گھرانے بات پر جان دیے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا این میڈے کوالیا آرنے دیں گی؟ میڈ میڈے کوالیا آرنے دیں گی؟

فدشات واسمے ریشا تی۔ مرآ فر فیصلہ کیا۔ کھ بھی ہو۔ کسی کوبتاؤں کی نمیں۔ آگے میری قست جہ مد مدود

بوہو موہوں رمزی فون کرکے مطمئن ہوگیا اچھاہے دران بھی تو تڑیے 'جلے اکیلامیں ہی کیول؟ حمیا۔ دردا زے کے پاس پاؤل رہا۔ کرتے کرتے بچا۔ گربل بھر رکنے کی زحمت نہ کی۔ فورا "رکشا کیا اور ہو تل پہنچ کرہی دم لیا۔ تھوڑی در بعد ہی ضیا کا دوبارہ فون آگیا۔

W

W

محوزی در بعد بی ضیا کاددیارہ تون الیا۔ "کہاں ہو بھی؟ اور بیہ تمہارا سیل تس کے پاس تھا۔ عجیب او تکی ہو تکی ارز ہاتھاا حق۔"

"بال وو\_ ہے آیک جانے والا جمنے وہ اکل ۔ زاق کررہا ہوگا۔" رمزی نے بات بنائی۔ وہ ابھی اسے بنانے موڈیس نہیں تعا۔

''عجیب بے تکاانسان تھا۔ خیرکمال تک پہنچیں شادی کی تیاریاں۔ مجھے تو ہاموں جان نے پچھے اس طرح مصوف کردیا ہے کہ حد نہیں۔ ارسلان آئے تو پچھے فرصت ہے۔''

"ارسلان تو\_" رمزی نے بمشکل بات دبائی۔ "اور ہال… یہ کون سادہ ست ہے تمہارا بماول ہور میں جنسے میں نہیں جانتا ہے آئی بتا رہی تھیں کہ تم بماول ہوں…"

"بان ادھرہی ہوں۔ اور ضروری تہیں کہ حمیس ساری خبریں ہوں۔ کولیک تھا میرالندن میں۔ ان دنوں ہالینڈ میں ہے۔ شاوی کے لیے آیا ہے تو جانا ضروری تھا۔" رمزی نے فی الحال ضیا کو اپنی ناکامی کی داستان سانی مناسب نہ سمجھی کہ جب ملاقات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔

ودشکرے تمنے فرحین کودیکھنے کی شدچھوڑی۔ بلادجہ کی شنش۔اپنے لیے بھی اور دو مرول کے لیے بھی۔"ضیا کو خیال آیا۔

"اول ہول مر جمور نے والے نہیں ہم-مرد یکے ہیں۔ قرصین کو دیکھ کر رہیں گے۔" رمزی نے ڈیک ماری۔ خود بھی جانیا تھا۔۔ کہ ممکن نہیں۔ بری طرح مایوس تھا۔۔ ناامید۔ بے آس۔ مگر دعویٰ کرنے میں کیا جرج تھا۔

"اب توہفتہ دس دن رہ گئے مایوں مہندی کی رسم میں۔ پھر نکاح اور رخصتی۔ کیا کرلوگے استنے دنوں میں۔"

المندشعاع ستبر 2014 寒

المدفعا عبر 2014 وو

-

رمزی نے ایک حمری سائس لی- ونوں سے

مررمزی کود ملحه کرجرت ت آنکھیں کھل گئیں۔

رے ہیں اور وانت ہیں کہ اندر ہی تمیں جارہے۔

موقع نه ملااور رمزي بھي مندسے کچھ نه پھوٹا۔

خوش خوش ده واليس لوثاب

تفاكه بون بي سرحها زمنه بها زچلا آي

المن زويك ويكهنا اور يعرباب لانا كارداروي وہ رمزی کی محویت بر ذرا سا کسمسائی۔ تنگن مفظر دل میں سکون ساآتر آیا۔ بے حد مطمئن اور ملكے سے بح تورمزى جنبے ہوش میں آیا۔ كائى میں رے کنگنوں کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے خوب صورت نازک المائم مندی سے سے باتھ کو برای مندى اور نكاح كافنكشن أيك دن تفا-ضاكوور زی ہے تھام کرہیرے کی انگو تھی اس کی انگل میں پہنا دی۔ بھر مبسم نگاہوں سے فرحین کودیکھا۔ الور اگر ہم نکاح کے وقت انکار کردیے تو ؟" رمزی مک سکے ورست بوری آن بان کے رمزی کے کہتے میں شرارت تھی۔ فرحین کے لیول پر ساتھ نکاح کے لیے آیا۔ یہ ہی نہیں مکاح کے بعد ولی دلی م مسکراب ابھری-اس نے بل بھرے کیے دوستوں کے ساتھ مل کر بھنگرا بھی ڈالا ۔۔ ضیاحت شدر اے وکھارہا۔ ول میں کھدیدی کی تھی۔ کمال تو "اور اگر ہم جرے سے بلونہ کراتے تو۔" مدھ من يُحلاح بيمراً تها\_ اور كمال بعثكرے والے جا بھری سحرآگیں آنکھیں رمزی کی خمار آلود نگاہوں سے وہ بوچھنا جاہتی تھی کہ آگروہ اے نہ و مجھیاتے تو کیا 3318/25?

W

ш

بارات والے دن کام دار کالر اور گف والی ساہ شروانی اور آف وائث کلاه بینے شنزادوں کی سی شان وہ بتانا جاہتی تھی کہ اس نے توان کے چرے کے ہے جی گھوڑوں والی بھی سے اُٹرا۔ رودھ پلائی اور سلامی کے وقت رمزی کی شکفتگی ALRO-AN-ANAM برجستى ادربذل سنجى عروج يركهي-Marie Device مرکوئی فرحین کے مقدر پر رشک کردیا تھا۔ ایسا خوبرد ائلا تعليم يافية اورا تناخوش مزاج دولها... جبكه فرحين كوديكه كررمزي كوابي خوش بختي يركوني فك نه رباتها- گلاب كى پتيون اور دوده سے گندهمى خوشبوؤں سے مہمکی سحرانگیر آنکھوں پر بلکول کی علمن کرائے وہ سیدھی دل میں اُتر رہی تھی۔ نکاح تو لیلے ی ہوریا تھا۔اس لیے رحصتی بھی جلدی ہو گئی۔ رات کے رمزی این کمرے میں آیا تو گلاب اور موتاكي ملى جلى خوشبو كے ساتھ تسى انجانى ي يد موش کن ممک نے استقبال کیا۔ پھولوں کی لاہوں کو ہٹاکر تيت-/550 دري اس کے قریب بیٹھاتواں کے بے داغ حسن کود مکھ کر جموت رو گیا۔ آنکھیں تو جیسے جھیکنا بھول کئیں۔ مكتبه عمران ذانجسث فون تمر: علائل النيج ير رسومات كے دوران اور فوتوكرانى كے 37, اردد بازار ، کراچی 32735021 ونت بھی چوری چوری دیکھارہاتھا۔ مربوں اے روبرہ

اس کے پاس اس چھلاوالڑی کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی کھڑی تھی۔ جس نے سرے یاؤں تک آف وائث چاور لیب رکھی تھی۔ جادر تھیک کرنے کے ليے اوكى نے ہاتھ اور اٹھایا تواس كى كلائى ميں سنہرى دوس بدنومارے خاندانی کنگن بیں جوای جان وہ آنکھیں بھاڑے آف دائٹ جادروالی کود کھے رہا "تو گویا ساری تک ودو لاحاصل-" رمزی نے رمزی کوانی حالت کا حساس ہوا۔ سٹیٹا کراس نے ارجی کی آنکھوں کا آٹر۔ کچھ ناقابل قعم سا۔ جادر فیک کرتے کرتے اس کے ہاتھوں سے جادر كا يلو حركيا\_ اور چرو بے نقاب موكيا- رمزي كي آ تکھوں کے سامنے بھی سی کوندھی۔ اور پھرچراغول میں روشنی نہ رہی۔ سنہری دمکتی رنگت' مسکراتے لب' سحر آگیں أنكص لعنى كه ماغركومير القراص ليناكر جلايل يل بحرك بات تقى الكلے بى ليح اس نے لم چرے کے گردلیٹ لیا۔ کنگن ایک اربی چیکے۔ دور

وروازے سے ذراہٹ کرایک درخت کے نیچے کھڑا وه بي برانا كيث اب ورنج كث دا زهي سياه كالكز كرياحال أورب نازسااندان وكهدور بعدارسلان کی گاؤی آگر رکی تو وہ ذرا ترجھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ارسلان بھائی گاڑی سے باہر نظم وہ موبائل کانوں ے لگائے بات کررے تھے۔ رمزی آہستہ آہستہ بارلر كورواز \_ كى طرف بدها-"بال من بيني كيا مول كتى دير بيج" ارسلان كهدرب تق-"اجھا\_گیف کے پاس ہو۔ آجاف۔ میں میس مول "وه غالبا" فرحین سے بات کررہے تھے۔ رمزی فے ارسلان کی بات سی تو گیث پر نظریں جمادیں-الركوں كے منتے كلك الے اور باتوں كى آواز كے ساتھ كيث برى تيزى سے كھلات سمخ جوڑے میں ملبوس مرے میک اب اور بھرے نقوش والی چھلاوا سی لڑکی بردی عجلت میں باہر نکلی اور ادھرادھر و کھے بغیر بے سمتے بیل کی طرح رمزی سے عمراتی ارسلان كياس جا كفرى موتى-رمزی جو ہو نقوں کی طرح منہ افعائے کھڑا تھا۔ كرت كرتے بيا\_ كاكلز زمين بركر كئے اتحالے کے لیے جھکانو کانوں میں ارسلان کی آواز آئی۔ در کھے کر نہیں جلاجا آ\_ چلو جٹھو گاڑی میں۔اس طرف "رمزي جهاكاجهكاره كيا-وم سے توبیہ تھی وہ چیا کلی جوای نے پندگی۔ اسے استے ہونمار' خوب صورت' شنرادوں جیے بیٹے كے ليے۔"وہ خت شاك میں آگیا۔ بشكل كاكلزا فاكرسيدها بواتومحسوس بواكه جي وارتهی این جگہ ہے اکھڑرہی ہے۔ ہاتھ لگا کرد مجھا تو واقعی دا زھی ایک طرف سے اکھڑ گئی تھی۔ تھبراکر چیکانا جای ... ساتھ ہی ارسلان کودیکھا کہ وہ تو متوجہ وہ سیل کانوں سے لگائے برے مصوف سے انداز میں کی ہے بات کررہے تھے۔

W

W

بمشه منتے رکھتی تھیں۔ توکیاں۔؟ تھا۔ جس کاچرہ ممل طور پر جادرے دُھکا تھا۔ صرف آنکھیں نظر آرہی تھیں۔ ایوی سے سوچا۔ تب بی چادر تھیک کرتے کرتے لڑی کی نظرد مزی بریزی-انی اکوئی داؤهی بر باته رکه لیا مرتظری لزی بری حرت بين شامالي-ے چینکے اوی نے کچھ کمتی بولتی مسکراتی مجیدات نگاہوں سے اے ویکھا۔ اور مؤکر گاڑی میں بیٹے گئے۔ گاڑی چلی گئی توبت بنار مزی جیسے کسی سحرے اڑ ىيە تونىچى ئىچىچىيا كىلى تىقى مەرى بوكى تىھنى پلول وال خوب صورت ساہ آ جھیں سیدھی اس سے مل اللہ ترازد ہوئئی تھیں۔

المالد شعاع ١١١ متير 2014 100

المناسشعاري الاستمبر 2014 100

باك سوساكى كان كالحاس كى ويوسل all the Ball of the

 پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الكسيكش 💠 بركتاب كاالك سيكش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فا کلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپيريسة. كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج اید فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے اؤ نلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





ہے۔ یہ آج کے بچے ہیں۔ اڑ جانے والے والے وا جائے والے اپنی منوانے والے اور نہ مانے کی صورت میں جان سے کزر جانے والے ان کی مائق راتی ہے رمیز حسن صاحب" فرحین نے بھراور ظريقے منے كوكالت كى-رميزحسن في قائل موجافي والاندازيس اجي رفيقه حيات كود يكصاب جو حسين بى نهيس معالمه فتم اورزين بھي تھيں-٢٥ وراكر بم بعى الرجات وشجات الكاركوية ف" زم زم ی مکرایث نے ان کے چرے کا احاطه كرليا- شايدوه البحي يوري طرح اصى كاثرت رعین نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھااور ایک گری طمانیت کا حساس انہیں سرشار کر گیا۔ الوجم بهي مرجات امث جات افنا موجات " کہنا جاہتی تھیں مگر کوئی بھولی بسری یادان کے ذہن ے نگرائی۔ دوں سکے کا کہ ابواجلہ۔

"اكر آب المارے مقدر ميں تھے تو آب انكار كيے كزرع بوئ كى خوب صورت كمح فان ك الته تعام لي-رميز حسن في تنقيد لكايا-"بم نے تو آپ کی بات رکھی تھی۔ سوچا تھا احسان

کرویں جناب پر۔" منبت شکریہ۔احسان مند تو ہم آج تک ہیں آپ ك\_"رمير حسن في تعوز اجك كركما دونوں کے قبقے ایک ساتھ کونے۔ ماضی کی خوش گوار یادوں نے ان کے چروں کو بی نہیں سارے ماحول کو روشن کردیا تھا اور مزری حماقتوں پر ہنتے مسکراتے وہ بھول گئے کہ چھ در پہلے

ماحول ميس كتناتناؤ تقا-

ایک ایک تقش کوازبر کرلیا تھا۔ان کی تصویر ساری ساری رات اس کے ہاتھوں میں رہتی تھی۔ تب ہی تو ان پر نظر برتے ہی اس نے ان کی روش جراغول جیسی فروزان أتكهون كوبهجيان لياتفا سيرمزي جيسي فروزان آ تکھیں بھلا کسی اور کی بھی ہوسکتی ہیں؟ بل بھرکے لے اس نے تحریب سوچا۔ تمرا کلے ہی کنے رمزی کو سٹیٹاتے اور اکھڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر سب سمجه كل مارا تحيرها تاريا-سوچا... رمزی پر احسان کوے اس کی ضد بوری

W

W

كرك مولوجرے كراوا-وبیں۔؟"رمزی کامنہ چرت کالگیا۔ ورجى \_" نازوادا سے كماكياا يك مختصر ساجى ... اجب آب مارے مقدر میں تھیں۔ توہم لیے

بے بناہ حرت کے جھنگے سے سنجھلتے ہوئے رمزی نے اس کی خوب صورت آ تھوں میں جھانگا-جذبول میں ڈویا مسحور کن لہد ' نگاہوں کا والمانہ ین سب مالی

فرحین کے سارے شکوے جاتے رہے۔ اور تظرس باختيار جھکتي جلي كئي-رمیزحس ماضی کے سفرے والیس آئے توان کے چرے برطانمت اور نری تھی۔ انہوں نے فرحین کی ظرف دیکھا۔ اتنے سالوں بعد بھی ان کا جرہ اتنا ہی روش اتنا ہی شاداب تھا۔ فرحین کی کھوئی کھوئی أ تلصي ان كي نكابول سے عمرانيں-

«فرحین حسن! اگرتم اتنی حسین 'اتنی دلریانه ہوتیں۔ تب بھی ہم یوں ہی نبھاتے عمر بھر۔ بخداہم ای والدہ کے کے سے بھی باہر نہ تھے"انہوں نے ب ساخته كها-فرحين بهي جيے حال ميں آكسي-'تافران آپ کا بیٹا بھی نہیں۔۔ آپ کا غصہ' ملامت وانث محفظارس مرجعكاكے سنتاہے مر بات انتا ہے۔ ہاں مربیاس کی زندگی بھر کامعالمہ ہے۔ وہ کمپرومائز سیں کرے گا۔ زانہ بہت آگے نکل جکا

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS





"ابھی تک کام ختم نہیں ہوا تہمارا؟"
"نہیں "ابھی کھ در اور گلے گی تم سوجاؤ۔" اور کلے گی تم سوجاؤ۔" اور کے گئی تم سوجاؤ۔" اور کلے گی تم سوجاؤ۔" اور کلے گی تم سوجاؤ۔ کے ماتھ مشورہ بھی دے ڈالا۔
یہ مشورہ بھی اب ایک معمول بنما جارہا تھا۔
" وُھالَی نَج رہے ہیں۔" شانزے نے کویا اطلاع

"بل" میں نے ابھی کچے در پہلے ٹائم دیکھا ہے 'گر مجھے اپنا کام ختم کرنا ہے۔ "احمد کی سنجیدگی اور اسماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ "بچوں کے اسکول میں کل پیر شس میٹنگ ہے۔" شانز سے نے چند لمحوں بعد آیک اور اطلاع دی۔ "اچھا!"

'' پچھ کہا ہے جس نے۔''شازے ہے اس کی مختمر سی 'اچھا بھٹم نہیں ہوئی۔ تو پچھ دیر یعد دوبار دوبال دسن لیا ہے جس نے 'کیا کروں؟'' اس کی بید لاہر دائی اور بے نیازی دکھ کرشازے گا جان بری طرح جل گئی۔ دو تہریس نہیں پتا 'کیا کرتا ہے ؟'' اپ غصے اور کو ان پر قابو پاتے ہوئے شازے نے اس سے الٹا سوال کیا۔

" جھے اپنے قرائض بہت اچھی طرح یاد ہیں آور انہیں میں بخربی نبھارہا ہوں البتہ تہیں ضرورت ہے اپنے قرائض یاد رکھنے کی۔" احمد لیپ ٹاپ آف کو کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ "کیا کو ناہی ہو رہی ہے جھے سے 'اپنی تمام اللہ وہ دد تھنٹے ہے لیپ ٹاپ لیے بیٹیا تھا۔ وجیمہ چرے پر سنجیدگی اب ایک معمول بن چکی تھی۔ شازے آہستہ ہے اس کے مقابل کری پر بیٹے گئی۔

مُكِمِلُ فِل



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

FOR PAKUSIPAN

**35**,

f PAKSOCIET

"نیزو آب لگائے میجی آئے گی جب اٹھنے کے لیے الارم بچے گا۔"شازے نے جبنجلا کر کردٹ لی تھی۔

W

صبح شانزے کا موڈ خراب تھا۔ احد کا منہ اس زیادہ پھولا ہوا تھا وہ بغیر تاشتا کیے ہی تیار ہو کر گھرے نکل گیا۔

"ہوں اناشتاکیا "لیخ اور ڈنر بھی چھوڑ دے " مجھے کیا۔"شازے کادل جل کر کباب ہو کیا تھا۔ احمد تیار ناشتا نمبل پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ناشتا نمبل پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ملازمہ کی مدسے اس نے جلدی جلدی بچوں کالیخ بنایا "بچوں کو اسکول بھیج کر اس نے سکون کا سانس لیا '

مرسکون کابیر سائس محض کھائی اور وقتی تھا۔ اے اپنی تیاری کرنی تھی۔ وقت کم تھا' جلدی جلدی شاور کے کر اس نے ناشتے کے نام پر سلائس کا ایک کونا کترا' جوس کا گلاس بیا اور بھائم بھاگ اسٹوڈ یوجا بہنی۔ میک اپ کروا کروہ کیمرے کے سامنے آئی توا یک

بدلی ہوئی شانزے بھی۔ ہستی مسکراتی 'ترو آنہ چرکے کے ساتھ 'ایک ترو آنہ صبح کا آغاز کرنے والی۔ ڈراموں میں اس کی اداکاری بہت زیادہ اچھی شیں تھی۔ مگر ارنگ شومیں وہ خوش باش نظر آنے کی آئی اچھی ایکٹنگ ضرور کرلیتی کہ اسے دیکھنے اور سننے والا کوئی اندازہ نہیں لگا سکنا تھا کہ اس کے دل اور گھرکے اندازہ نہیں لگا سکنا تھا کہ اس کے دل اور گھرکے

طالات کیے ہیں۔ شوختم ہونے بعد وہ کچھ دیریاسیت اور بے زاری کےعالم میں بیٹھی تھی جب فواد حسن اس کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ وہ ماڈل بھی تھا ایکٹر بھی اور آج کل اس کا مارنگ شوپروڈیوس کر رہاتھا۔ وکیا ہوا تحلیعت تو ٹھیک ہے تا؟"

"هیک ہے" "پریشان لگ رہی ہو؟" "پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ دنیا کا ہر شخص ہی کمی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔"شانزے نے کول ہوں سر جھنگا جیسے کہ رہاہو۔ ''دبہتم میں جاؤ۔'' شانزے اس کے انداز اور مزاج کے ایک ایک رنگ ہے واقف تھی 'اپنے اندرا لینے غصے اوراشتعال کے بہال کو بمشکل دہائی وہاں سے جلی آئی۔ نین بجنے والے تصداسے علی انصبح ہی اٹھنا ہو تا تاریخوں کے اسکول جانے کی تیاری 'احمد کے آفس جانے کی تیاری 'سب کو نمٹا کر پھراس کی اپنی تیاری۔ جانے کی تیاری 'سب کو نمٹا کر پھراس کی اپنی تیاری۔

سبھی بھی تو وہ بغیر ناشتے کے ہی بھائم بھاگ اسٹوڈیو بہنجی۔ اگر بھی دس پندرہ منٹ ہوتے اس کے پاس تو باکا بھلکا ساکوئی اسٹیک 'جوس 'وودھ چائے یا کافی اپنے موڈ کے مطابق لے کروہ مقررہ وقت پر اپنا شواسٹارٹ

دہ ایک مشہور و معروف ارتک ہوست تھی۔
ابد ایس اس نے ایک دوڈراموں میں ای اداکاری کے
جو ہر بھی دکھائے اور چند ایک کرشلز میں بھی کام کیا کر
اصل شہرت اسے اپنے ارتک شو کی بدولت ہی گی۔
مقاطیسی شخصیت اور مقابل کو اپنے سحر میں کرفار
مقاطیسی شخصیت اور مقابل کو اپنے سحر میں کرفار
کر گراکر دیا تھا اور بلندی شہرت کی ہویا عزت کی بلندیوں
کر کو اگر دیا تھا اور بلندی شہرت کی ہویا عزت کی والت
مضبوطی سے ساتھ کھڑے رہنا بہت ہی مشکل ہو تا
مضبوطی سے ساتھ کھڑے رہنا بہت ہی مشکل ہو تا
ہے۔ معمولی سی ہواسے بھی توازین گرجاتا ہے تدم
لوکھڑانے لگتے ہیں۔

شازے کے قدم بھی اب او کھڑانے گئے تھے۔ ملائکہ اس نے اپنی ۔ پوری کوشش کی تھی اب تک اسے قدم جما کر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی' محبت تھا'اس کا شریک سفر'ہم دم دہم ساز'اس کی آگھوں میں جلتی محبت کی لو کم ہوتی جا رہی تھی۔ آگھوں میں جلتی محبت کی لو کم ہوتی جا رہی تھی۔ آگھوں اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ وہ بھلا گھے اپنا توازن قائم رکھتی۔ ہو: "اس لیے کہ تم پہلے ایک بیوی اور ایک مال ہوا اس کے بعد کچھ اور۔"احمہ نے شجیدگی ہے اسے ویکھاتھا۔

" يد كون شيس كيتے كد ميں أيك عورت بول الله عورت بول الله و مرے ميں الله على الله عل

کیرر کی قربانی دے کر گھر میں ہانڈی چولها کروں۔ تم کیوں نہیں دے دیتے یہ قربانی تتم چھوڑدو تا پنی جاب اپنی ایڈور ٹائزنگ المجنسی' اپنا کیرر۔"شانزے ایک ایک لفظ چہا چہا کر لول۔

"بہ میرا فرض ہے "اپنی فیملی کے لیے کمانا اور اے سپورٹ کرنامیں ہے "

" بید سب میں بھی کر علق ہوں "اس کے لیے حمیس الکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ "شازے نے چیزی سے اس کی بات کائی۔

"بس\_ اس بات کا زعم ہے تہیں۔"احد نے ایک محری سانس لی۔ اس کی کشادہ بیشانی پر نمودار ہونے والایل غماز تھا کہ اندر ہی اندروہ اشتعال میں آ حکا ہے۔

" زعم نہیں ہے ، حقیقت کا اور اک ہے۔ مرد کی محتاجی اور غلامی ہی عورت کو اس کا محکوم بناتی ہے۔ میں نے اپنے ہیروں میں بیر زنجیریں نہیں ڈالی ہیں۔" شانزے پھر تلخ ہوگئی۔

"میرے قدم کمی بھی زنجیری مجبوری میں تمیل بندھے اپنی مرصی ہے اپنے قدم روکے ہوئے اپن میں نے "کین اگر پانی سررے گزرنے لگالو ضرور بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔" شامزے ایک جھٹکے ہے اٹھ کے اس کے ا

کمزی ہوئی۔ احراب لب بینچ چند النہ تک اے دیکمان الم مفروفیات میں سے تمہارے بچوں کے لیے ٹائم نگالتی ہوں 'ہر ممکن توجہ دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ گھر کو ' بچوں کو 'خود کوسب کو ہی مین مین رکھا ہوا ہے۔ اتن ٹف روٹین میں مزید اور کیا کروں ؟' شازے نے جیمتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا ' وہ جب دور تھا تو

W

Ш

دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب تھا اور اب قریب آکر جیے اس سے میلول دور ہورہا تھا۔

"جب تم ماشاء الله ہے اللہ عمر مرجز دمینج کر ربی ہو تو کل پیرشش میٹنگ میں بھی چلی جاتا۔ جھے بتانے کی یا فورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟" "میرا مار نگ شولا کو ٹیلی کاسٹ ہو تا ہے "میں کیے پیرشس میٹنگ میں جاسکتی ہوں۔ تمہیں معلوم شیں ہے کیا "انجان بنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔"

شانزے ترخ کئی۔ "تمہارے مارنگ شوز!"احد کے لیجے میں تلخی اور طنزکی آمیزش برابر تھی۔

"تمائے کھرادر کیرریں ہے ایک چیز کوچوز نہیں کر سکتیں ؟"احد نے آج دہات کھلے لفظوں میں کمہ دی جودہ کئی مہینوں ہے دب لفظوں میں کمہ رہاتھا۔ " ایک چیز کا انتخاب ؟" شانزے بیک وقت صدے اور حرائی ہے دوجارا ہے دیکھنے گئی۔

" بیہ نام " بیہ عزت " بیہ شہرت اور بیہ مملاحیت " ، ہزاروںلا کھوں میں سے کسی ایک کانفیب ہوتی ہے۔ میں تمہارے نضول اعتراضات کے پیچھے اپنے عجمگاتے نیوج کو ٹھوکراردوں؟"

" یکے اور گر صرف میرے شیں تمہارے بھی ہیں۔ ہم دونوں ہی اس گاڑی کے دو بہ میرے ہیں۔ اس چلانے کی آگے بردھانے کی ذمہ داری ہم دونوں کی ہے ، تم سارا وزن میرے پلڑے میں ہی کیوں ڈال دیتے

106 2014 × NOV

2014 7 HOSE - 11

شازے خاموتی ہے فرائی قش کا عکرا بلیث میں

كمرتبخي توبيح كهانا كهاكر سوييج تتصه ملازمه اين

كوار رمين هي- بس جوكيدار كيث يراو تله رما تعا-

شازے تھی تھی ملاؤنج میں صوفے پر آن کری۔

بورے کھر میں سانے کا راج تھا۔ ارکنڈیشنڈ کی

لخصوص کھوں کھوں کے سوائمیں اور کوئی آواز نہ تھی

مجه در ده دین آئی تر چی بری رای مجراته دوم

میں تھس کئی۔ فصنڈے پائی کا ایک طویل شاور لے کر

وہ باہر آئی تواس کی ساری تھلن مینش سب غائب

كل دات اس كے كثيره اعصاب اب خاص

يرسكون تنح البيئة تراشيده بالول كودرائرت ختك كر

محى-فقط ايك تازكي كالحساس باقى روكيا تقا-

ш

وراس کیے کہ حمیس ی فوڈ پیند ہے جو یمال بہت

" کچھ زیادہ ی نمیں جان مجے میرے بارے میں؟"

" آفر آل میری بیاری می دوست مو-دوست کی معمولى بندنا ببندبهي معلوم نه موتو فريندشب كافائمه

" فریند شپ فائدے کے لیے کی جاتی ہے؟" شازے نے اس کاجملہ پرولیا۔

"بالكل بالكل - بحوك توجيع بهي زيردست متم كي معمول کے مطابق باتیں کروہاتھا۔

"اکیلے رہو کے تو ہی ہوگا۔ مینے میں مشکل سے مل دن ال است كوس عاشماكر ك آتے مو-كوئي ا چی الک ویکھ کر شادی کر او مم سے مم تمهارے

احیا ہو تاہے اور پہل کی ہوا گئے گی تو تمہار امود بھی ولين موجائ كا-"

شازے مسراوی۔

"ان مندے کھ غلط نکل کیا۔" فواوحسن نے سر تھجایا۔" آئی بین کہ ایسی فرینڈ شب بھلا کس کام کہ آب كوايين دوست كى پىند ئاپندېمى معلوم نە بو-فوادنے تصحیح کی۔ "اچھا اب کچھ متکوالو۔ بھوک لگ رہی ہے بہت

لك ربى ہے۔ آج ميں نے بھى ناشتا وُحنك سے نہیں کیا۔ آنکھ ہی دہر سے تھلی۔اتنا ٹائم بھی نہ ملاکہ ائے کیے ایک کب چاہئے بی بنالیتا۔ جلدی جلدی تیار مو كر بھاك أكلا-استوديو أكر بھي كچھ شيس كھايا-سوچا ليخ مَرُّا فَهُم كَاكُر لُول كُلْ-" فواد مِلْكُ تَعِلْكُ لَهِ مِينَ

كمانية عني كاخيال توركه ليكي-"

"جب کوئی اچھی لڑکی ملے کی توسوچیں کے۔ابھی توالیہ ہی انھی لڑی سے بروی مشکل سے چھٹکارا عامل كياب-" فواد حن مسكرايا - چھلے سال اس کرائی بوی سے علیحد کی ہوئی تھی۔ دو سالہ ازدواجی زندلی برے بھوندے طریقے سے کرری اور برے الساطريق انجام عدوارمولى-

مِن حميس احِهاساليج كرا مابول-" "اونمول!"شازے نے موائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے تنی میں سربلایا۔" در ہوجائے کی جھے بیون کے اسکول سے آنے کا وقت ہوجائے گا۔" " بجول كو دُرائيور لے كر آئے اسكول سے اور كم برمیڈ ہوتی ہے میراخیال ہے اتنا تووہ سنبھال ہی لے کی ون کرکے انسٹرکشن دے دو کیہ بجوں کو چینج كرواكے كھانا كھلا دے۔ تم درے أوكى اس سے

سنج كياتفا تمن " ال الكيانو تفا- "شازے كھوئے كھوئے ليج ميں بولی-اس کازبن منتشر تفااور طبیعت بے زار ہو رہی مى - ولي مجهم من تبين أرباتفاكدوه كياكر\_\_

احر کوفون کرنے کے لیے اس نے موبائل افعالیا مجھ دراے محور لی رہی مجرموبا کل تحریا۔

" ہونہ ہائی نٹ!اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ مِس تَنْس ہو رہی ہول کی۔وہ خود بھی تو فون کر کے بتا سكنا تفا مركول كرے 'اكر و تووہ شروع سے بى ہے۔ میں ہی ہیشہ جھکتی آئی ہوں مکب تک جھکوں جِتنامِس زم ہوتی ہول وہ اتناہی سخت ہوجا آہے مجتنا میں کمپر وہائز کرتی ہوں وہ اتناہی اکر جاتا ہے۔ 'چلیں ؟'' فواد تھوڑی در پہلے اٹھ کر چلا گیا تھا' والبس أكردوباره يوجفض لكاب

"أيك منك! يُسل من كمرفون كرلول ميذ كويتادول کہ میں لیٹ ہو جاؤل کی۔ وہ بچوں کو دیکھ لے۔" شازےنے پھر موبائل انھالیا۔

فوادات ساحل سمندربر بخابك ريستورنث ثال لے آیا۔وو سر کاوقت تھا۔ ریسٹورنٹ یمی لوگ آ جا

" يمال كول آئے ہو؟" شازے نے ايے عل

مول جواب ديا-" فلفه مت بمحارو- تعيك تعيك جواب دوميري بات كا-"فواد حسن في السيرا التحقاق كے ساتھ ونا۔ چھلے آٹھ ماہ میں دونوں کے درمیان اتنی انجھی اندراسينزنك اور فريندشب موجلي تمي كدوه شانزك كوژيث بھی ليتا تھا۔ دھونس بھی جماليتا تھااور اس کی بهت ي مشكلات اور بريشانيول كوشيئر بهي كرليباتها-"بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی 'احمہ ملے بھی تو دو جاربار جب تم کیٹ ہو میں تو ایسے ہی ے کما تھا مربا نہیں وہ کیا کہ نہیں۔اس کے آفس سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے اسکول 'اورایک آ دھ گھنٹہ نکالنااس کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ پچھلی دو میٹنگز میں بھی ہم دونوں میں سے کوئی شیں جاسکا۔" شازے كامندانكا مواتقا۔

W

W

"تواس مس التاريشان مونے كى كيابات ب-احمد کو فون کرکے ہوچھ لوکہ وہ کیایا نہیں۔"فوادئے اسے

س نے انکار کیا کہ وہ نہیں گیاتو میری شینش اور "أيك توحميس منش يالنے كابهت شوق ب بات

بات برئینس ہو جاتی ہو ایسے لائف گزارو کی توبس

''مجھی ہم لا نف کو گزارتے ہیں جھی لا نف ہمیں گزارتی ہے بس اس گزارا گزاری میں زندگی اور ہم وونول ہی گزرجاتے ہیں۔"

" تم في كيس فلاسفى من والمرز نهيل كيا؟" فواد نے بے حد سنجید کی سے سوال کیا۔

" نبیں۔" شانزے نے بھی سجیدگی سے نفی میں

فيج اشتا تُعك ع كيا تفا؟ "أكلاسوال موا "جوس پا تھا ایک گلاس-"شازے نے بج بج

وت ي- "فوادين سريلايا-"خانی پیٹ ای تشم کی ہائٹیں سوجھتی ہیں۔ چلو آؤ







نوش اریاک رہائش بلڈنگ کے بیں منٹ میں احمد

نے گاڑی روکی تو کومل نیچ از نے کے بجائے اس سے

"آئی ایم سوری احرایس نے آب سے جھوٹ بولا تفامیری گاڑی تھیک ہے "بیس کھڑی ہے۔"کومل و کول ؟ احمد فے جرانی سے سوالیہ تظہوں سے

"اس کول کاجواب اور ہے۔ آپ میرے فلیٹ

مشيور-"احمة في كنده ايكائے" آجوه بهلي إر اس كے ساتھ اس كے فليٹ برجار ہاتھا۔ تقرؤ فكورير تتين كمرول كالجھوٹا سافليٹ بهت خوب

صورتی اور نفاست سے سچاہوا تھا۔ احر دیکھ کرمتاثر

و آپ ایزی موکر جینیس میں ایک منٹ میں آتی

كجه ويربعدوه والس آنى تولوا نات سالدى بعندى ٹرالی کے ہمراہ تھی بجس میں سب سے تماماں کیک تھا ' اس پر لکی شمعیں روش تھیں۔

۔ ان \_ !"احد آئیس بند کرکے ہے اختیار

کول ایک بار پھر کمرے سے باہر گئی والیس آئی تو اس كماته مين كثار تعاـ احد کو کک کاشے کا اشارہ کرکے وہ گٹار کے بار

ا الماري برائد وف الواو - كى دهن كثار كے بارول سے تكل كرفضايس تيكيل ربي تفي-"اف\_!"احمد في عد حراني اور سرخوش ك عالم میں کردن ہلاتے ہوئے چھے دیر اسے بول دیکھا جیے این آنکھوں پر یقین نہ آرہا ہو پھرایک مرھم سی

الرابث كالموكك كالخلاك

ا الله طرف کیے ہوئے بتھے وہ بہت فرایش اور بہت کا کمال تھایا کومل کی سکت کا۔اس کاموؤ بہت خو فشکوار في صورت لك ربي محى-وبهاوا" وه احد كود كمه كرمسكراني-" بائے!" احد نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال کر ذك سيث كا دروازه كلولا-" تمهارا شوث ختم موكيا

> "بال كل لاست و عقامات" "كياا يكبير تنس ربا؟" "بت اجها بلكه بت زيروست-اتنامزا آياكه كيا

جاؤل-"ده بحول كي طرح أتكسيس في كريرجوش ي

«بس ذراب» بولتے بولتے وہ ایک معے کوری۔ رد بس ذرا تحکن ہو گئی۔ "کویل کے کہتے میں بے ساختلی کے ساتھ معمومیت بھی تھی۔

"ظاہرے "جس کام میں محنت ہوتی ہے اس میں تھن بھی ہوتی ہے۔"احد مسکرا دیا۔"اسکرین پر ایک آدھ منٹ کا کمرشل دیکھ کرکون سوچنا ہو گاکہ اس كي يتهي كتف لوكول كي كتني محنت ب- ابني ويزابهي تو تمهارا الثارث ب بجنتي محنت كرسكتي موكرو التفكنے كى روامت كرو-أكر آعے برهناب تو-"

" آپ کو کیا لگتاہے 'مجھ میں اسرٹ نہیں محنت

"آف کورس ہے ملاحیت کے ساتھ تم میں کئن جی ہے جذبہ بھی میں نے تو بس ایز اے فرینڈیو تھی ایدوائزدے دی۔ کیا تم نے مائنڈ کیا میری بات کوج " نہیں نہیں 'بالکل بھی نہیں۔ بلکہ مجھے تو آپ کا اں طرح کمنا بہت اچھالگا۔" کومل نے جلدی سے

'کیونکہ جناب!انسان اس کو ہی ایڈوائز دیتا ہے فيحادبه لهم تجعتاب مجهيرة اتجعا لكتاب يدموج كركه ب بھے اہمیت دیتے ہیں یا مجھے کھ مجھتے ہیں۔" الرا جلدي جلدي بولتي تعلى عني-احمہ خاموش رہا مگر مسکرا دیا۔اے ی کی فنک فضا

ماركيث مين ئيرسب توعوام يملين اسكرين يرو مكه يظ ان کے اعتراض راحمہ سلک کررہ کیا۔وہ تھی ٹی

لکیوں یہ چلنے کا قائل نہیں تفا۔اب تک اس فے حقير من مُرشل بنائے تھے۔وہ ای انفرادیت اور تھے۔ کی وجہ سے کانی پند کیے گئے تھے مگر بھی بھی ایما بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کام کتنا ہی اچھوتا اور خوب صورت کول نہ ہو تو می کسی کو متاثر کرنے میں كامياب نيس بوتا-يه كلائث بعى ان بي من ایک تھے احرنے انہیں اللے ہفتے آنے کا کمرکر رخصت كروياتفار

اس وقت و آمکس بند کیے کری کی بشت مر

آج وہ اتنامعوف رہاکہ لیج کے نام پر فقط دوبسکٹ اور ایک جائے کا کب لیا تھا اور اب شام کے چھ کج محاور ما المنس حقیقتا "اس کے بیٹ میں بھوک کے مارے جو ب دو ارب تھے۔ میج ناشتا بھی نمیں کرکے آیا تھا۔نہ ہی آفس آکر کھے کھایا یا۔

و كرجاؤل يا كسي ريسٹورنث ؟ " ده بيضا يي سوچ ريا

جس دن شازے کے ساتھ کھے کھٹ یٹ ہوتی اس کا گھرجانے کاموڈ مشکل سے ہی بترا تھا۔ شازے تھیک کہتی تھی اس کے مزاج میں سنجید کی کے ساتھ واقعی تھوڑی اکڑ تھی 'جو شازے کے ساتھ جھڑے کے بعد کھے زیادہ بی عود کر آجاتی۔موبائل یہ میسیج

كومل نيج بلزنك كياركك من كعرى تهي اس كا گاڑی خراب ہو گئی تھی اے لفٹ چاہے تھی۔ وديس آريا ہول۔"جوالي مسيح كركے وہ الى

نيح بسجالوكول اس كى بليك كرولا كياس بى كمثركا اس كالنظار كررى تهي سفيدسوث معن لمبوس سفيد موتول كى باليال مبت لائت ميك اب بال سميث كر

كے خنك اور معطر فضائي آرام سے ليك حى-

W

W

احمه نے بردی محنت اور جدد جمد کے بعد اپنی ایڈور ٹائزنگ الجنسي كا آغاز كيا تفاساس كي فيم كو مختفر تھي مكر محنتی ادر باصلاحیت افراد تھے۔ ان کے بنائے ہوئے بهت سے کرشلز ہٹ ہوئے تھے اور انہی کرشلز کے ذريع کچھ نے چرے بھی شرت یا رے تھے۔ ایسی میں ایک نام کوئل خان کا تھا۔ کوئل اسم باسمی تھی۔ اے دیکھ کر کسی بہت ہی نازک مربے حد خوب صورت مطے ہوئے محول كاخيال ول مين آ ما تھا۔وہ طرح دار تھی۔باصلاحیت تھی تکراہمی شوبز کی دنیا میں انانام ومقام بنائے کے لیے جدوجہد کے مراحل ہے مرر رہی تھی ایک ٹول کلاس قبلی سے تعلق ہونے کے باوجود بہت ماڈرن اور آزاد خیال بلکہ کسی حد تک بے پاک تھی۔احمدویسے توعام طور پر ایک سنجیدہ مزاج اور کیے دیے رہے والا محف تھا مرکوس کے ساتھ آہت آہت بڑھتی ہوئی دوستی اب بے تکلفی میں

خوش مکل اور خوش ادا کول بندر ج اس کے

دو کھنٹے کی بحث کے بعد کلائٹ رخصت ہوا تواحمہ نے دونوں ہا تھوں سے مرتقام لیا۔ اس فیلڈ میں اس کے اس انواع واتسام کے لوگ آتے تھے۔ یہ کلائٹ موصوف بھی ان ہی میں سے ایک تھے۔رنگ کودار فے والحاريم كالمرشل بنوانا جاج تص

اشتمار مي انهين زياده من اور زياده لوك جاسي تے معاوضہ کمے کم ہواور پھران کامزاج اور معیار الله كى يناه- بحيثيت كونسيه في رائيراحمد الهيس تقريبا" بجيسے تيس آئيڈوا زہا چاتھا تران كواب تك كوني أئيرا يندسي آياتها-

"احر صاحب إكوني نئ چيز كوئي نئ سوچ لائيس نا

" اجها "كل سالكره ب تهمارك بين كى ؟" شازے نے چینل بدلتے ہوئے مرسمی ساکھا۔ "جي كل باره ايرال ب تا ايورك آخد سال كابو جائے گا میرا شزاد۔" بتول کے لیج میں امتا بحری

وکل باره ایرال "آج \_"اک دم بی شازے کے ذاكن في لي كلك كلك

"آج گیارہ ایرمل ... اوہ خدایا! میں اتا ہم دن کیے بھول کئی۔ ہرسال ہی تواس آکروخان کووش کرتی ہوں اس کی سالگرہ یہ ۔" شازے تی وی آف کر کے مضطرب بوكر كمرى بوكل-«کیابوامیڈم تی؟"بتول نے تھرا کراسے دیکھا۔ " کھے نہیں 'ڈرا کرے سے میرابیک تولے کر آؤر

بتول جاکراس کا بهنڈ بیک لے آئی۔ "بيلواكي ني كي ليكولي كفث لياميري طرف سے "شازے نے ہزار ہزار کے تین نوٹ اس کی طرف برمھائے بنول الحِکمانی - مهانی الله آب کا سکھ جین سلامت رکفے "آمین!" بتول نے احمان مندی ہے اے دیکھااور ٹوٹ لے لیے م کک آج کل چھٹیوں پر گیاہوا تھا'اس کی غیر موجودگی میں بتول یا آسانی کچن سنجل کیتی تھی اے كانتي نينتل كهاني بناني تونمين آتي سي مروكي اور رواین بکوان ومنالتی تھی اور خوب بنائی تھی۔ "بات سنوبتول!"شازے نے کھ سوچے ہوئے

"اياكد ورات كاكهانارىخد ، بوسكائے بم لوگ ڈ ٹرباہری کریں ہم بس این اور این بچوں کے کیے کھینالو۔"بنول کورہائش کے ساتھ ساتھ کھانا پینا افرت میں کافی ساری چریں بڑی ہیں ان میں مجھے کے لول کی و پسر کا کھاتا بھی اچھا خاصا بیا ہوا «كما؟ "كومل انتهائي حيرت اور خوشي كے عالم ميں چنی ری ریکااینڈ ممپنی سے مسلک ہونے کامطلب فہت اور دولت کے دروازے کھلنا۔ "اباینایه کھلاہوامنہ بند کرواور آرام ہے بیٹھ کر اس نیوز کوانجوائے کرد۔ "احدیائے کر ناہوانکل گیا۔ "اوك بائ- نيك كير-"كول جي كسي خواب ہے جو تکی تھی اور واقعی یہ ایک خواب ہی تھا۔ 'ربکا

انڈ کمپنی کے ساتھ مسلک ہونے کا خواب ہرماڈل يجهتي تهي مكربهت كم خوش نصيب اليي موتيس جويهال تك يكيخ من كامياب موتس-كومل وروازه بندكرك اندر آئی توارے خوشی کے اس کابرا حال تھا۔ كرے كے وسط ميں خوشى كے عالم ميں جھومتى ہوئی 'کھومتی ہوئی وہ کی سوچ رہی تھی کہ بالآخر اس كے سينے يورے ہونے كاوفت قريب آرہا ہے۔

شازے شام میں سو کرا تھی تو پالکل فرایش تھی۔ مزاج کی کری اور احمد کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کی می کے اثرات بہت مدتک کم ہو<u> جکے تھے</u> یے بھی کب کے سوکراٹھ چکے تھے اور کیمزنگاکر بنے تھے 'شازے نے ٹائم دیکھا۔ یورے وقت موربالخال

بول مرونث كوارثر الني كلي اس وقت وه بول کو تار کردی تھی 'نیوڑ کے آنے سے سلے یج "ميذم جي إ"بتول في السي خاطب كيا

"كلشام من بجه محمني جابي مي كام جلدي

"وہ بی کل میرے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ ہے۔وہ البردین جانے کی ضد کر رہاہے اے الہ دین بارک کے جاتا

وہ جواب دے رہا تھایا اس کاساتھ دے رہا تھا۔ كولذة رنك كے كھونٹ لے رہاتھاجب كومل نے ايك چھوٹاسا گفٹ پیکاس کے سامنے رکھا۔

"بركة ذے كفات" السب كيعديه ضروري تفاجه "میری سالگرہ یہ مجھے کوئی خال وش کرے اور گفت

نەدە توجىچە توبالكل بحى اجھانىس لكە كا-اى يەت یا چانا ہے کہ آپ کسی کو لتنی اہمیت دیتے ہیں۔ لتنی مبت كرتے بي اس سے اور .... "كومل نے رواني اور بافتياري بس بولتي موسئ ايك دم ي خود كوروكا و الفث و مليه لول- اجازت ب- "احد في اس ك جرے بر خوالت کے آثار و ملے کربات باتی۔ "أب كأكف ب-جب جابي و كم ليس محريها ل

"ديمال كيول شيس؟" "بںایےی۔"

'' کوئی بم وغیرہ تو نمیں ہے کہ میں گفٹ کھولول اور اُ

وميرادهاك كرف كانداز مخلف ب- مي اس کے کیے کئی بم کو استعال میں کروں گ۔"کومل نے بنتے ہوئے اسے جواب ریا۔

"اوکے 'اب میں چاتا ہوں 'باتوں باتوں میں وقت كزرنے كا يا بى تميں چلا۔" كچھ در بعد احد اللہ كھڑا موا-"تهينكس فارابوري تهنك

"تھینکس تو بچھ کرنا چاہے "آپ نے میل جرات كوعزت بحشي-"كومل بهي أكد كفرى موتي-دروازے ير چيج كروه ايك بار چرركا "ایک سررائز تم نے بھے دیا اور ایک گذیود

میرسیای ب تمارے کیے

"ربيكا ينز كميني والول في اينالم كي ليه وداولا على بين ان من ايك تم مو-"احدة وي

وحميل كم يا آج مرى راد وعه وي ""آب کویادے میں نے ایک بار آپ کا اشار یو جما تھا۔ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ اینا انشار مايا تها- يحصياوره كيا-" "اجھااورىيە؟"احمەنے كثاركى طرف اشارەكيا-"حميس آناب يلي كنا؟" و منیں! صرف امین برتھ ڈے کی وهن بحالی

W

W

میلی ہے تین دان میں۔ "کوئل نے سرماتے ہوئے تج ودكيول سيمي ؟ احمد في روالي ب يوجها-"آب كے ليے۔"كول نے بھى اسى بے ساخلى

اوررواني سے جواب وا۔ احمد بكدم خاموش ہوكيا۔ "آب کوبرانگا؟"کومل نے تھبرا کے سوال کیا۔ و نمين اراتونين لكا-"احدے سبطتے ہوئے

"اس كاجواب بعد مين بتاؤل كاريسي يج بتاؤل تو اس دفت جھے زبروست مسم کی بھوک لگ رہی ہے اور غالباستم نے میرے بارے میں کانی ریس ج کی ہے تب ى كيك كے ظراور فليورے لے كراس رالي من موجود تمام چیزیں میری فیورٹ ہیں۔ میں تکلف بالکل سمیں کروں گا۔بائی دا دے 'ان میں سے تم نے کیا بنایا

کھی جمی نہیں 'سب کچھیازار کاہے 'میری کوکٹگ کوئی خاص نہیں ہے" کوئل نے گثار ایک طرف ركها-"آب تواني كري بعاك جات مير باته كابنا مجه کار- "احد مراوا-

وواین ویز "آب ان باتول کوچھوڑیں ابنی بر تھ ڈے

'ہاں'بس پیرکیک پیں۔"کومل نے ایک چھوٹاسا كيك بين كاث كربليث من ركهاـ احمد پیٹ بوجا کے دوران ملکی پھلکی ادھرادھرکی باتیں کرنارہا بلکہ زیادہ ترباتیں تو کوئل ہی کررہی آ

ہے۔" نواد حسن کامعنی خیزاب ولہجہ من کروہ ٹھٹک "میراخیال ہے احمد آج درے کھر آئے گا۔ شام میں کومل کے ساتھ دیکھا تھامیں نے اسے ویے ۔۔ " " بجھے ایجاتو نہیں لگ رہامہیں بتاتے ہوئے مگر تمهارے علم میں بیات ضرور ہولی جاسے کہ احمد اور كول ايك دوسرے كے كافي قريب مورے ہيں-دونول کے قریبی حلقول میں کوسیسی شروع ہو چکی ہیں ۔ جرت ہے کہ تم ابھی تك لاعلم ہو۔ آئى ايم سورى شازے! میں فشاید مہیں برث کیا گر ودتم نے بچھے ہرٹ نہیں کیافواد! بلکہ میری آنگھیں کھولی ہیں ' ہرث تو کسی اور نے کیا ہے۔ تم کیوں کلٹی لیل کردے ہو۔"شازے بمشکل مسکراتی۔ایک بے حد ملخ مسكرابث-اندر تك وجود بورا كروا بورما تفاء مسكرابث كيون نه كروي موتي-ویے سی نے بچ ہی کماہے کہ بیوی دوفر دموتی ہے جے سب سے آخر میں اپنے شوہر کی ہے وفائی کا ملم ہو آ ہے۔ای در 'تھینکس ٹوئیل۔' "بات سنوازیاده منش لینے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت میں ہے۔ کرانسس آتے ہیں اگر بھی جاتے ہیں کی لا نف ہے۔ "فواو! من بعد مين بات كرول كى محيك ہے-" شازے نے شرشر کر کہا۔ یہ شراؤا سے سمندر کی سطح جیسا تھا 'جس کی تہہ میں بے شار طوفان مجل رہے

ہوں۔ "اوکے "اوکے ہم بعد میں بات کرلیں گے 'خدا حافظ۔"فواد نے جلدی جلدی کہا۔ "خدا حافظ۔"شائذے نے زیر لب کمہ کر فون "ف کر دیا۔

ات رویا۔ کتنی دیروہ خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اندر ہے دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کرروئے مگر جرت انگیز طور پراس کی آئھیں خشک تھیں۔ رہیں ہے۔ ''جارِ 'تیار ہو جاتی ہوں' تھوڑی دیر تو ہو ہی جاتی ہے 'کیا پیاٹر نظک میں پھنسا ہوا ہو۔''شانزے نے احمہ کو ارجن دیتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ ابنی دسیع و عریض وارڈ روب سے اس نے پستنگ رنگ کے سوٹ کا انتخاب کیا۔ اصلی شیفون پر سچے رنگ کے سوٹ کا انتخاب کیا۔ اصلی شیفون پر سچے رنگ کو جاندی کے آروں کا بے حد خوب صورت اور نفیس کام تھا۔

بون گھنٹہ لگایا اس نے تیار ہونے میں۔ آئینہ کوائی دے رہاتھا کہ دہ بہت خوب صورت لگ رہی ہے۔ ''میں ہی فون کرکے یوچھ لیتی ہوں اب تک کیوں نہیں آیا۔'' شازے نے برفیوم لگاتے ہوئے خود کو تنقیدی نظروں ہے آئینے میں دیکھا اور مطمئن ہو کر اپنے موبا کل کی طرف ہاتھ بردھایا۔ عین اس کے اس کاموبا کل بچاتھا۔

''فون آگیاموصوف کا۔''شائزے نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا 'مگراسکرین پر چیکتے نمبرد کیے کراس کی خوشی کچھ کم ہوگئ۔ ''میلو۔''

"بلو"شازے کیسی ہو؟" "تھیک ہم ساؤ۔"

''بس' میں نے سوجا تمہاری خبریت معلوم کرلوں' منجوالاؤپریشن اور شنش کچھ ختم ہوایا نہیں؟'' ''بالکل ختم ہو گیا۔''شازے کھلکھلائی۔ ''گڑ' ویری گڑ۔ یونمی ہنتی رہا کرواور سناو' کمیا ہورہا

> "ارتظار\_" "کر کائ

" آئی تھنگ کہ اس وقت عموما" ہرا چھی ہوی اپ نزمیز کا نظار کر رہی ہوتی ہے۔" "بعض انچھی ہویاں بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں۔"

یں سب : "مطلب میہ کہ اچھی ہوی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ہزمینڈ کماں ہے اور کس کے ساتھ خوشیاں اب بس بیٹ جا تی جارہی تھیں۔
''اور کیا ضروری ہے کہ یہ سلسلہ یوسی پہلے ۔ یہ فلیج اور کمری ہوتی رہیں ۔
فلیج اور کمری ہوتی رہے۔ فاصلے اور بروھتے ہی رہیں ،
''کی نہ کسی کو تواپنے رویے میں کچک لائی ہے۔
شازے نے حقیقت پہندین کر سوچا۔
''موبت کر کے شادی کی تھی پھر شادی کر کے محبت کماں جلی گئی ؟''شازے بھی بھی جیران ہو کر سوچی محبت کھی۔۔

جو کھ جی ہو چکا ہے اہورہا ہے تھیک ہیں ہے۔ حالات اور معاملات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوجا میں ا آئیں میں ڈسکس کرکے تھیک بھی ہو کتے ہیں۔ وہی ڈائیلا کر تھیوری۔ شازے سوچے سوچے مسکرائی۔ 'ڈگفٹ کا کیا کروں؟''اس کے خیالات کی رواب دو سری جانب مزائی احم کے آنے کا وقت ہورہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جب احمد آئے تو وہ اسے کھر پر ہی ہے۔ چاہ رہی تھی کہ جب احمد آئے تو وہ اسے کھر پر ہی ہے۔

نیوٹر بچوں کو پڑھا کر جاچکا تھا۔ شانزے بچوں کے ساتھ مگن ہو گئی۔ یائم اس کااور بچوں کا ہو باتھا پھر احمد بھی آجا ہا' چینج کرنے فرایش ہو کروہ بھی شال ہو حانا۔

مر آج کانی در ہو گئی تھی 'احمد اب تک نہیں آیا مقالہ شازے کی منظر نظریں باربار گھڑی کی جانب اٹھے رہی تھیں اور کان احمد کی کاڈئ کے مخصوص ہاران پر گئے ہوئے تھے 'اکٹر وہ لیٹ ہوجا آتھا گرمیں ہے کہ لاتا تھا کہ در ہوجائے گی۔ گر آج ابھی تک کوئی میں ج مجمی نہیں آیا تھا۔ مجمی نہیں آیا تھا۔

"میں ہی قون کرتے ہوچھ لوں؟"اس کے ول کے کما گر پھر فورا"ہی ول کے کے پر اناعالب آگئی۔ناک توشانزے احمر کی بھی بہت اونجی تھی۔ "ساری کیک میں ہی وکھاؤں - ہر بار میں تکا

کمپروائز کرتی ہوں اب فون کر کے بھی میں قا کمپروائز کرتی ہوں اب فون کر کے بھی میں تا بوچھوں کہ موصوف کمال ہیں۔خود بھی تو ہتا سکتے ہیں کہ کب آئیں کے "شازے کی تک مزاجی عود کرا ہے۔ہم چاروں کے لیے بہت ہوگا۔" " جیسے تمہاری مرضی۔" شانزے اپنے بیڈروم میں چلی گئی۔اب وقت کم تھااور مقابلہ سخت۔ چینج کر کے خود کو ہلکا پھلکا ساسنوار کریا ہر آئی۔ " بنول! بچوں کا دھیان رکھنا' میں ابھی آتی ہوں''

W

Ш

سیلاب روان روان تھا۔ "یا اللہ 'بس آگے ٹرفک جام نہ ہو۔"شانزے نے ول ہی ول میں دعاکی۔وہ چاہ رہی تھی کہ احمد کے گھر آنے سے پہلےوہ گھر پہنچ جائے" ماکہ اس کے لیے ایک چھوٹی می مربرائزنگ برتھ ڈے کا اہتمام کر سکے۔ ایک چھوٹی می مربرائزنگ برتھ ڈے کا اہتمام کر سکے۔

گاڑی نکال کرمین روڈ پر آئی تو سرکوں پر ٹریفک کا

مقام شکر تھا کہ بے پاہ اور بے جنگم ٹریفک کے باہ وجود مسی ہی ٹریفک کے باہ وجود مسی ہی ٹریفک کے منظی اور مشہور بیکری سے احمہ کے پہندیدہ فلیور کا کیک لیا۔ فلاور شاپ سے ٹیولیس کا بو کے خاص طور مربوایا۔ موتیا کے ڈھیروں پھول کیے دونوں پھول احمہ کے بہندیدہ تھے۔

گھروایس آئی تو کیک فرج میں رکھ کر پھول ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بچوں کو پتا چل جا آتو فورا " بایا جان کو فون کر کے اس کے سمرپرائز کی الیمی کی تیسی ہوجاتی۔

میں بھی میرکوٹیولیس اور موقعے کے پھولوں سے سجا
کراس نے در میان میں کیک کی جگہ چھوڑوی۔
جھے آٹھ سال سے ان کا ہی معمول تھا کہ سالگرہ
دونوں میاں ہوی میں سے کسی کی ہو 'بچوں کی ہویا
دونوں کی دیڈیگ اینور سمری 'احمد ڈنر کرانے ضرور لے
جا باسب کو۔ ہملے تو عام دنوں میں ابھی اکٹروہ لوگ ڈنر
ہے جاتے تھے مگر پچھلے سال 'ڈیرڈھ سال سے جب
سے دونوں کے در میان سلمیوں اور فاصلوں نے جنم لینا
شروع کیا تھا 'ایک ساتھ یا ہم جانے کا سلسلہ بہت کم ہو
سیلیویٹ کرلیتے مگر دونوں کے ذاتی معاملات اور

g

ابندشعاع ستبر 2014 على

المندشعاع سمبر 2014 🚭

كمرى يروالي-كماره بخنےوالے تھے " ٹائم بھی تو بہت ہو گیا آج۔"اس نے سوتے موت وفول بحول كوبارى باركيا وونون ذراكي ذرا كسمسائ اجران كو تحك كر بابرأكيا- أبتلى تدروازوبندكيا-اليے بيدروم من آيا توايك تلخ مسكرابث اس كے شانزے دنیا و افیماے بے خرسوری تھی۔ ول مِن تمثما باس كاويا يكفت بجه كما-نازك ى دور وهرك سے كھ اور چسلى باتھ

ш

بھولی بسری سی کوئی باز گشت کانوں میں کو بھی۔ "تہمارابرتھ ڈے میری زندگی کاسے اسپیشل ون ب- ياب كول \_ كونكه تم دنيا من آئے موتو مجھے کے ہوتا۔ تمہارا ساتھ میری خوش بحق ہے تهارا ونيام آناميري خوش نصيبي بهت عي مبارك ون ب ميرے كي تمارا برتھ دے ہم برسال يوم الفت كے نام سے منایا كريں مح انھيك ہے۔ "اتنى جلدى فراموش كركئيں سب كھ ؟"احمد نے ایک شکائی نظر شازے کے خوب صورت

چینج کرکے آزا رجھابند رلیٹ گیا گر گئی در ہو كئى كروئيں بدلتے بدلتے 'نيند كانام ونشان تك نہيں تھا۔وہبر روم سے محق ای اسٹری میں چلا آیا۔ ایک سکریٹ سلکا کرہونوں میں دبانی اور دھیرے دهیرے کش لینے لگا وہ عادی تہیں تھا ابس بھی بھار جب بهت زیاده شنش میں ہو ماتو کرواد حوال اینے اندر

لیب ٹاپ کی طرف ہاتھ بردھایا ہی تھا کہ اس کا موبائل ج الفال اسكرين يرجيكة تمبرد مله كراس في كال

سمجه شير بيارياتھا۔ كاشازے كے ساتھ برھتى مونى دورى اسے كول ے قریب کر رہی تھی۔ کیما عجیب تھا یہ بندھن مجوري كايا مرضى كا؟ لتى دروه وبال بيشار بإطك اند جرع من تاحد فكاه

تك بس ايك سياي ما كل سي چنگتي جادر پھيلي ہوئي تھي لهول كاشوراور بتكامياس يرسوار تقاب بالآخربوب مسحل اندازيس ووالمح كوابوا-زندگی بہت عجیب سی ہو جلی تھی۔دونوں نے ایک ماتھ اسے کیریر کے لیے جدوجمد کی تھی محنت کی تھی، ایک ساتھ مل کر خوشیوں کے اور کامیابیوں کے فال ركھے تھ 'بت ے فواب اك اك كركے بورے ہوئے مردونوں کے آپس کے تعلقات اور خوشيول ميں بهت مي درا ژس يو گئي تھيں - دونوں كو ایک دوسرے سے قریب رکھنے والی ایک دوسرے ے جوڑنے والی محبت کی 'الفت کی نازک سی ڈور ہاتھوں ہے بھسلی جارہی تھی۔ ادراکر سی دن به دور بوری بی با تعول سے نکل عی

نه؟احمرنے دانت مصیح کریزی تیزی ہے موز کاٹاتھا کار

ك الزرج التع تق

وہ گھر میں داخل ہوا تو پھر بھی جانے کیوں ایک موہوم ی امید کاویا اس کے ول میں روش تھا۔ ای کی محبت کرنے والی بیوی ہرسال اسے سربرائز وی کی شاید آج بھی۔ کاش آج بھی۔ اني سوچوں میں الجھا الجھاوہ تھ کا تھ کا سالاؤ کے میں موقے ردھ برہو گیا۔ کچھ دیر بعد مسل مندی سے اتھ راس فيال نكال كريا-يفريج يمرك ع يانى في ال اندر تك كانى

پورے کھرمیں خاموثی کاراج تھا۔اس نے بچول میروم کا دروازہ کھولا۔ کمرے کی سلکوں اور مستدی ملكم الأنول يح سو يك تفيه احمه في الكرائي

جماك جماك سمندركي بيري لمرول كوديكه كروه سوچتا "نه کوئی میسیع"نه کوئی کال-"اس نے موہائل نكل كرايك بار بحريبك كيا- حالاتك متيح الجيني طرح ولتم بی کرلو کال۔"اس کے مل نے چکے سے

و مرس کوں کر لوں۔ آج میرا دان ہے میری بر تھ ڈے۔ کتنی بھی تاراضی ہو الزائی جھڑا ہو وہ مر سال خود مجھے وش کرتی ہے 'سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے 'ساری رمجشیں اور تلخیاں بول حتم ہو جاتی ہیں کہ جیسے تھیں ہی نہیں۔ مراس باریہ رسم بھی گئ توتم خوديه جائى موكه فاصلے قائم رہى كدريال اور برمه جاس كياا عربيندنث بوف كازعم اتناطا تورموما ے کہ محبت کونقل جائے "احمد کی نظرین سامنے جمی ملیں۔ شوریدہ مرامرس بوے جوش کے ساتھ آگے تک آئیں اور چھوں سے سرج ج کروہی وم قور

" پھروں ہے سر ظرانا سراس بدقونی ہے مرجر بھی بدلرس باز نہیں آئیں۔"احمدے موبائل بین کی جب میں ڈالا تو انگلیاں کسی اور چزے بھی عرائين اس في يكث هينج نكالا-"كول كاريا بوا گفٹ-"اس نے غورے پکٹ كو

ایک کمے کواس کاول جابات سمندر کے سروکر وے مربس ایک کمھے کویہ خیال آیا اور گزر گیا۔ وہیں جینے جینے اس نے ربیرہٹایا۔ بهت بي خوب صورت اور مهنگي رست واچ هي ایک محقری عبارت کے ساتھ۔ "ريكھتے ہں 'يہ تعلق وقت كے ساتھ كمزور ہو آئے

تعلق؟ كيا تعلق بهارا آيس من أيك المكي فرینڈشپیااس ہے بھی آئے بردہ کھی احمد اجھن مِن تَمَّا وُهِ الْبِهِي تَكَ خُورِ بَهِي الْبِي فِيلِنْكُوزِ تَعْمِكُ ٢٠

"كياب ميرے ليے صدے كى بات سيس ؟" شازے نے خود سے سوال کیا۔اے ایمی کیفیت ہے چرانی موری تھی۔ رونا آرہا ہے مر آنسوشیں آرہ

W

W

" یا پھرمیں مینظلی اتنی اسٹرونگ ہو چکی ہول کہ بوے سے براشاک بھی بغیر آنسووں کے سے جاؤں۔" وہ ڈریٹک روم میں چلی گئے۔ آئینے کے سامنے کوئے ہوکراس نے خود کو غورے دیکھا۔

كي در سلے جباس فرد كو آكينے ميں ديكھا تھا توخودر كسي بحدخوب صورت مجتم كأكمان بواقعك مرعب اور شكن سياك بواغ سرايا ممراباس مجتے میں دراوی رونا شروع ہو کئی تھیں۔ ایک مری سائس لے کراس نے جواری المانی . شروع کی الباس تبدیل کرے میک ای صاف کیااور بالول كوميندم جكر كربابر آئي-

"بتول!"لاؤنج میں آگراس نے بتول کو مخاطب

" فریج میں کیک رکھا ہے لے جانا "اپنے میٹے کی برتھ وے یہ کاف لینا اور ورائک روم میں تعمل صاف كرك سارا كجراؤست بن من وال دو-" بتول نے اچیھے ہاے دیکھتے ہوئے سوچا' کھ

توجيضيا كنغ بمت ندموني-شازے کھ دروہ سیمی جانے کیاسوچی رہی کھر بیر روم میں آ کر میند کی ایک کولی بال کے گلاس کے ساتھ کھا کی اور آئکھیں بند کرکے لیف کئے۔اس وقت وہ ہرچزے بے خربو کرایک پڑسکون نیند جاہتی تھی۔ مبحاس كالميشل ارنك شوتفا-

اجها فاصا كرجات جات اسف كازى كاسخى ويوى طرف مورديا-اك دم بى اس كادل يو تجل موكميا

" تو تهيس ياد جي شيس رهاكه آج كيادن ٢٠٠٠

المارشعاع سمبر 2014

'گیا؟''احمہ چونکا۔ ''آپ کے ساتھ ڈنر۔'' وہ بے ساختہ مسکرادیا۔ '' چلو پھراس اچھے کے بارے میں سوچو۔ بالکل فریش ادر دیدی قیس جا ہے بچھے۔ نوٹینشن 'ٹوڈپریش' یُ

W

احدے فون آف کیااور کھے سوچ کرمسکرانے لگا۔

وہ اپنی گاڑی پار کنگ سے نکال رہی تھی بجب فواد حسن تیزی سے اس کی گاڑی کی طرف آیا۔ ہاتھ لمراکر اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ شائز سے نے کار روکی اور شیشہ نیچے کیا۔ ''کیا ہوا۔ خبریت توہے ؟''اس نے کچھ جرانی اور

پریشانی سے فواد کو دیکھا۔ "ہاں ہاں خبریت ہی ہے ہتم بروگرام ختم ہوتے ہی اتی جلدی بھاگ لیں۔ مجھے کچھ کمٹا تھاتم ہے۔"وہ کھڑکی پید دونوں ہاتھ جمائے جھکا ہوا اس سے مخاطب

" ختیس بتائے آیا تھا آج کاپروگرام بہت زیردست، بہت ہی شاندار کیا ہے تم نے جھے ہر گزنوقع نہیں تھی کہ تم جن کرانسڈے گزر رہی ہو 'اسے ایک طرف کرکے اتی زیردست پرفار منس بھی دے سکتی ہو ابو آپر سکی آبر ملینٹ اینڈر پولیڈی۔ "

" بھی بھی نہ برملینٹ ہونا اپنے کچھ کام آنا ہے نہ بریو ہونا 'بلکہ بیرود ٹوں ہاتیں بعض او قات ہمارے مکلے کا طوق بن جاتی ہیں۔ شانزے پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔

"سب کھ ہماری تھنگنگ اور وے آف تھنگنگ پر ڈیسنڈ کر ماہے میرے نزدیک تمہاری یہ دونوں خوبیاں ایس جی جو تمہارے گلے کاطوق نہیں بلکہ تمہارے پیرول میں پڑی زنجیوں سے آزاد ہونے میں تمہاری دوکر سکتی ہیں۔ "فواد شجیدگ سے کویا تھا۔

۔ " "ابھی تولیخ ٹائم بھی شروع نہیں ہوا۔ اتنالمباانظار "فیماس سے بھی لمباانظار کر سکتی ہوں "آزماکر رکبے لیں۔ "کومل نے معنی خیزانداز میں دواکیا۔ "نہم آزمانے کے قائل نہیں ہیں "کوئی بھلا مانس آزمائش پہ بوراندارے تو؟" "اور جو کوئی بھلا مانس آزمائش پہ پورااکڑ جائے تو؟ کومل اس کی ٹون میں بولی۔ ''پھرتواس کا نعام ڈیو ہے۔"

"مرضی کا منه مانگاآنعام؟" "بالکل۔" "بید انعام دے گاکون؟"کومل نے سوال کیا۔ "بید انعام لے گاکون؟"احمہ نے اس کے انداز میں سوال کیا۔ سوال کیا۔

"جو آزمائش پہ پورا اڑے گا۔"کول کا جواب برجشہ تھا۔ ''تری از یہ بھر میں میں کسری میں میں میں

''نوپھرانعام بھی دہی دے گاجو کسی کو آزمائے گا۔'' احمد کو نہ جانے کیوں اپنے مزاج سے ہث کر اس غیر خبیدہ اور کسی حد تک بے سمویا گفتگو میں مزا آرہا تھا۔ ''ہم تو منتظر ہیں گر۔''کوئل نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا جھوڑا۔ ادھورا جھوڑا۔

"کی کسی انتظار میں برالطف ہو تاہے۔"احمد ذرا سنجیدگ ہے گویا ہوا۔ "کونیہ بھی تیری میں میں ماری میں سے میں

"بے بینی بھی ہوتی ہے 'کسی انظار میں مایو سی اور ناامیدی کی چیمن بھی ہوتی ہے۔"کومل کو پکا یک پاسیت نے آن گھیرا۔ "ایک قرتم روی جاری ملک ہونیا ہے میں ہواتی ہوری تیز

"ایک نوتم بردی جلدی ملکہ جذبات بن جاتی ہو ۴ تن جلدی نہ تو تاکام ہوتا چاہیے نہ ہی مایوس۔اب ابھی سے اچھااچھا سوچنا شروع کردو باکہ آگے بھی اچھااچھا میں ہو۔"احمد نے تاصحانہ اندازافقیار کیا۔ آگیک اچھاتورات میں ہونے والا ہے۔" ہورہی تھی۔ایک فرق ایک قدم پیچے ہٹا آآودد سراو قدم پیچے ہے۔ایک فرق ایک قدم پیچے ہے۔اندوائی شازے زہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی۔اندوائی زندگی میں بھیلیا تنمائی کا 'خاموشی کا 'فاصلوں کا خلا تیزی کے ساتھ بروا ہو آجارہا تھا 'دہ ہے بسی ہے اس وہ ذہنی اہتری کا شکار تھی۔ بھررہی تھی۔ قریب تھا کہ دہ اپنا ارنگ شوختم ہی کردی مرسارے مشکل حالات اور ہر کڑے لیے میں ایک تحض تھا ہوائی کے ماتھ ماتھ کھڑا تھا۔ اے تسلی دینے کو 'اس سے ماتھ ماتھ کھڑا تھا۔ اے تسلی دینے کو 'اس سے ہمرردی کرتے کو 'اس سے ہمرردی کرتے کو 'اس سے ماتھ ماتھ کھڑا تھا۔ اے تسلی دینے کو 'اس سے ماتھ ماتھ کھڑا تھا۔ اس تسلی دینے کو 'اس سے ماتھ کھڑا تھا۔ اس کا دم تھا کہ دہ خود کو سمیٹ کر فور کو سمیٹ کر فور کو سمیٹ کر کھنے کی اور معمولات زندگی جسے جاری دیکھے کا ندازا ہے دیکھے کی اور معمولات زندگی جسے جسے جاری دیکھے کے ادرازا ہے دیکھے کی اور معمولات زندگی جسے جسے جاری دیکھے کے ادرازا ہے کھے کی اور معمولات زندگی جسے جسے جاری دیکھے کے ادرازا ہے کھے کی اور معمولات زندگی جسے جسے جاری دیکھے کے ادرازا ہے کھے کی اور معمولات زندگی جسے جسے جاری دیکھے کے ادرازا ہے کھے کی اور معمولات زندگی جسے جسے جاری دیکھے کے ادرازا ہے خوب آتے تھے 'اس کا دم تھا کہ دہ خود کو سمیٹ کر

چاہے کا کمرشل تھا۔ بہت محنت سے بنایا گیا تھا۔ سب نے ہی اپنی جگہ خوب محنت کی تھی۔ محنت تو کومل نے بھی بہت کی تھی مگرنہ جانے کیا بات تھی۔ کمرشل اور ماڈل کو تھوڑی بہت پسندیدگی تو ہلی مگراس طرح بٹ نہیں ہوا جسے کہ سب کو خصوصا ''کومل کو توقع تھی 'اسے اپنی امیدوں کے پورانہ ہوئے پر خاصا وھیکالگا تھا۔

کی کوشش کررہی تھی۔

اس کے جرب پہ چھائے مایوی کے رنگ احمہ ہے پوشیدہ نہ رہ سکے تھے "آج رات فارغ ہو؟"احمہ نے اے کال کرکے

پوچھاتھا۔ ''ان ان میری کیامصوفیت ہوگی بھلا؟''کوٹل کالجہ مرکار کا مانوا

''آج ڈنرمیرے ساتھ کردگی؟'' ''انس الی ہلیڈر۔''کول کے پچکے سے لیج بیل خوشی کارنگ بچ کیا۔ خوشی کارنگ بچ کیا۔

"میں یک کراوں گا تہیں' کتنے بجے آوں؟" "جب بھی آجاد میراانظار تواہمی سے شروع ہو جما

"فائن اور تم ساؤ؟" و برد المراق المراق المراق المراق المراق المراق المركب لوجه الول الفث پسند آيا؟" في المراق المحلم المراق مي المراق المراق

"میں بھی سید تھے سادے انداز کیں ہی ایتے بات کہتا ہوں 'پتا نہیں کیوں کسی کوجادد کری گئی ہے 'کسی کو ساحری۔" احمد کا موڈ غیر محسوس طریقے سے خوشگوار ہونے لگا۔ تقریبا" آدھ گھنٹے کو مل سے بات کر کے اس نے فون آف کیاتواسے بول لگا جسے اس کا وجود بہت ہاکا پھلکا ہو گیا ہو۔ اس کی نہیں تھی گاہ کی اتا میں کو اڈ تھا اس کی W

W

W

اس کی ہمی میں اس کی باول میں کچھ تو تھا اس کی اداس افسردگی سب کچھ اس ہمی نے سمیٹ لی تھی۔ مل کابوجھ لیکھت عائب ہو گیا تھا۔

دو کس رہے پہ قدم رکھ رہے ہو میاں صافر ادے ؟
اندرے کس نے سرزلش کی۔ جب ساتھ ساتھ
چلے ہوئے بھی کسی کی قربت اور ہم سفری کا احساس نہ
ہو' آ کھوں میں اجنبیت اور رویے میں سرومری آتر
آئے تورہے بدل ہی جاتے ہیں۔ یہ تسلی شاید دل نے
اسے دی تھی 'یہ دل بھی مجیب ہے ایمان ساہو جا باہے ہو کہ می برانے رہے کوچھوڑتے ہوئے دھڑک بھی رہا تھا اور نے رہے یہ قدم رکھنے کے لیے ہمک بھی رہا
تھا۔

"کیا صحیح ہے کیا غلط اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ میں سوچ سوچ کرخود کو شیش میں کیوں مبتلا کروں۔"وہ خود غرض نہیں تھا مگراس وقت خود غرضی کے ساتھ ساتھ سوچتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کر رہاتھا۔

الهارشعاع سمبر 2014

المندشعاع تبر 2014 💨

اس کی بے تعین نظری تیزی کے ساتھ اخبار کی سطرول برئيسل ربى تحيي-" ابخرتی موتی ماول كومل خان اور معروف ایدور ازنگ اجسى كے الك احد معلى كى برحتى مولى دوستى اور قبت رشته ازدواج میں بدل تی۔ شنید ہے کہ ہی مین کے لیے دونوں نے ملائشیا کا انتخاب کیا ہے۔" المع اور جانے کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ شانزے کی نظریں "اس لیے جارہ ہو ملائشا؟"شانزے نے شویز

کی خبروالاوہ صفحہ اس کے سامنے پیا۔ احمرنے بہلے تو کھینہ مجھنے والے انداز میں ایک نظرات ديكفا- أيك نظراخبار كو مجروه صفحه الماكر

جیے جیسے وہ پڑھتا جارہا تھااس کے ماتھے کے بل روعة جارب عقد"وبك ربش!"اس في طيش میں اخبار ایک طرف بھینگا۔

"يا نيس كياكيا بكواس جهائة ربية بين بيدلوك" " کھیکواسیں ہے بھی ہوتی ہں۔"

"مريه جهوث -" وه غرايا-

' تہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اس جھوٹ پر لقین کرلول کی؟"شازے کا بورا وجود جیے کسی طوفان

"تہيں لفن كرنا ب كو الميل كرناتومت كو-" وبالتناار موراجهو وكرين فن كرما كفرامو كيا-"مت بوج كاسامناكرو-ميدان جهور كركول ماك رے ہو-"شازے علق كيل جلائي-اليه ميدان ميں - ميرى زندكى إور كھرے جے مي فيرين محنت اور محبت سيبنايا تفاظر تمهاري ضداور مِنْ رهري ني سب مجم تباه كرويا ب-" وه اب بطيح ومورات دیکهارما مجر کم کم اگر بحر آویاں۔

الوه كتاب ميس في مين تباه كروياب سب يحمد

"موبائل كس مرض كوداب؟"شازے كيات

اب مجه بھی تودل کو نہیں بھا آتھا۔ حالات بدے بدتر ہوتے جارے تھے۔ احمد اور اس کے درمیان فاصلوں کی دراڑ بردھ کر حلیج بن کئی می اور بردهتی بی جا رہی تھی ' سیخ جھڑ پی اور لڑائی جھڑے حتم ہو کراب بات جیت جی برائے نام ہی او لئی تھی۔ کوئل اور احمد کے برصتے ہوئے تعلقات اب "كيول؟"وه كچھ خفلى اور كچھ بيارے اے كھورتى - وستول اور شياساؤل كى زبانوں سے آمے نكل كر اخبارات اور ميكزينزكي حيث يى خبول كى زينت بن

کتنی ور لان میں چل قدی کر کے وہ اندر آئی تو تھنگ تی ۔ خلاف معمول احمد تک سک سے تیار وُا كُنْكِ تَمِيلِ رِ مِيهُا تَعَالِ بِتُولِ بِاشْتَا بِنَاكِر بِكُن سَے لا

"بس ایک گلاس جوس-"شازے کری تھیٹ

ا کھیوں سے ایک نظرد مکھتے ہوئے اس نے سوچا مرانا نے سوال کرنے کی اجازت میں دی۔اس نے عمل پر روا تازہ اخبار اٹھالیا عمن بھے احد کے پاس تھا۔ وہ دوسرے صفح کولئے کی۔معا"احدی آوازاس کی

"ایک گھنے بعد میری فلائیٹ ب ملائشا کی-" شازے کی ساعتوں رجیے کوئی تم پھوٹا تھا۔

"تم کتی ہی کب ہو۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے جا

آدھی منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ اب بے بھٹی کے ساتھ اخبار کے اس اندرونی صفحے کو دیکھ رہی تھی جہال شوہ

" آپ کا ناشتا بھی لے آؤں جی ؟" بتول نے اس

چھٹی کے دن کماں کی تیاری ہے؟ احد کو کن

"بهت جلدی خیال آگیا بتائے کا۔"اس نے چھتی ہوئی نظروں سے احمد کور مکھا۔

چکی ہوتی ہو' رات کو سوئی ہوئی ہوتی ہو۔ کس وقت

لى چىك ئى جريس چىسى مونى تھيں-

الجى ب ول جابتا بك خوب صورت ی پیرول میں اک زبیر مو كمر مِن بيفًا رمول مِن كرفآر سأ "مبلوم كمال كهو كئيس؟" نوادكى أوازيروه چونك

شازے کے ول کو کرب کی ایک امر کائتی ہوئی گزر

عنى كوئى بهت زياده برانى بات تونهيس على مرلكتا بيي

تفاكه وه كوني بهت بحولا بسرا دور تفاجب ان دونول كي

المين توشادي كے بعد جاب واب سب چھوڑدول

شاوی کے ون قریب تھے۔

كالاحراكثراب جعيرآ

W

W

حال سے امنی میں جانا تکلیف دہ تھا مور مامنی سے

وابس حال میں آنااس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ "اوکے "تم جاؤ۔ دھیان سے جانا اور خیریت کے ساتھ گھر بہنچنا انٹیک کیر۔" فواد نے اس کے کم صم چرے کور کھ کرمدایت کی۔ "الله حافظ!" شازے ایک مری سالس لے کر

گاڑی اشارٹ کرنے گی۔ فواد یجھے ہث کر کھڑا ہو گیا اس کے جانے کے بعد ، ساعتوں سے ظرائی۔

بھیوہ کھودروس کھواسوچارہا۔

آج چھٹی کادن تھا۔ عموا "چھٹی کےدن دورے سو کرائھتی تھی۔ بورے ہفتے کی تھلن اور نیندان دو ونوں میں ہی بوری ہوتی تھی جراب تو کی ہفتوں سے چھٹی کے دن بھی سورے آنکھ کھل جاتی اور پھر كونيل يه كونيس بدلنے يرجمي نيند آنے كالم مسيس كيتي تهي وه الله كربينه جاتي بابرلان من نظل جاتي في ماؤں چل قدی کرتے ہوئے کتنے بی چکر لگالیتی۔ أتكهول كوتراوث بخشاسزه كرنك وخوشبولئات بجول

ارمانوں سے بنایا تھا بحس کے لیے اتن جان ماری اتنی قربانیاں دیں۔ شادی اس نے کی ہے اور کھر کی تیاہی کا الزام مجه ير-كياخوب لطيفه-شازے فواد حس کے سامنے بھٹ برای ۔ وہی ایک تفااس کا را زدار عم گسار 'وگرنه دوست توبهت تے مربرایک کے سامنے 'اے اپنے دکھ رونے کی عادت جيس سي-"بيرتو موناي تقااك دن-" فواد ترحم سے اسے وطحق بوئ بردرايا "اب اب کیا کردگی تم ؟" فواد نے برستوراہے وسيصتے ہوئے سوال کیا۔ "مرے اس کیا آپش ہے کھ کرنے کے لیے؟"

W

''جو آپشُن احمد کے پاس تھا'وہی تمہارے پاس بھی ے۔ دہ اپنے کیے نے رائے 'نے لوگ جن ملتا ہے وتم بھی۔۔ "نواد حس نے بات ادھوری جھوڑ کراس کے روعمل کا ندازہ لگانے کی کوشش کی۔ " نے رائے نے لوگ ؟ شازے کوجے چند کھے کے تھے اس کیات مجھنے کے لیے "تُوكيا بني بوني زندگي گزاردگي؟ كعبو وائز كروكي ؟ ج الثالب سے سوال كر والا۔ " سوال ہی پرا نہیں ہوتا۔" شازے نے

شازے نے آنکھول میں آئے آنسوؤل کوبدات بیجھے

قطعیت کے ساتھ تغیمیں سرماایا۔ " کچھ بھی ہو 'تم کچھ بھی کرد 'خود کو بھی اکیلامت مجھنا۔ زندل کے ہر ہر کمح اور مرحلے پر میں تمہارے ماتھ ہوں۔"فواد کی بات پر شازے چونک کراہے

المحربت بدنفيب ، تماري قدر سيس كر سكا-" چند كمح بعد وه وهروهرب سے بولا تھا اور شانزے یک تک اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئے۔ آج تك اس ايك دوست اوربهت اجهادوست تمجه كر اینے معاملات شیئر کرتی چلی آئی تھی مگراس وقت

الورج دونول كى بنسى اور آوانول سے كورج رہاتھا۔

ш

بڑی خالہ سے وہ بھی بہت ایجھے طریقے سے ملا۔ پھر معذرت کرکے اٹھ گیا۔ فریش ہو کر 'چینج کرکے ' ودباره واليس آيا اوران كياس بيشركرباتيس كرتے لگا۔ "شن ذرابتول كود كيدلول-"شازك كون من جلي

احمد كي طرف ايك تكاه غلط انداز تهي ندوالياس في ایک مردمیری می جواس کے دل اور پورے وجودیر تھائی ہوئی سی۔

خاله نے اس کے اس طرح اٹھ جانے برایک مری سائس لی تھی۔احد کاچرو بے تاثر تھا کچھ یٹائس چل رہا تھا۔وہ بے حد نار مل ہو کر بردی خالہ سے باتیں کر رہا

" آج کاؤنرا سیشل ہونا چاہیے۔ کی چیزیس کوئی

وہ یو نمی بنول کو ہدایت دے رہی تھی۔ حالا تکدوہ آجھی خاصی ماہر تھی تشاید ہی شکایت کاموقع دیا ہو۔ " آپ اهمینان رکھیں میڈم تی! نہ آپ کو کوئی شکایت ہوگی اند بردی بیلم صاحبہ کو۔" بتول برے انهاك سے ذركى تيارى ميں كمن تھي۔ شازے کھودرے مقصدویں کمڑی رہی بھراہر

"مماجان! آب ريث كريس كي در-"احد كو نظر انداز کرےوہ بری خالہ سے تخاطب ہوئی۔ " ہاں 'میں شاور لول کی 'تحرابھی نہیں تھوڑی دیر

"اجھا عیں ابھی آتی ہوں۔" شازے کھڑے كرك ايس علت من بولي جيسے مج مح كونى بت

خاله نے بری حیرت سے اسے دیکھا۔ احد کو آئے اتن در ہو گئی تھی اور شازے نے اے مخاطب کیا تھا نہ ہی احمہ نے اس سے کوئی پایت کی مى-خالد جان كے ليے يہ برے الجيسے كى بات مى-

رے تھے۔ مسحل کا وہ او نمی آنکھیں بند کے لیٹی مانے کیا کیاسوچ رہی تھی۔ماضی کے بارے میں حال نے ارے میں استعیل کے بارے میں۔

ودائے خیالات میں کم تھی جب ایک مانوس آواز ر چونک اسی وہ میتی معبت بحری آوازلاؤ جے رُوبَارِهِ آئِي تَوْوه بِ اختيار الحمد تَبيِّعي - تَقْرِيباً" بِمَا كُتَّة مو يُده لاؤرج من آني سي-

برى خاليه كامهوان چروسانے تھا۔وہ دو اُکران كى

"فاله آب\_اجاتك كيع؟"شدت مذبات اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔وہ صرف بردی خالہ ہی نبیں بلکہ اس کی ماں بھی تھیں۔دوسال کی عمر میں اپنی ممی کی وفات کے بعد وہ خالہ کی گود میں آئی تھی اور انہوں نے خالہ کے ساتھ ساتھ مال ہونے کا بھی پھر بوراحق اداکیا تھا۔ شانزے کی شاوی کے بعدوہ کینیڈا ائیے برے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئی تھیں۔ ابتدا میں شازے کاان سے مستقل رابطہ رہاتھا 'پھروقت کے ساتھ ساتھ زمہ داریاں اور معموفیات بردھیں تو اس را بطے میں کی آنے گئی 'چربھی دوجار میتول بعد خرخریت دریافت ہوہی جاتی تھی۔

تج انسي اج الك يون اليند مدرويا كرشاز يكي خوى كالوني تصكانه نهرتھا۔

اليسي بوميري جان؟"أيك كرم جوش اور بحربور معانقر کے بعد انہوں نے شازے کی پیشائی بدی مبت کے ساتھ جوی۔

"مِن تُعبَك بهول "آب سنائين "اتن ويك كيول بهو کی ہں ؟" شازے نے بیک وقت انہیں غور اور لشويش سے ريکھا۔

" ویک ؟ ارے بھی پاکتان آنے کے لیے لسبیشلی ایکس سائز کر کرکے فائیو کے جی ویٹ لوز کیا ب- ميري اسارك نيس كوديك نيس تونه كهو-"خاله تزنده دلي بحربورانداز من بهاجي كوديكها "اده سوری معلطنی مو می-"شایزے دونوں باتھوں سائے کان چھوکرول سے بنسی تھی۔

بنائے مل امریں۔"احد بوردایا۔ ''کول ڈاؤن احمر!شوبزمیں آنے اور رہنے کی قیمت توچکالی پرتی ہے۔ یہ اسکینڈ از بھی ای قبت کا ایک نصبہ سمجھ لواور ویسے بھی۔ "کومل ایک کمھے کورکی ہ \_"رائي بوتي ٻاڙيماڙ بنمآ ٻا-"

"رانی اور میا از کے وجود میں زمین آسان کا فرق ہوتا ب "اجرفات جلال

" آف کورس!" کومل نے کندھے اچکائے۔ وہے اگر مہیں یہ نیوزیا کوسی اتن ہی بری کی ہے وتم وبنائ كرسكت مو-"وه كررت دنول من كافي في

" مجھے کیا ضرورت ہے ان بھیڑوں میں الجھنے کی ا آج میں تردید کردول کل کوبیہ صحافی اس کا بھی لیمین نہیں کرس کے اور پھر کچھ نہ کچھ چھاپ دیں کے۔۔یہ لوگ ہرمعاملے 'ہر مخض کو فٹک کی عینک نگا کردیلھتے میں ۔ انہیں بیشہ وال میں کھ نہ کھ کالا نظر آیا ہے۔"احد نے قدرے جھنجلا کر کہا۔ "بالی داوے 'بید ڈیٹائے تو تم بھی کر سکتی ہو ہم کیول

نہیں کردیش ہے نیک کام؟" "كونكه بجھے يہ خريري بي نبيل للي-"كول بيك كند هيه وال كر كفري مو كئ-

وكرامطك ؟ احرك منت بالقدار لكا-ودكم آن احد إتم بيح نهيل موئذ بي نين الجرسوچنا ضرور-"وه بائے كہتى ہوئى مسكراكرنكل تى اوراحد شہ جائے کیوں متحرسا بیشارہا۔

یہ تو ہونا ہی تھا دوستی اور بے تکلفی نئی منزلول کی طرف اشارہ کر رہے تھے کوئل نے کھل کر اظہار کردیا تفاهموه خودكياكررباتفايه

یا بھرائی ازدواجی زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں ے فرار کی ایک غیر شعوری کو حسن؟ ووسوچاربااورائے آب الحقاربا-

شازے این بیرروم میں کھی بیچیوڑے وا

زندگی کب مس وقت میاسے کیا ہوجاتی ہے کچھ یا نمیں چانا شازے نے بے اختیار ایک کمری سائس " فواد! میں اس وقت بہت پریشان اور بہت انجھی مونی ہوں۔ تم پلیزالی کوئی بات مت کرتا جس سے وميس تمهاري الجعنون أورير يشانيون كوبر معاناتهين "بهت برط وعوا كررب بو-"شازے في بغور

> "أزاكر كمولو-"فوادنے چينج كيا-شازے فقط مرالا كرده تى-

اہے ایسامحسوس ہو رہاتھا جیسے اس دوستی نے پکایک

ايك نيارخ أيك نياانداز اختيار كرليامو-

ميرى الخصول من اضافه مو-"

الهيس بانتاج ابتامول-"

W

W

W

احد ملائشا سے والیس آگیا تھا۔ دونوں کے درمیان تناؤ اور مردمهی کی دیوار او کی سے او کی ہوتی جارہی

كياحقيقت تقى كتنافسانه تعا-نہ احدے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی 'نہ شازے نے اس سے کوئی وضاحت طلب کی۔

کوئل نے بھی یہ خبرروھی اور احد کے سامنے ہنتے منت دومري موتي-

"اس مي الناضي كيابات ٢٠٠٠م في انتالي سجیدگی سے اس کے گلائی ہوتے چرمے یہ تظرین

"اوه سوری" آئم سوری! مجھے بس بیہ سوچ کر ہسی آ ربی تھی کہ ہمارے فیوچر کے بارے میں بھی ہم سے ملے ان میڈیا والوں نے فیصلہ کردیا ہے۔"کوش اسے شجدہ دیکھ کرانی ہنسی کو کنٹول کرنے کی کوشش کرنے

''ان لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ رائی کا پیاڑ

ابنارشعاع ستبر 2014 🕮

تھیں۔ شازے اس کی نظروں اور باتوں کے مفہوم خوب سمجھتی تھی تکریق الحال اس کی واضح حوصلہ افزائی سے کریز کردہی تھی۔ '' آنیے بلال کی پارٹی میں آؤگی کل؟'' فواونے خود ہی موضوع برلا۔ ''دھشکل ہے۔''

W

Ш

S

t

سیوں ہے۔ "بنایا تو تھا تہیں میری ای آئی ہوئی ہیں کینیڈا سے آج کل میراجتنا بھی فارغ دفت ہے ان کے کیے ہے۔" "کب دالیں جائیں گی یہ محترم خاتون ؟" فواد نے

شرارت اسے دیکھا۔ ''فواو۔!''شازے نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ''نداق کر رہاہوں یا رائم سرلیں مت ہو۔'' ''انچھا ہوائم نے بتا دیا کہ نداق کر رہے ہو۔ورنہ میں تو سرلیں ہونے والی تھی۔'' شازے نے ہنتے ہوئذ و معنی بات کی۔

"میری ہریات قرآق شیں ہوتی۔ کچے معاملات میں میں واقعی بالکل سرلیں ہوں۔ بلوی۔ "فوادنے فورا" اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ دوس میں میں اور اس سے مقد کے ا

"ایکبار بھروساٹوٹ جائے تو کسی رہمی لقین کرنا بہت مشکل ہو ا ہے۔" شازے سجیدگی سے کہتے ہوئے کھڑی ہوگئ۔

" چلتی ہوں۔ "اس نے اپناموبائل بیک میں ڈالا۔
" ایک فخص برے بھروسااٹھ جائے تو کیاساری
دنیا ہے اعتبار ہوجاتی ہے؟" فواد نے بھی سنجیدگ ہے
سوال کیا۔

موسی کی ایک محض ہی ہاری پوری دنیا اور کل کائنات ہو آہے۔اس سے اعتبار ختم ہوجائے تو سمجھو ساری دنیا سے بھروسا اٹھ جا آہے۔" شانزے نے بمشکل مسکراتے ہوئے اسے بائے کہا اور ہا ہر نکل سمجے۔ "شانی بینا اگرینانا آسان نہیں ہو تا۔ بہت وقت

ار منت لکتی ہے مگر برنے میں ایک لیے بھی نہیں لگا۔

مزد کو حالات کے دھارے یہ جھوڑ دیا؟"

مزد کو حالات کے دھارے یہ جھوڑ دیا؟"

"میں نے سرینڈر نہیں کیا۔ "شانز سے تیزی سے جواب دیا۔ "اگروہ یہ مجھتا ہے کہ میں اس کے میں اس کے دول کی یا گز گزاؤں کی تو یہ اس کی خوش نہی آگر دول کی یا گز گزاؤں کی تو یہ اس کی خوش نہی تر وی خواب میں ہے کہ دورہوں نہ کم تر وی خواب میں۔ " بادانست میں میں وہ فواد حسن کی تر ہوئی بات میں ہیں۔ " بادانست میں میں وہ فواد حسن کی تر ہوئی بات اپنی زبان سے دہرار ہی تھی۔ کی ہوئی بات اپنی زبان سے دہرار ہی تھی۔ شادی سے بہلے تھیں۔ " خالہ جان نے اسے بخور شادی سے بہلے تھیں۔ " خالہ جان نے اسے بخور شادی سے بہلے تھیں۔ " خالہ جان نے اسے بخور شادی سے بہلے تھیں۔ " خالہ جان نے اسے بخور

ر کھتے ہوئے بڑے آرام سے تبعرہ کیا۔ "آب سوجاؤ" باتی ہائیں کل کریں گے "میں بہت تھی ہوئی ہوں تنیند آرہی ہے اب۔" "اچھا ٹھیک ہے" آپ آرام کریں "گڈ تائٹ!

شازے نے جھٹ ان کی بات الی۔
''گذائٹ!' خالہ جان نے آنکھیں موندلیں۔وہ
توشاید نورا ''ہی سوگئی تھیں 'گرشانزے کو نیند کی مہوان بانہوں نے بہت در میں لیا۔

"تمهارا ؤریس بهت اجها ہے آج "کافی کول لگ رہے ہو۔ "شائز سے تھلے دل سے فواد کی تعریف کی سفید اسٹائیلئس کر ماشلوار میں وہوا تعی بہت فرایش اور بینڈ سم لگ رہاتھا۔

"بے ڈرلیں ...."وہ ہما۔ "گفٹے۔" "ڈرلیں ڈیزائنوے فرینڈشپ کے بھی بنی فشس ایں - ولیے نیسہا کا دوائی بڑی مہران ہیں آج کل تم ایس شازے نے مسکراتے ہوئے اس رفقرہ کسا۔ "لامہران ہو تو ہو۔ ہم تو کسی اور کی نظرعنایت کے مشکریں۔" فواد کالجہ تمہیم ہوگیا۔ اس کی والهانہ اور پیشل نظریں شازے کے خوب صورت چرے پر جی خاصی تکلیف ہوئی مجھے "خالہ جان نے صاف کوئی کامظا ہروکیا۔

"جاتل عورت دہ ہوتی ہے جواپئے ہنتے کھر کی بنیادیں ڈھاکراس پر اپنے کامیاب کیرر کی بنیاد رکھتی ہے۔" دہ دوبارہ بولیس تو شائزے چند کھنے کچھ بولیے کے قابل ہی نہ رہی۔ "آپ جھے ہلیم کررہی ہیں مما!"

'' آپ بھے ہلیہ کررہی ہیں تما!'' '' نہیں! میں فقط جاہل عورت کی اصطلاح کی وضاحت کررہی ہوں۔''

"کیاعورت کویہ حق نہیں ہے کہ دوائی صلاحیت گا ایے ہنر کا اظہار کرسکے اے کام میں لاسکے۔عزت دولت اور شہرت کے سفر میں عورت آگر مردے آگے نکل جاتی ہے تو مرد کی انااے برداشت نہیں کہاتی۔ فورا"اے کھرداری کے نام پر پنجرے میں کیول قید کر دیاجا ہتاہے؟"شانزے نے بابردو ڈسوال کرڈالے خالہ جان کی کشادہ پیشانی پرشکنیں انجریں۔

"مری سمجھ میں یہ نہیں آرہاکہ اصل مسئلہ ہے گیا؟
ایک طرف تم بیہ بتارہی ہو کہ وہ کسی اول ہے شادی
کرچکا ہے یا کرنے والا ہے اور وہ سمری طرف وہ یہ بھی
چاہتا ہے کہ تم سب کچھ جھوڑ چھاڑ کر گھر پیٹے جاؤ۔"
"وہ کئی سالوں سے بھی چاہ رہا تھا کہ میں شوہز چھوڑ کے اول کھر میٹھاول ہیں شوہز چھوڑ کھر میٹھاول ہیں کے لگا۔ بہت
کر گھر بیٹھ جاؤں ہے کہا اول کھر سنجالوں ہیں کہنے لگا۔ بہت
پریٹر ائز کیا مجھے ، مگر میں نہیں مانی ، چرکو مل والا معالمہ
پریٹر ائز کیا مجھے ، مگر میں نہیں مانی ، چرکو مل والا معالمہ

محروع ہو گیا۔ سننے میں تو یمی آیا ہے کہ دونوں کے شادی کرلی ہے مگر کنفرم نہیں ہواا بھی۔" "تم نے احمہ ہے بات کی اس معاطے پر؟" خالیہ نے سوال کیا۔

" بجھے کیا ضرورت ہے اس سے بچھ ہوچھنے گیا ا بات کرنے کی۔ چور کب اعتراف کر آہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ آیک نہیں دس شادیاں کرلے میں گا طرف سے۔ بھاڑ میں جائے بچھے کیا۔ "شانزے کالعج پینکاریں مارنے لگا۔ خالہ نے آیک کمری سانس لی۔

W

W

رات کووہ اپ بیڈروم کے بجائے خالہ جان کے ساتھ گیسٹ روم میں تھی۔ان کے استفسار کرنے پر شاز ہے نے استفسار کرنے پر شاز ہے نے اسیں اپی پوری رام کمانی سناؤالی تھی۔وہ جران ہو میں گرزمایت سنجید گی ہے سب پچھ سنا۔ موجد تو بہت سلجھا ہوا اور سمجھ وار لؤکاتھا اسے کیا ہوگیا۔ "خالہ جان دھیر ہے ہیں جانتی تھی "آپ موائی تھی "آپ جانتی تھی سے بدو کوئی اور ہے بالکل اجبی سا جے میں جانتی تھی "آپ جانتی تھی سے برگی ہوں میرا تیم الی کامیابی میراکیررا ہے ہیں سب بچھ براگئے تھا ہے۔ "شاز سے بھٹی سے آنکھیں سب بچھ براگئے تھا ہے۔ "شاز سے بھٹی سے آنکھیں سب بچھ براگئے تھا ہے۔ "شانہ نے بے بھٹی سے آنکھیں میں موائی ہوں جانتی تھی ہوں جانتی تھی ہوں جانتی ہوں جانتی

"شانی! تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ گھرواری کرنے والی عور تیں جاتل ہوتی ہیں؟"خالہ نے بے عد آسف سے اسے مخاطب کیا۔

"جن عورتوں میں باہر نکل کر پچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ گھر میں بیٹھ کر گھرداری نہیں کریں گی تو جنجولائے کریں گی تو اور کیا کریں گی۔ "شانزے نے جنجولائے ہوئے لیے میں انہیں جواب دیا۔

"تہماری اس بات رکی کھنے بحث ہو سکتی ہے کہ بچوں کو پالنے بوسے "اچھی تربیت کرنے اور طریقے " سلیقے سے کو گر ہستی کی ذمہ داریاں جھانے والی عورت معاشرے کی گنتی باصلاحیت اور کار آمدر کن ہوتی ہے۔ ویسے تہمارے منہ سے اس طرح کی بات س کر

ابندشعاع سمبر 2014 📚



فرائض صرف ميرے جھے ميں آئے ہيں۔ بيد كون سا

اصول ہے؟ اور آپ نے بيائيس بوچھاك ووسرى

شادی کرے وہ خودایے بیوی بچوں کے کونے حقوق

اداكررباب "شازے بولنا شروع موتی توبولتی بی جلی

'' مجھے یقین نہیں ہے کہ احرابیا کر سکتا ہے۔''و

" می یقین 'بھروسا اور اعتبار ہی تو جمیس مار ڈا<sup>©</sup>

" حيب رہے سے غلط فہميال اور دوريال بردهتي ہيں۔

ومماتى دورجا يك بن ايك دوسرے كرند

" یہ تمہارا وہم ہے۔وہ اب بھی تمہارے قریب

ويه وہم بچھے پہلے تھا کہ وہ میرے قریب ہے۔اب

"تم كيا فيصله كرنے والى ہو؟" خالہ نے بغوراس كا

" فیصلہ تو تقدیر کرے کی میرے اختیار میں کیا

بسس"شازے نے کول مول جواب دیا اور اٹھ کھڑی

ہوئی۔اس کے چرے یہ الجھن اور تھکش کے آثار

"به آنکھ مجول کب تک رہے کی احم اسم کوئی فیل

كركول نهير بملت "اين كدار كوري كلاتي مي علن

"فيعله؟"احمية كى مدتك بيلي

مھماتے ہوئے دہ بہت شجید کی سے بول رہی تھی۔

اس کی اندرونی حالت کی عمازی کررے تھے۔

وه توجيشه برمعاطم من بهت كليتر رباتها وزرك مين بهلا موقع تفاكه وه أيك مبهم ادر غيرواضح رست كا "ابكياسويخ لكي ؟ "كوف في عيد أكماكر سوال بچوں کو تمہارے پاس رہنے دے۔ ایک ان کے لیے بهت مشکل ہو آئے ہے سب۔ "کوٹل نے تفی میں سر

ے قریب کردیا تھا۔ مراس در سی اور قربت میں محبت میں نہیں تھی؟ اپنے سکون اور خوشی کے لیےوہ کوئی انتائي قدم المحاجمي ليتأكمر بحول كاخيال آتے بي اس كے تدمون رك جات

"لوكول كى كوسى سے تنگ أنفى مول ميں نيوز مل آئے ون جارے میں کھے نہ کھے آیا رہتا ب- میں تنگ آئی ہول اس سب ہے۔"وہ بھی ر مجتنبلا کئی تھی' حالات کی سخی اس کے کہجے سے عمیاں

'شازے کوکب ڈائنورس کررہے ہوج"کومل ناس ك اعتول ايك يم يعور القار ' میں اپنی محبت کشی سکتے ساتھ بھی شیئر نہیں کرسکتی۔وہ تمہاری زندگی ہے نکلے کی تب ہی میں مماری لا نف میں اوں گ۔" کومل اس کے

و بھتے ہوئے سوچا۔ وہ نہ جانے کیوں اتبا الجھا ہوا اور منذذب تھا۔ اپنی مرضی سے دریا میں آترا تھا اب وزديره نظرول ہے اس ساجل کو دیکھ رہاتھا جہاں ہے اس دريا من چطانك لكاتي تهي-

انتخاب كربيخا تفاجس بروه جل بحى ربا تفالة بس اورب اختيار تووه بهي تهيس مواقعا

"تم کیا جاہتی ہو؟"احم نے گینداس کے کورٹ

"ويى جوتم چاہتے ہو۔"كومل كاجواب فورى اور

''مِن کیاجاہتا ہوں؟''احمہ نے مل ہی دل میں خود

شازے اور اس کی محبت کی دوری نے اے کوئل

"اس سارے معاملے میں بحوں کا کیا قصورے؟" ہر خیال کی مان جیس آگر ٹوٹ جاتی اور وہ ہے نسی سے

رات - بت سنجيد كى ك ساتھ باتيس كرتے ہوئے فالہ نے جو کچھ کما اے من کرشازے احمال W

W

W

" آب نے احمدے بات کی ہماری رملیش شب کے بارے میں ؟ کوں آپ سے کس نے کما تھا اس محفی کے آگے گڑ گڑانے کو؟" شازے بیک وقت ميد ماور جرانى كيفيت سود حاران مخاطب

'میلی بات توبید کہ میں نے احمہ سے صرف بات کی تھی'نہ اس کے آھے گزگزائی ہوں نہ کسی قسم کی کوئی ریکویٹ کی ہے اور جمال تک تمہارے "کیولی"کا سوال ب تویاد ر کھو میں تمہاری مال ہوں۔ تمہارا کھر اور زندگی آبادد مخضاجاتی مول میں-" "میں نے بھی تو بھی کوشش کی تھی مگر میں اکملی

كب تك إس كارى كو هسيتى ربول- تفك كئ بول \_بےزار ہو گئی ہوں میں۔جب ای نے باتھ چھوڑ کر راستہ بدل لیا تو میں کیوں اس کے پیچھے پیچھے اس کی مرای کی بھیکسانگوں۔"شازے جی جی تی گئے۔ "احد کاکمناے کہ تمہارے دوئے نے اے ت

مورے بیں وہ مردے اس کی ذمد داریاں اور فرائض کا دائد کرے باہرے - تمہاری ذمہ داریاں اور فرانض کادائد کھرکے اندرے اسمیں تبحاتے ہوئے ان كيرر كويتاؤ "يا صلاحيتول كالظهار كرو ممرسب كجه

"آپ بھی اس کی زبان بول رہی ہیں خالہ۔" شازےان کی بات کاٹ کر سخی سے کویا ہوتی۔

'' بچوں کی اور گفر کی ساری ذمہ داریاں اٹھانو رہی ہوں۔سارے فرائض فیھاری ہوں اب اور کیا کروں ؟ كريه بينه كررولي منثيا كرول مجها رو يوجا لكاول يا كيرك وهوؤل-بتائي من كياكرون كحربهم ووثول كا

دهرسات بربرط عي-ہے۔"شازے کی آنگھول میں می اترنے لگی۔ وہ تم سے تفاہے تم اس سے تفاہو-بات كوا ما تل كاكوني حل نكك "خالد في وصي وصيح اسع مجماتے ہوئے بوردی-میں اسے نظر آتی ہوں 'نہوہ بچھے نظر آ گاہے۔'' ب-ات ديھولو محسوس لوكرو-تو ساری خام خیاتی اور غلط صمی دور ہو گئی ہے۔" ثانزے کے چرے یہ وردو کرب کے سائے چھل ے دور کیا ہے 'بقول اس کے نے بہت نگلیکٹ جره دیکھا بجیسے اس کا فیصلہ اس کے چرہے اور خدوخال

> و وہ غلط حمیں ہے بیٹا!اس وقت تھمارے بچوں کو تمهاري ضرورت

ہے ' بچے ہم دونوں کے ہیں 'لیکن ذمہ داریاں اور

120 2014 An Tel 120

المارشعال عمبر 2014 125

احسابیات سے بے خبر اس کی سے بغیر اپنی اپنی کمی جا

"اور عے؟"احدى كھ سوچى موتى نظرين كوئل ير

"واث دُويو من أكيا بي تم ركمو كاييناس؟ كياده

ایکری ہے اس بات کے لیے جہ کوئل کواس کے سوال

"بوسكاب من بي ركه لول اين بيول كو "مرى"

"میراسی خیال کہ تماری سزاتی آسانی ہے

"میری منزکے کیے یہ سب بہت آسان ہے۔"

"میں توتی الحال تی سال تک اینے بچے بھی یا گئے

" دُونٹ ائنڈ احمہ! بجوں کو جو پیارا ان کی سکی ا*ل* 

وے سکتی ہے۔ جیسے وہ ان کی گیر کر سکتی ہے کوئی اور

میں کرسلا۔ مجھے اس سم کی کوئی ایکسپکٹیشن

كومل كاموذ كجه خراب ما موكيا تفا-ده شيشے سے باہر

آج يار ار من كافي دير لك تق-بالول كوف انداز

مِن رَسُوايا تَفَا كِرائِي معمول كي بيوني رُيمنت كمر يبخي

تویجے اور خالہ کھانے کی میزیر اس کا انظار کر رہے

" آئم سوری -ویری سوری! میری وجه سے آپ کو

ویث کرنار او حالا تک آئی جلدی جلدی محالی میں نے

کر بھی در ہو گئے "کری تھیٹ کر بیٹے ہوئے اس نے

نیں رکھنا۔ "کوٹل نے صاف گوئی سے اسے جمایات

کامتظرد مکھ رہی تھی اور احمد اس کے چرے کو۔

کے مودیس شیں ہول تو۔ "کوئل نے بات ادھوری

چھو ژدی تھی مراس کامغموم عیال تھا۔

"بول!"احرفيك

احمد يلك جفيك بنااس كى طرف و كيه كريات كرريا تقا۔

سے خاصار حج کالگاتھا۔

W

" پیریش -" شازے کے دو ٹوک جواب نے ان پر جیسے کوئی بم کرایا تھا۔وہ خاموش ہو گئیں۔ ان پر جیسے کوئی بم کرایا تھا۔وہ خاموش ہو گئیں۔

"پرکیاسوجاتم نے؟"فواد نے آج واضح الفاظ میں اپنار عابیان کیاتھا۔ بھریہ سوال۔
"میں نے احمہ سے کمہ دیا ہے کہ وہ بجھے ڈاکٹورس کر دے۔" ایک لعظمے کو شازے کی آواز کیکیا گئی تھی۔ حالا نکہ احمد کے سامنے تو اس نے بردی آسانی ہے کہ دیا تھا گراس وقت۔۔۔
"کیا کہا اس نے؟"فواد کے لیجے میں چھیی ہے تالی دیکیا کہا

الما الما الله المستعلق المجتمل المجتمى المجتمى المجتمى المبتح ما بي ر شازے نے غور نمیس کیا ۔ المجتمی المجتمی البیتے ہی خالوں میں گم تھی۔ ''رکچھ بھی نمیں۔''

"کیامطلب کچھ بھی نمیں۔" فواد تقریبا میآا اٹھا۔
"وہ خود تو دو مری ہوی کے ساتھ رنگ رلیاں منارہا ہے۔ تنہیں کول چیم لٹکا کے رکھاہے ؟ فیصلہ کیوں نمیں کرتا۔"

''فیصلہ تواہے کرمائی پڑے گا۔''شانزے بچھی بچھی می تھی۔ ''فیز میں میشان میام میں داتر استاری ایت'

"دُونٹ دری شانزے!میں ہوں ناتمہارے ساتھ فودکواکیلامت مجھو۔" " میں نہ

دهیں اکبلی نهیں ہوں فواد! میرے دو بچے بھی ہیں' شائزےنے اسے بتایا نہیں جنایا تھا۔

"اس بات کا کیا مطلب ہے؟" فواد نے نسبتا" محکالم اختیار کیا۔ "مرال

"مطلب یہ کہ میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی تعل کدگے؟"شانزے نے واضح الفاظ میں اس سے کملہ

المنتج صرف تهماری ذمه داری تونمیس بین وه بھی قریکی لگنا ہے ان کا۔ "

 برہی بھی اور بے ہی بھی۔ "احر راستہ بھٹکا ضرورے مگر راستہ بدلا نہیں ہے اس نے نہ وہ عمیات ہے نہ بے وفااور۔۔ "لوگ جو بچھ بتاتے ہی اس کے متعلق وہ جھوٹ ہے؟ میکن ہند میں جو بچھ جھپتا ہے اس کے اور کومل کے متعلق وہ سب بکواس ہے؟"

" لوگ رائی کا بہاڑ ہمی تو بناتے ہیں۔" خالہ مسلسل احمد کارفاع کررہی تھیں۔
"رائی کا دجود ہو یا ہے تو بہاڑ بنتا ہے تا۔"شانزے

ایک ترا زومی تولنا که ان کاانساف یم ؟ "
د " آپ کیول اتن و کالت کر د بی بین اس مخص کی ا

منازے جڑئی۔ ''آپ بالکل بھی اندازہ نہیں کر سکتیں کہ اس کی اور کومل کی خبروں کو لے کر بچھے کس کس طرح کی نظروں اور باتوں کو فیس کرنا پڑا ہے ۔ لوگ بظاہر ہمدرویاں جماتے ہیں۔ پیٹھ چیھے نداتی اڈاتے ہیں۔

میں توخودا پی نظروں میں ذکیل ہو کررہ گئی ہوں۔" "میری احمد کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی تھی'نہ تو اس نے کومل کے ساتھ شادی کی ہے اور نہ ہی نیوج میں ایسا کوئی ارادہ ہے۔"

"" آپ کر کیں اس بات پر یقین ، تمریس نمیں کر سکتی۔ "شازے نے تفی میں سرملایا۔ " مجھے جس لے ان دونوں کے نکاح کے بارے میں بتایا ہے وہ میراسچا ویل و شرہے ۔ انتا بردا جھوٹ مجھ سے نمیس بول سکتا۔"

"کس نے گراہ کیا ہے جہیں احد کے بارے میں ا اتنا زہر بھر دیا دل و دماغ میں کہ سیجے بات بننے کی جی اوادار نہیں رہیں۔ "خالہ ای بھی جمنجہ الا اٹھیں۔ "میرے دل و دماغ میں بیہ زہر خود احد نے بھرا ہے ابنی حرکتوں ہے "کسی اور کو کیا ضرورت ہے " حرکت کرتے کی۔ "شازے نے دو بدو جواب دیا۔ "کیا چاہ رہی ہوتم۔ کھل کر تو بتاؤ۔"

" بم بس ابھی ابھی ہی بیٹھے تھے۔" خالہ جان نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالا۔ شائزے نے بچوں سے پوچھ کرانہیں چاول دیے اور خودا پے لیے سلاد نکالا۔ "کھانا کھاؤ تھیک ہے۔ یہ کیا کھا رہی ہو؟" خالہ نے اسے ٹوکا۔

W

W

"فالدای اچار پونڈونن برسے گیاہے میرا۔ کھلنے
پینے میں پر ہیز تدکیا آدیے اور کافی تحق برسے کر آٹھ 'بارہ اور
سولہ بھی ہو سکتاہے۔ "شازے نے کھیرے کا گلاا
کانٹے میں پیشایا اور مند تک لے گئے۔
کھلنے کے بعد خالہ اپنا چائے کا کپ اور شاز ب
کرین ٹی کا کم لے کر بیٹھ گئیں۔
"فی وی دیکھیں گی؟" صوفے یہ آلتی پالتی مار کر
بیٹھتے ہوئے شازے ریموٹ میں گیا۔
بیٹھتے ہوئے شازے ریموٹ میں آئی۔ ہٹاؤ اسے!"
خالہ نے بچھ کوفت اور پچھ نے نہیں آئی۔ ہٹاؤ اسے!"
خالہ نے بچھ کوفت اور پچھ ہے ذاری سے کہا۔ "تم

انہوں نے چائے کا گھوٹ بھرتے ہوئے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا۔ مزید اضافہ کیا۔ ''کیا ہوا؟''شانزے کولگا کوئی خاصی بات ہے۔ ''شانو بیٹا! میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔''خالہ نے ایک تو تف کے لوٹد آہستہ آہستہ کمنا شروع کیا۔ ''احر کو تمہاری ضد اور ہٹ دھری نے تم سے دور '

کیا ہے 'تمہارے اس زعم نے اسے راہ بھٹکنے پر مجبور ا کیا کہ تمہارے جیسی کامیاب کیرر وومن کو شوہر کی کوئی خاص پروا اور ضرورت نہیں ہوتی۔ "خالہ ای نے اے آئینہ دکھایا۔

"احما!"وہ تلخی ہے مسکرائی۔ وہ میں ایک محرمیں

" میں نے مان کیا کہ مجھ میں بہت ساری برائیاں میں 'خامیاں ہیں شرکیاان سب کا حل ہی ہے کہ وہ سی اور کی ہانہوں میں جھولنے گئے 'یا پھر بچھے نچاد کھانا آسبق سکھانا مقصود ہے 'عورت آپ شو ہر کے ہاتھوں شاید ہر تشم کی ذلت برداشت کرنے شربید ذلت مجھی برداشت نہیں کر سکتی جے بے وفائی کتے ہیں۔'' شازے کے خوب صورت چرے یہ غصہ بھی تھا'

"میں چلتی ہوں۔"دہ اک دم ہی اٹھ کوئی ہوئی المندشعاع ستبر 2014 120

**.** 

ONITINE ILIBRAYRY FOR PARISIBAN

"فيك اف اين يار إلى اور يورد عكس مرضى

الماش ؟"شازے نے جرت میں لیٹی بے اللین

"ميں اينے بچول کو اپنے ساتھ 'لينے ياس رکھوں

"اوك اوك-"فواد فدونون باتف اوير الفائد

"جو تهاري مرضي اور خوشي ويي كرنا - مين تمهاري

مرضی به راضی اور تمهاری خوشی مین خوش مول-"

"يائيس كيا موريا بي من كياكردى مول-"

القريو كه كروى مو الكل تحك كروي مو- "فواد

"تم اسٹونگ ہو تواہے برود کرڈا تھ کو دکھاؤ کہ تم

اس کے سارے کے بغیر مجی ایک کامیاب اور

يرفيكك لاكف كزار على مو-اب ده دور حسين رماكه

غورت ایکسیلائٹ ہوتی رے 'روتی رے اسکتی

رے پھر بھی مرد کے آئے پیچھے کھومتی رہے کہ اس

تواد کی جوشیلی تقریر بھی اس کی بجھی بجھی

شازے نے زردی محرانے کے انداز میں

"يول نميں - جيے تم محراتي مودل سے ويسے ي

مكراؤ-"فوادنے آئے برم كراس كى أظمول ميں

أعمول من رونق كى كوئى جوت جكافي من ناكام بى

رى وه خالى خالى نظرول سے سب چھەد مليدري تھي۔

شانزے نے وجرے سے بربراتے ہوئے وولوں

کے حیاس کانوں تک اس کی ٹریواہٹ چھے گئی۔

كى-اشل مين تهين- "شازے كالحد تطعي اور الفاظ

كى دوايس-"فواد فى لايدواكى سے بولتے موسے اسے

كماتوات وكمار

بالقول الاعامر تعام ليا-

كياس اور كوني راسته ي ميس-"

«مم آنيار!چيزاپ-»

جھانگا۔وہ بے سافتہ مسکرادی۔

والأكرل-"وه مكراوا-

ہونٹ پھیلاہے۔

W

W

S

الكارامس- الحدمكرايا-" مُعَیّک ہے " مجر ہم اندن چلیں تے ۔ میں " وْرَنِّي لِينْدُ امريكا مِين ہے اسٹویڈ الندن مِين مَعِين الْر

> لیسی خزان خزان سی سه پسر بے رنگ کاجاز وران کھے ضروری شانیک کرکے وہال سے نکل رہی تھی۔ ت بی اس کا موہا کل بجنے لگا۔ شانزے نے چیک

و تھیک ہوں متم سناؤ۔"وہ مال کی سیڈھیاں اتر متح

" ملے لینڈ اور ... "جھوٹی بس کی بات شاہ میری جلدي سے کافوی۔ "میں بناں کی بات نہیں کر رہا نوکش کرل!ہم آؤٹ آف کنٹری کمیں جائیں کے سے تابایا!"اس نے باری باری کنفر میشن کے لیے ۔۔۔ اُل اُلیے

و ضرور جائس محربینا! "احرفے اے تسلی دی۔ و کمال ؟" دونول بچول کے چرول یہ بے حد

"يرامس-"شاه ميرنے جماكاتي أكهول الا

عليز ٢ ممااورياياتهم سبدن؟

"ہم وُزنی لینڈ بھی جائیں گے۔" علیزے نے بھولین سے ای فرمائش بیان کی۔

شاہ میرنے فورا"این معلومات کارعب جھاڑا۔ " دُونٹ دری! ہم آنی بنی کوؤنٹی لینڈ بھی دکھائیں مرنيكسك ارجليل كم تحك ب"احرف

ی مرمئی شام این پر پھیلانے کو تھی۔

اللوعيسي موج كمال موج "اس في ايك ساته ود

ربی تھی جس کی بدبواے مجبور کر ربی تھی کہ وہ اس متعفن جوہڑے فورا" دور جلی جائے۔ وہ والیں ہو رہی تھی۔بور جارہی تھی عمر خنجری می ٹوک تھی کوئی جو ول ميں آرتی جاری تھی تکلیف بے بناہ تھی۔ "مردکی فطرت میں ہی دھوکے بازی ہے۔ عیاری ے علل بازی ہے۔ ہے ایمانی ہے'۔ وہ شدت کرب ے لب بھنے مرد کو مورد الزام شراری می سیاس بغيركه ده خود كنتي غلط تھي۔ اپني خاميوں اور برائيوں بر بھی نگاہ ہی نہ کی انسان تھی تا 'بیشترانسانوں کی طرح بے صبراین 'ناشکراین اس میں بھی تھا'وہ بھی برعم خود بارسا تھی اور اپنی زند کی میں آنے والے دو مردول اُحد فل اور فواد حسن کو کشرے میں کھڑا کرکے فرد جرم

W

W

اتنی باصلاحیت اور اتنی مشهور محامیاب شانزے احركے ساتھ كيا كچھ غلط ہوااور كيوں ہوا؟

شازے کھر میتی توسارا وجودیوں شل تھا۔ جیسے صدیوں کا سفر طے کرے آئی ہو اور شاید ہے صدیوں کا ى سفرتفا ـ كتنا كجه بدل كياتفاس دوران ـ وه خود اس كا مل اور زندگی اور آج کاب دن اس سے زیادہ برا دن اسے زیادہ تکلیف دون شاید ہی اس کی زندگی

دیکھا بجس پر دکھ کی تحریر تھی۔صدمہ بھی رقم تھااور ماته ماته فكست كاحماس بحي-" کھے میں بس مریس دردے۔" وہ ان سے

نگاہں چراتی سرورو کا بہانہ کرکے کمرے میں بند ہو کئی۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا مگر صبح توا<u>ے اٹھ</u>نا تفارا بنامار ننك شوكر بالقار

المناسفاع سمبر 2014 وقال

«ا فون بر کیاسناؤل عم آونو کھ کموں۔" خازے خاموش ہوگئی۔ " آج کاکیا بروگرام ہے تمارا۔ آجاؤ وُز ساتھ رتے ہیں۔ چھیادے آخری پارایک ساتھ ورکب كما تفا؟ "فواد كالبحد جمل فوالا تعال " « آج تومیں بزی ہوں! خالہ ای نیکسٹ ویک جلی مائس گی میں زیادہ تر ٹائم ان کے ساتھ ہی گزارتی "جلود زنه سي مثام ي جائي ساتھ يي او- پھ ( ٹائم زکال لوجھ غریب کے لیے بھی۔ "وعده نهيل كرتي "كوشش كول كي آن كي-" عائد کررہی تھی۔خود کو مظلوم سمجھ کر آنسو ممارہی ثان نے آست کما۔ "و آراي مواجعي؟" "ابھی نمیں کل سول ماس کے بعد۔" "بت انظار کرداتی ہوتم۔ خیر کرتے ہیں انظار تمهاری کل برسول کا۔اوکے اللہ حافظ۔" مرائل آف کر کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ النارث كرنے على يند لتح اس نے كھ موجا كھ متراكر گاڑى اشارت كرنے لكى۔ اس گاراده تھافواد حسن کو سربرائز دیے کا۔ گاڑی کارخ اس نے فواد کئے آفس کی طرف موڑ

میں مرخوش قسمتی ہے کمیں زیادہ ٹریف جام جمیں

الله من علم يروه يهيج كني اور پيرشايد ساري عمراب

إيالله كاشكرادا كرنا تفاكه وه سيح وقت يرومال بيجي

والبي كأسفر كجه طومل اور كجهه مشكل فقا مكرواليس تو

تِ أِنَا أَن تِها - وه جَ مُعندُ بِ مُنْتِعِي مُوشَكُوارِ مِالْي كَا

تم تجی تھی وہ گندا 'بدیودار سڑے ہوئے اِن کاجوہڑ

والجيش بھٹی آنگھولے اس گندے جوہڑ کو دہلیے

"كيا موا؟" خاله اي نے تشويش سے اس كا جرو نیام کا وقت تھا۔ سر کیس ٹریفک سے بھری ہوئی

"زندگی میں بھی ایبادفت بھی آناہے جب انسان خواہ مرد ہویا عورت مشین بن جا آ ہے۔ ہراحساس ے عاری صرف اپناکام مرانجام دیتا ہے ،جواس کے

المناسشعاع عمير 2014 💽

شاه ميركون پچھياد آيا۔

W

W

Ш

الكيول مِن سلكما سكريث ختم بونے كو تفا اس نے

ل بیداری اور سکریٹ نوشی سے آنکھیں

بےدردی سے ایش رے میں مسلا ،جو سلے ہی بھر چکی

سرخ اور ہو بھل ہو رہی تھیں 'کے توبیہ انجام ہونا تھا۔

ایک محبت کااور محبت بحری زندگی کا-"احمر فے شدت

ہے علیحد گی کی بات کی تھی وہ ایسی تکلیف محسوس کر

رہاتھا جیسے کوئی دو دھاری مکواراے کانے ہوئے گزر

تفي ہو۔اتنا خالي اتنااد هورا 'نا مكمل اپنا آپ پہلے بھي

ول كوسينے نوچنے كى كوشش كررہا تفاكوئي-

سارے جھڑے اختلافات این جگہ ممراب جب

كه بدسب معاملات الني منطقي انجام كو بهني وال

تھے تواہے ایسا محسوس ہو رہا تھاجیے بدن سے روح

شازے کے ساتھ اس کے تعلق معبت اور رشتے

کی جرس بهت اندر تک محمرانی میں کمیں پیوست

تھیں۔اے اک دم جڑے اکھاڑناا نتائی مشکل اور

تكليف وه كام تھا۔ جسم و جال كے اندر دور دور تك

پھیلی ہوئی جڑس نکالناجھلا کس کے بس میں ہو آہے؟

آج بهت عرصے بعد وہ دونوں ڈنر کی میزیر استھے

سبہیائےائے خیالات میں' فکرات میں حم

تھے۔ خالہ ای جھی کھار کوئی بات احمد اور شازے

ے کر گیتیں بھی کامخضر ساجواب مل رہا تھا۔ اچانک

"مما! بهم اس بار سمرود كيشن مين كمال جائين

جب ہے شانزے نے واشگاف لفظول میں اس

كرب تانكهين بندلين-

قريب آتے آتے جھے يكايك دور موجا آہے۔ بھي بہت اینا اینا سالگتا ہے اور مجھی بالکل اجنبی بن جا یا ب"كول فالك كرى ماس كركما-" میں نے بت کوشش کی مگراس کی روٹس اپنی فیلی میں بی کڑی ہوئی ہیں۔ دود فق طور پر اپنی فیملی سے دور ہوسکتاہ مریشہ کے لیے میں؟ "اميزنگ 'الس وري اميزنگ \_ يوي! ايك عورت جووفا الماراور قرباني كالميكر مجى جاتى ہے اس الملى ميكر كماجاتاب السي من في لي منى من كرايا اسيے شوہر ' بچول اور کھر کی بروا کيے بغيروه ميرے ہاتھوں میں تھلونا بنی ہوئی ہے اور تم ایک مرد کو این محی میں میں کر سکیں۔وہ مردجے راست دلنے کو منہ كاذا كقه بدلنے كو تحض بمانہ جاہے ہو آ ہے۔ وہ تو منظرمو آے ۔ کسی کی تظروں سے شکار ہوئے کا اسی كى اداؤى ، كما ألى بونے كا- تم ، تر نوالہ بھى نهیں کھایا گیا۔" فواد حسن کچھ استہزائیہ انداز میں اور ولي طيش من كومل كازاق أزار باتفا-"شازے احد تمهارے کے سونے کا ندادے والی

W

W

S

مرغی ہے۔اس کی دولت اور صلاحیت سے تہیں استده کی فائدے اٹھانے ہیں متم جیسے قلاش اور کنگال انسان کواس کا زرخیز بنگ بیکنس زمین سے آسان پر



ون ہے۔ اپنے شوہر کے علاقہ تم نے کمی اور کے ارے میں سوچا بھی لیے ؟" " آب جانتی ہیں میں نے احدے کتنی محبت کی ے۔ کتا جا ہے اے اسے جابنامیری عادت بن گئی رابی عادت جسے انسان مجھی چھوڑ نہیں سکتا۔اس فی ادر کی طرف نگاہ کی تو جھے سے برداشت نمیں مار بجم فرادے كوئى قلبى لگاؤ نسيس تعا خالد محض وحی ہی تھی مراحمہ کونچا و کھائے کے لیے ہیں ہے انقام لنے کے لیے میں فواد کی طرف برطی۔"شانزے كات خورده ليح من بول ري هي اور سائقه سائه رد " بجے معلوم ہے میرے اندر برداشت کی کی ہے۔ میری طبیت میں انقام کاجذب باس کے ای کے تو آج مِن اپنی نظروں میں ذکیل ہو کر رہ گئی ہوں۔" شازنے سیائی اور وہانت داری سے اپنا محاسبہ کر كے سارے اعترافات كرتى جارہى سى-تین روز پہلے کی وہ شام کیے بھول علی تھی جبوہ ذلت كى القاه كرائيون من كرى تھي-

وہ فواد حسن کو مربرائز دیے اس کے آفس میٹی تھی اور خود سریرائز ہوگئی تھی۔ " تم ے انتا ذرا ساکام نہیں ہوسکا۔ انتاعرم لگا والكيمي حسينه موتم ؟ تمهارے حسن اور اداول كاجادو الفنول بمواس مت كدو-"كومل شايد بحرك كر

للے تم این بات کو۔ تم نے برامس کیا تھا کہ جمازب کا دوائی کے ساتھ میرا کائٹریکٹ سائن کرواؤ ك- تم يانسي كياكررب موادروه نيهاوا ثيا كوسائن

لول نے ایک نئ ابحرتی ہوئی ماڈل کا نام لیائے اور جمل تک احمد کورام کرنے کی بات ہے تو میں کی البان کوایے بس میں کرسکتی ہوں چھرکو جمیں اس چلن کوانے مرکزے مثاقامیرے بس کی بات سیں۔ لا لیما تحف ہے۔ میں حمیس کیے بتاوی وہ میرے

فوادحسن ناكامي اور نامرادي كي اتفاه كرائيون عن في جان يزاهوا تفا-کتنی در ہوئی تھی اے دراز میں کھے دھویوئے

ہوئے۔ چیس فالتی اور والیس رکھ دی - جلے گ -18 (5) By ۱۰ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟اتی دیر ہو گئے ہے جھے دکھتے موت "بالآخر خاله اي نيد اخلت كري والى " كچھ بھى نىيں دە \_ يانىس كياۋھونڈرى كى بعول مئی۔"شازے عائب ماغی سے استی بیڈی آگر

الشازع مجهج بناوكه كيابات بوصلي تينون ے تہیں ویکھ رہی ہول آنسوول کواسے اندر مت ردكورونا آراب توردلوي بحرك-" خالدای کے کہنے کی در تھی کہ شازے جیسے جمر مئی۔ان کے کندھے یہ مرد کھ کروہ بلک بلک کررووی

بهت در رونے کے بعد اس نے ای آنگھیں اور جره صاف کرے خالدامی کی طرف دیکھا۔ احدی بے رخی مے اعتبائی اس کے ساتھ لڑائی جنكرے احد اور كومل كا افير اتعلقات اور شاوي كى خِرس 'ان سب نے اے فواد حسن کی طرف ما کل ہونے ر مجور کرویا ہو کے سے دوئے سے آگے براہ كراس كى محبت كادم بحرفے لگا تفا- اور آخر ش اس نے تین ون سلے والی اس شام کے بارے میں بھی بتایا جب فواد حسن كأمروه جرواس كسامية آيا-ور بچھے معلوم ہے "علطی میری تھی میں۔ شازے نے الف سے لے کرے تک سب کھ بتائے کے بعد مزید کھے کمناچا اِتحاکہ خالہ ای فیال

کیات کان دی-دوغلطی؟ پیر مرف غلطی نہیں تھی شازے النا مرف علطی کی مرف علطی نہیں تھی شازے النا تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے تم کی اور کی طرف ال كسير مو كي - خيانت محض عملي نبين موتي وي وي

زے ہو۔ آج شازے احمد مثین بن کی تھی۔ مج معمول کے مطابق وہ بیدار ہوئی۔ تیار ہو کر کیمرے ك سائ آلى اوراينا بروكرام شروع كروا- كى جالى وال كزياك اند-جال مردوتوستي مسراتي رفص كرتي ے ول بھاتی ہے۔ شوختم ہواتو کچھ در بعد فوادحسن اس کے اِس آیا۔

W

W

معمول کے مطابق مسکرا آاہوا۔اس کے چرب یہ اتنا غلوص بمعرابوا تفاكداس كاندر فوادحس كالصلي جرو كهوجناا نتهائي مشكل بورباتها-شازے یک تک اس کاچرود کھتی رہ گئے۔وہواقعی

بمت اتحاادا كارتفا " كل سے تمهارا موباكل زائى كر رہا ہول-مكسل أف جاراب فريت اوع؟" " خَبِيت مُنين تھي اي ليے موبائل آف تھا میرا۔" شازے نے شرے شرے کہے میں جواب

الكول كماموا؟"وه حونكا-"میں کل تمارے آفس کی تھی شام میں-" "ميرے آف \_ شام من ؟" فواد كے جرك ہوائیاں اڑنے لکیں۔ "بال شام ميں - جس وقت تم كومل سے باتني كر

رے تھے۔" شازے کے اظمینان میں ہور کوئی قرق نہیں آیا تھا تمراس کار احمینان مصنوعی تھا۔اس کے اندراوجي بعائه والمرجل ربيق "كك\_ كول بي" انتائي بإصلاحيت اور

اراعتاد وفواد حسن كي نه صرف زبان لژ كھڑائي بلكه يوه خود بھی او کھڑا گیا۔اس کی حالت ایسے کوہ پیا جیسی تھی جو چونی سے تھن چند قدم کے فاصلے یہ مواور اج انکساؤں

وہ ہے بسی سے خود کو کر ناہواد مکھ رہاتھا۔ حمکنہ تسخیر شده جولی اس عدر بستدر بورای گ-و میری بات سنوشانزے!لیث می ایکسپلین-فراونے خنگ ہو۔ تے لیول یہ زبان چھیری۔ شازے نے بیک اٹھایا اور کمرے سے نکل گئے۔

المشامل مير 2014 <u>مير</u> 2014



مصبياح على

ш

W

اس نے پانچوں بار کروٹ پدلی تھی۔ نیٹراس کی آ کھوں سے میں بلکہ ول سے روسی لگتی تھی۔وہ ے لیل بس چھت کو گھورے جارہی تھی۔ ایبا لگیا تھا جنے چھت یر کئی برسول کی دھول بڑی ہو جو دہ اپنی يكوں سے جھاڑر ہى ہو-اس كى سوچوں ميں كچھ كل فاقرده اس كے ملك فرائے اس فرراى كرون موز کراس کی پشت کو گھورا۔ وہ دنیا دماف میاسے بے خبر مورباتفا - خراثول عن اس كاخمار برهتاي جارباتها-"كَتْ بِ خِرِين بِي كيم سمجاول؟ مجمع تو مجمي كى تائل مجاي سين-"اس نے آہ بحركين كى پھرلیا۔ ڈرینک ٹیل کے آئینے میں اس کا چروخاصا بحالك رباتفا-وه اي حلقه زوه أنكسين ويمين لكي-"انمارہ برسول غیں شکل کیا سے کیا ہو گئی۔ بھا گئے" بھاگتے ہوڑ بوڑو کھنے لگا مگراس کے معیار تک نہ پہنچ

اس نے اسف بحری سائس تھینجی اور اٹھ کر بیٹھ ئى-يادَل مِن چىل ارى دويناالْھاكر كليے مِن والا-اك نظر - اے ديكھا اور دروازہ كھول كريا برنكل آل-اس کی نظر ملنے کرے کے ادھ تھلے دردازے یں ہے آتی روشنی کی لکیرر بردی اور ساتھ "دکھی کھی" الاسكى آوازس سالى دين وه سوچين جھنك كر كرے

"تم الجلى تك سوئے نہيں-"وه دروازے كھول كر اندر آئی۔ ربیحہ مضاد عفان بثر بر پھیکڑا مارے منو ملی میل رہے تھے رہجے نے صاد کا کان زورے پکڑر کھا تحاادروه "اوكى اوكى"كر ماجلار باتفا-جبك عفان بندمنه ے ہی رو کئے کی تاکام کوشش میں۔

"ربيدا جهورد بعالى كاكان شرم نهيس آتى اتى بن او تی ہواور جانوروں کی طرح الرقی ہو۔ الرم نے

"جانورول كى طرح كمال مما إس في توانسانول كى ل پررکھا ہے۔ بیردیکھیں۔ الاس فے اور دورے ال الكان كلينجااور منت بوت بولي-"ماليه چور کي مزار کھي ہے۔اس نے پہلے يہاں

وبين جاؤ-"ال نظرافاكرشازے كود كما " كتنے دن كى چھال كى بي تم نے ؟" احراب تاب جھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوا۔ "چشیال و نیس لیس میں نے "شازے ر وعرب جوابويا-"اوو\_!" احداك مرى سانسى كى-"لوم مارك ساته سي جاري ؟" العيل فيدتونيس كما-" " فرج احمري أنكول من الجهن تيرف كل-" مجھے ایک دو سرے چینل سے بریج شوک آفر مھی میں نے اے جوائن کرنے کا فیعلہ کر لیا ہے، نيكسطمنته عيراشواشارث، وكا\_" "به چیتل کیول جھو ژوا؟"احداب بغوراے دکھ

"بریج شودرے شروع ہوگا۔ ارنگ میں کھراور بچوں کے لیے ٹائم ل جائے گا۔"شازے مان ہے اندازين يولي-

احرفاموشى اسكاجرور كمارا " تمهاري والبي الحجى لكرنى ب-"وواكرم شازے کے لیوں یہ بھی ایک ہلکی محراب

وسيس اس ليے والي ميس آئي كه ميرے كرك میری ضرورت ہے بلکہ اس کیے واپس آئی ہول کہ مجھے تم سب کی ضرورت ہے۔"شازے نے اعتراف كيااور آخراعراف كرفيس حرجى كياتفا بجراس يربت ساشكر بھى واجب تھا۔ اللہ تعالى فياس كى عرت رکھ لی تھی جوزات اس نے اپنے اور جھلی فا وناكے سامنے طشت ازبام نميں ہوئی وہ رسوالی اتھ کے سامنے نہیں آئی۔ وہ ندامت اور توبہ کے عمل سے گزررہی مھی اپنی

جنت اور محبت اسے واپس مل بی جانی تھی۔

وہ عورت ہی الی ہے اشاخ سے توقے پھل کی طرح کسی کی بھی آغوش میں کرنے کو تیار ... ہو سکتا ہے تمهاري جكه كوئي اور بهو بالووه بهي شازے كواى طرح ر کرایتا۔ اس کی مزور ہوں اور خامیوں نے حمیس اتنا طاقت وربنا دیا کہ وہ تمہارے بھیلائے جال میں آسانی سے آئی مراس کاشوہر وہ کھاوری ہے۔ كول مالس لين كورك-" يج كهول احريجها لنا اچھا لگنے لگاہے کہ میں سوچتی ہوں کاش اس کے جیسا لا نُفْ إِر مُنْرِ مِجْمِي بِهِي مِلْ جِلْتِهِ مِيراوفادار مو-" "ادہو!شکاری خودشکار ہو گئے۔ "خواد نے زورے

لے جاسکتاہے موحمیں جو کچھ چاہیے تم نے اس

کے حیاب سے محنت کی اور کامیاب ہو گئے یا بھرشاید

Ш

W

یا بر کھڑی شازے احمد پھرکی مورت بن چکی تھی ۔ ابن ذات كازعم ابني صلاحيت كاسارا تعمن وسب يجه فواد حس كيرول على كالاجار باتفا-بری مشکل سے خود کو تھے تی دہ باہر آئی تھی۔اس کا بوراد جوديري طرح كانب رباتها عصص بحى اور توبين اورزلت کے احماس سے بھی۔ وه كس طرح كحر فيني تقى وبي جانتي تقى-خالہ امی کے آگے ول کا بوجھ بلکا کرکے اب وہ حیب

بجول كے كيڑے سوٹ كيس ميں ركھتے ہو سے اس نے ایک بار پھرسب چیزوں کا جائزہ لیا ، کمیں کچھ رہنہ جائے۔انے جازے سم مطمئن ہو کرشازے نے سكون كى ايك كمرى سانس لي تیاری تقریبا" ممل ہی تھی-دونوں نے بے حد

خوش اور برجوش تھے احمد اسٹری روم میں تھا۔ شازے کھ در کھڑی سوچی رہی چروروازہ کھول کر

احرک ٹاپ رکام کررہاتھا۔ تیزی سے معروف اسى الكيان ايك لمع كوركين-

المنسطاع تمبر 2014

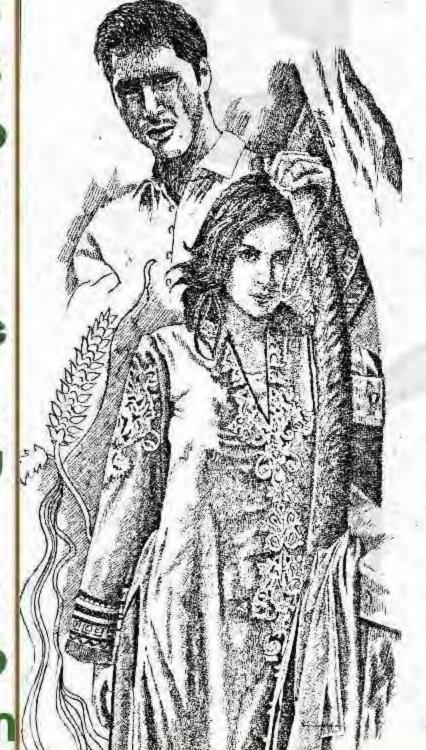

رہا ہا اتا ہے۔
" ہرے۔" اس نے دولوں ہاتھ او نچے اشاکر
رمین سے تقریبا" ویڑھ فٹ او فی چھلانگ ماری تھی۔
بینی "اکستان پیجے جیت کیا تھا۔ جس کی حوثی رہید کے
ایک آنگ سے پھوٹی نظر آرہی تھی۔ وہ جنوں بمن
بیائی ٹی وی کے ساتھ چیکے کوڑے تھے اور ارم کری
کے بازو پر کہنی ٹکائے ایسے بیٹی تھی کھریڈ شھی پر گال
کے بازو پر کہنی ٹکائے ایسے بیٹی تھی کھریڈ شھی پر گال
کا تھا اور نظریں اسکریں کے بجائے رہیجہ پر تھیں۔
جانے وہ سوچوں کی کس کتنی میں سوار تھی۔ گریقینا"

000

اس كرے ميں الكل ميں تھی۔

"ای ایلیز آگے ہے ہٹ جائیں کمیز پلیز ایکے ہے ہٹ جائیں کمیز پلیز ایکے ہے ہٹ جائیں کمیز پلیز ایک ایک ہیں سورہ ای ایک مرز انجھی طرح دونا لینے ہاتھ میں سورہ یا اس کے خوب ال ال کردعا مانگ رہی تھی۔جب الماس بیکم اس کے مرز بہنچ گئیں۔اس نے آیت پر انگی رکھ کر پھران کی منتقل کیں۔

ائی پلیزاب آھے سے توہث جائیں 'راجہ کی سخری کمل ہونے والی ہے۔"

"راج محیل رہے ہیں اور رائیاں وعائمیں مانگ رہی ہیں۔"وہ ای مائی ان واز میں ہولیں۔ "آب سے آوازیں دے رہی ہوں سائی شیں ریا۔ ' جلو اٹھو آٹا گوندھو' ایا آنے والے ہیں

''اچھاگوندھ دیتی ہوں' آپ بیٹھ توجا ئیں۔''اس نے کھنگ کرالماس کے بیٹھنے کی جگستائی۔ اس کا خشوع تو تب تو ٹاجب الماس نے آگے بردھ کر اُدی کا آر تھینچورا۔

"ساراون براد کرونا ہے یہ میں۔ اللہ کرے شروع میں ہی ہار جائیں کم بخت ممینہ تو چین سے گزرے گا۔"

"بردعابرددنول کی آنکھیں کھل گئیں۔"ان بے جاروں کے ایسے ہی پیچھے بڑگئی ہیں ' آٹائی کوندھتا ہے تا کوندھ دیتی ہوں کابابردا افریقہ ہے جاؤاب "

ارم نے ایک اور بردا کمال کیا۔ "کیا ردھوگی مو
جاؤے" وہ جرانی ہے آئیسیں بھاڑے ال کو دیکھنے گئی۔
"اسے کیاد کھے رہی ہو۔" وہ گلدان نیبل پر دکھتے
ہوئے مسکرائی۔
"دو کھے رہی ہوں آپ کا غصہ کمال گیا؟" وہ اس کی
بات بر بھر مسکرائی۔
بات بر بھر مسکرائی۔
در جیلیں آپ کہتی ہیں ولیٹ جاتی ہوں۔"اس نے
در جیلیں آپ کہتی ہیں ولیٹ جاتی ہوں۔"اس نے

کتاب بند کرئے سمانے رکھی۔ ''مما! اب منع آٹھ کتاب بند کرئے سمانے رکھی۔ ''مما! اب منع آٹھ بیجے ہی نہ آوازیں دیتا شروع ہوجائے گا۔ کل کائی سے چھٹی ہے ' در سے اٹھول گی۔''اس نے رضائی ٹانگ ارکر کھولی اور کیٹ گئی۔

"اور ہاں۔"جب ارم جانے کے لیے مزی تواس نے بھریکارا۔

"مناایہ اپنا لنگور ساتھ لیتی جائیں۔اسے بھی ڈر گلا ہے۔ بھی پانی مانگا ہے۔ جھے سے نہیں پلایا جا ما راتوں کو اٹھ اٹھ کر پانی۔ "اس کا اشارہ چھوٹے عفان کی طرف تھا 'جو اس کی رضائی میں گھنے کی کوشش کررہا تھا۔ ارم اس کی بات پر ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ غالبا "سوچ رہی تھی۔" یہ تو کسی کو اٹھ کر پانی نہیں پلا علی اور باپ کے ارادے دیکھو۔" وہ سوچ ہی رہی ا منہ لے کراس کے ساتھ چل پڑا۔ منہ لے کراس کے ساتھ چل پڑا۔

د کائٹ تو بند کرتی جائیں۔"اس کی ہانگ پروہ پھر مزی اک نگاہ اس کے جنری کود مکید کرلائٹ بند کی اور باہر نکل گئی۔

شام کا پنچھی اپنے پروں میں دن سمیٹ چکا قطہ بچوں کے کمرے سے خوب اود ھم مچانے کی آدازیں آری تھیں۔ جن میں نمایاں ربیحہ کی تھی۔ ارم بھی اینا کام سمیٹ کران کے درمیان آ بیٹی۔ کی دی پرایسیا

ا بناکام سمیٹ کران کے درمیان آجیٹی گیوی پر ایسیا کپ نگاتھااور آخری گیندوں پر آفریدی کے چھوں کی بارش ہورہی تھی اور پھر آفریدی نے آخری بال پر چھا ے پانچ مو پونڈز کا کارڈ چرایا تھا اور اب آکسفورڈ اسٹرے کاکارڈ۔ "اس نے ایک جھٹکا اور ویا۔ در نہیں مما۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کا میں نے نہیں چرایا' یہ جھوٹ بول رہی ہے۔" مناد چلا' چلا کرائی صفائی چیش کررہا تھا۔ مگروہ مانے تب تا' وہ مسلسل "فکال نکال" کی محرار کردہی تھی۔ عفان فورا" بیڈ سے چھلانگ مار کرائز کیا اور سامنے کھڑا ہوکر آکسفورڈ اسٹریٹ کاکارڈ "ٹاج تاج" کرد کھارہا تھا۔ اسٹریٹ کاکارڈ "ٹاج تاج" کرد کھارہا تھا۔

W

W

ومضیت مینے "اس نے صاد کا کان جھوڑا اور تكيه الفاكر عفان كومارا ممروم وقع بربي بينه كميا-اس كي توجيت بوعى لين سامن ركها ميثل كأكل دان تكي كى جوث سے نیچے جاگرا۔ آج ویسے کمال تھا۔ ارم کو غصہ نمين آيا- نهايت شرارتي لايروا ربيحه هي توستره برس کی مرچھوٹے بھائیوں سے ابھی تک ممیل کود مار یائی جاری تھی۔اور منع کرنے بریا تورونے لگ جاتی یا عربال کے آگے منہ بھاؤ کر استی رہتی۔ ای بھانہ حرکتوں براکٹر ہی ارم سے ڈانٹ سنتی اور بھی کبھار وهمو کے بھی کھالتی۔ حریا کھے کے علاوہ اس کی وندگی میں کھ تھا ہی نہیں۔ مرآج وہ خاموتی ہے اے دیکھے گئے۔اس کی کسی حرکت پر غصہ نہیں آیا تھا۔ پھولے بھولے تھنگھریا کے بالول کی مزید الجھی ہوئی بوئی بتائے منبول تک آستینیں پڑھائے اور وویا او جانے کمال تھا۔ مرسائی کو مارتے بر بورادھیان تفااورايم في تقرى الك اس كى كوديس راك الابربا

"ربیح! تمهارے پیرز ہونے والے ہیں اور تم کتنی بے فکری سے کھیل رہی ہو۔" دہ کھوئی ی بول۔ وسیس کمال کھیل رہی تھی وہ تو یہ بد تمیز چور الچکے کھیلنے کی ضد کررہے تھے۔ چلوا تھو۔ میری کتاب بر ہی بیٹھ کئے جابل۔" اس نے ضاد کو د تھلتے ہوئے اس کے نیجے سے

اس نے مناد کو دھلیتے ہوئے اس کے بیچ سے سناب کھینچی اور نیم دراز ہوگئی۔ "بارہ تو جیج ملئے ہیں۔ اب کیا پڑھوگ۔ سو

المد شعاع الم تبر 2014 متر

المناع عبر 2014 136

ولادر كاكر آرے إلى وہ بھى كيس ينف في اى ديك

ماتے جاتے کی دی کا آر لگاکر قبل آواز برسمادی۔

ابھی اس نے آٹا گوندھناہی شروع کیا تھا۔جب فارینہ

كى تاليال ينيخ كى أواز أيل- يقيماً" رميز راجه كى

شاندار سیری میل ہوئی تھی۔ پھر بھلا ارم کیسے کی

میں تک عتی تھی۔ وہ آنے میں تھڑے ہاتھ کیے

"راجه کی نجری ہوئی۔"فاریند زورے اس کے

كليح جاكلي اور كوندها آثافارينه كي يشت بي الماس

نے ان کی لاہروائی پر دو حرف مصبح اور خود ہی کجن میں

چلی گئیں۔ انجی اس کی عمر ہی گنتی تھی۔ ارم سولہ

سال کی اور فارینه بیدره سال کی- تعمیل کود پیمول

رنگ تتلیال موسم اس کی عرکے میں تقاضے تھے اور

وہ اٹی عمرے ر عول بر کملکھلاتی ہوئی۔ یالکل بوری

اترتی تھی۔لاایل' کچھ شرارتی اور کچھ ناسمجھ۔اور

بے ضرر می خواہشات ان سھی منی خواہشات بر

چندون سلے الماس تین قینی سوٹ لے کر آئی

تھیں۔ گھر آتے ہی پہلے اسے بیارے دکھائے۔ اس

الى الله الماجت بول- "ده آب فركه كول

"سل جائس مع ملے جور تھے ہیں وہ پہنو۔"ان

"بين من رفح رفع ليے سل جائي كيابر

''جب شادی ہوجائے کی ٹا' تب سلوا کر بین لیما''

اب میرا دماغ نه کھا۔ جاکر برتن دھو۔" وہ مٹرکے

والے نکالتے ہوے اے کام بتائے لیس اور وہ حراقی

نكالس من درزن كودے آئى مول-"وويار مرے

لیجیس اسی ان کے کندھے پر جھول رہی تھی۔

کی آئی بے نیازی پراس کی آنگھیں پھٹی رہ کئیں۔

ورے؟ ہمارے اسکول میں یارٹی ہونے والی ہے۔ ہم

کی رائے لی اور بھراٹھا کر پیٹی میں ڈال دیے۔

اے اکثری ڈانٹ روجاتی تھی۔

دونول كواس برسلوادس-

ہے انہیں تک رہی تھی۔

رے اول کے "وہ بریرالی اسی۔

چلال مولی مرے میں آئی۔

ш

W

a

S

0

t

کے لیے رکیں۔ افز کا بھی توارم سے بہت برا ہے۔ متائیں افعائیں تو مال اسے منہ سے کمہ رہی

W

"اگر او کا براے تو عقل بھی توبری موگی و بے بھی بری عمر کا مرد زمادہ بمتر رہتا ہے اور پھر جیسی دہ لاابالی ب وسنبعل لے گا۔ بس تم فکرنہ کرو وعاکیا کو اللہ

الا کے بھتر بھتر کی رث نے المال کے تظرات مثا ریے اور واقعی وہ سال بعد بیاہ کرائیں کے کھر کی رونق بن كئي-ولهن بن وه اس قدر خوش تھى جيسے بفت اقليم ك دولت ما تقد لك كي مو- طاهر باب المال كي دوك نوک سے جان چھوٹی سنے فیشن کے کیڑے 'جوتے' ترم کدازبس من وهیرسارے زبور اور پھراب ای مرضی سے سونا جا کنا۔ ای مرضی سے آئے جائے گی نه كمايس جائن برس كي بس اينا كفر اينا كمره اين مرصى واه كيابات ب

شلوی کے شروع دن توبست المجھے کزرے تھے ہر روز دھرول میک اب تھوپ کے انت نے کیڑے مین کے روزانہ ہی کئی کے بال وعوت ہوتی۔وی آئی لى يدونوكول كمني يوه اندر تك خوش بوجاتي-ایک شام این کے لی رشتے دار کے ہاں دعوت تھی۔اس نے خوب میک اب کرکے بالوں کی او کی س يونى بنال وه چھ در توریکتارہا پھر قدرے تاکواری ہے

"اے ذرائم کرو۔"اس کا اثارہ میک اب کی طرف تھا۔ جواس نے مرے ول سے اسفنج چیر پھیر ک

واور یہ بھی کھولو۔" اس نے مرے سے نکلتے ہوئے انظی ہے اس کی یونی ہلائی تھی۔عالیا " یونی بناکر وہ اس کے ساتھ اور بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ بسرحال اس نےات ان کی۔

وہ دونوں یائیک برخص ابھی رشتے دارے کھرسے خاصے فاصلے پر ہی تھے جب اس کی نظر سامنے سے آتی کول کیوں کی ریز حمی پر گئی۔ اس کے منہ میں بھر

, نوفوں کی طرح منہ محالا کرنہ ہنستالور ہاں ان کے منہ کو بھی ملی نہ رہا۔" وہ آ عصیں بند کیے قوالوں کی طرح سردهنتي ربس اوريقينا"وه مردهن كاي اثر تقاكه ده بت سمجھ داری خاموش میتھی رہی۔جس کی آنےوالی مهمان خالون بھی قائل ہو گئیں۔ اجبت كم كوب "آب كى بنى-"اى كى كرون فخر ے تن می می کہ ارم کوابنا کونگاین کھٹکا۔ "سیس آئی!ای نے منع کیا تھا زمارہ بولنے۔" اس کی بات پر جمال ای کھسیانی موکر زیردستی مسکرائی تقیں۔ وہی مهمان خاتون کو اس کی خوب صورت

شكل اوربر جستني يبند آني تعي-

رات کا وقت تھا۔ الماس نے پانچویں چھٹی بار انبيس كهانا كهالين كى يادوبانى كروائى للمي عالباس وى یر کوئی سیرٹل لگا ہوا تھا اور دونوں ہی وقفے کے انتظار مٰں تھیں۔ جیسے ہی وقفہ آیا وہ کھاتا کینے کے لیے کچن ک جانب بوطی-اس کے قدم صحن کے جے بی رک كَ عَضَ عَالَبًا" أي لما آليس مِن كُوني بات كررب

ا وطی اوارم کے ابا۔ سوج کربی فیصلہ کرنا ابھی تو وہ سولہ کی ہی ہے۔"ای کی نظر بحری آواز برایا خاصے مضوط لبح على بو لے تق

"وہ کون سا آج ہی شادی کی ناریخ مانگ رہے ہیں ' کرتے کرتے بھی سال ڈرڈھ سال لگ جائے گا اور ویے بھی شاوی کے بعد خود می او کیاں بری موجالی

كمداؤتم سيح رب بو مر "اي كي فكر كسي طور

"اكرية مرجمو ثف قسمت بارباروستك سيس دیق الماس بیلم اتنا برا کو کاردیار ب مجرسارے بن 'بھائی شادی شدہ اور لڑکا بھی برط شریف ہے' الري جي عيش كرے ك-" "گھر کاروبار کی بات تو تھیک ہے مگر۔"وہ کچھ کھے

چرے رمعنوی فلل دارے مرکا الم المجلى تناوس مهيس-اس في الدادين المصلة موسة بال من مرون ر تمزیج چلوجلدی سے "وہ قدرے محراتی ہوئی آکے برحیں اور ری پکڑل۔ م می ساتاریندنے مندینایا۔ "آجائي كے نا بارش توركنے ديں۔"ارم منتيل کرتی ہوئی ان کے ملے کا بار بن گئے۔الماس اس کی آ تھول کے رنگ دیکھ رہی تھیں۔ جو خوتی کے

بال چرے سے بٹائے اور ماتھے بروسہ لیا۔ اس تم بري بوكي بو كي جو الحيا چھوڑ ود اور جلو الع حلد درست كو الى ممان في آنا ب" و ان کی ری ہاتھ پر لیٹتے ہوئے نیجے اتر نے لکیں جب فارينه في الكالي-

"بيادول كي في أو-"وه تقريبا مماري سيرهميال

انتين اور كئے تقریبا حکمنشہ ہوا تھا۔اس ایک کھنے میں نیجے کاسارا منظر نامہ ہی بدل کیا تھا۔ ہرچیز ضرورت ے زیادہ قرینے رکھی تھی۔ صاف ستھری اور ای ا ای جگہ بر۔ کن سے آنے والی خوشبووں نے متھنول ے كزر كرمند من الى بحروا-وودون آئے يہے بكن مينى آلين-سمى اليابنايا ہے"

وجوجى بنام بمجھو لواور جلدى سے كيڑے بدل كر أؤ عمرار ا المجي آفيوا في مول ك-" عالباً" جو بھی آرہے تھے خامے دی آئی کی تھے۔ تب ى الماس بهت يرجوش تعيل و ميرجزس بناواليس اور بطور خاص ارم کو تیار ہونے کے لیے اچھے کیڑے اور چیزین دی تھیں۔ جب وہ دو نوں نمادھو کر 'صاف متحرى اندر أعن تودهير مارى نصيحتين جي كردين جن میں سرفہرست خاموش بینھنا' دویٹا سرر ر کھنا' کے

امیں نوکرانی بن کام کروں اور چیزیں پیٹی سے کیے ومنه تاك يز حاكر جست يرجلي في-بات بحي لي حد تک جائز تھی۔ بھئی ہر چیزی شادی کے کیے۔ اتنا خوب صورت وُرْ سيث لائين منجال كرركه ديا-شوخ ر کول کی بیر شیث لائمی کا سک کے لفاقے جر ماکر پائی میں بھینک دی۔ کانچ کے گلاس شادی کے لے 'زم رضائیاں شادی کے لیے 'زبور بنوائے شادی کے لیے اور تب تو حدی ہوئی۔ ارم کی سملی کی سائلرہ تھی۔اس نے جانے کی ضد کی مکرالماس تومان مارے باربار بدل رہے تھے انہوں نے اس کے لیا

W

W

جب شادی موجائے کی نا'تو جہاں مرضی آنا جانا' جيها مرضى كمانا بينا اوردهنا يمننا اب بعلا كوارى لؤكيول كوكون راتول من كسي كے كھرچانے وے "وہ الماس کی بات پر ششدر کھڑی تھی۔ اس کی ہر خواہش کودیاتے کے لیے ان کے اندرایک روائی مال الخزائي لتى جودان زيك كراس راضي كرلتي توجعيوه رودهوكرانسين منالتي-

دوبسرے تیزیارش موری تھی۔دونوں جنیں ری کے کرچھت پر چڑھ کئیں۔ موسلا دھار تیز بارش فیقیے لگانی مالیا یا جیلی مری کودتی دونول مجنس الماس في الميس لتى آوازس دى- مران كى ماعتول میں قبقیے اور بارش کے مرتصے آخر تک آگروہ خود ى اور آكش بھلے باول سے الی شکا کی کرے بهم ير جيك اور انك انگ ميں رعنائي- وہ چند كمح الهيس ويعتى رين - پھرائي آواز ميں بجل كى كرك پيدا

ب سے آوازیں دے رہی ہوں سالی سیس ویتاکیا؟"متی میں ہونٹ مینے کر ہمی روکتے ہوئے ارم نے دونوں ہاتھ سے دونمیں" کا اشارہ کیا ری کووتے ہوئے کرون بھی تفی کی ترجمانی کردہی تھی۔ اس کے معصوم انداز رائسیں بار توثوث کے آیا۔ مر

"جاد کروائے کام "اس کے بے گانے انداز پر دو ریموٹ بیڈیر اچھال کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ ہلکی دستگ دے کراس کی ساس نے دروازہ کھول کر جھا تکا۔ "بیہ آٹا کس نے کوندھا ہے۔" انیق کی نظرمان سے ہٹ کراس کی فخریہ صورت پر گئے۔وہ سمجھی اچھا

0

کوندھنے پر تعریف ہوئی۔ ''عیں نے ''اس کی سوچ کا فخر لیجے میں در آیا۔ ''کیوں؟ کسی بارات نے آتا ہے'جو اتنا ڈھیر کوندھ ریا۔'' آواز سے زیادہ ان کی آنکھیں شعیلہ بار — تھیں۔وہ بے چاری کے لخت ہی تھبرائی۔ ''دو۔ ای بھابھی نے کما تھا حماب سے

"الوحساب مے کماہوگاتا ہے حسا البرائیں کماہوگا۔" وہ کھڑاک سے درواز درند کرکے جیسے آئیں ویسے جلی گئیں۔ "کوئی کام عقل سے نہ کرنا 'ہیشہ سب کے سامنے شرمندہ ہی کروانا 'احمق کمیں کی۔" وہ اس کی تیز چلی سانسوں کی بروا کے بغیرمائیک کی چابی اٹھاکر وانت پیتا ماہر نکل کیا۔ کنٹے آئسو تھے جو اس کی آٹھوں میں مرچوں کی صورت جمھے لگے وہ کرنے کے انداز میں بیڈیر جبھی تھی۔ نظر نی وی اسکرین پر جا تھمری 'جمال بیڈیر جبھی تھی۔ نظر نی وی اسکرین پر جا تھمری 'جمال اس کی بیندیدہ مودی گئی تھی۔ اس نے کلائی سے آٹھوس رگڑس اور ناخن کا نے بوئے مودی دیکھنے گئی

000

معى-بقيةًا"وه چند محمحوالي بات بحول چکى تھى-

شام کاوقت تھا۔ ملکے گمرے بادلوں کے بی فعنڈی
ہواچل رہی تھی۔ اس کی برئی نند بچوں سمیت رہنے
آئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بچوں کو باؤلٹک کروائے کے
بمانے چھت پر لے آئی۔ آج کل دیے ہی ہے اے
بمتا چھے لگتے تھے۔
بمتا چھے لگتے تھے۔
دیکاش! جیز بارش آجائے۔"اس نے آسان پر

''کاش! تیز بارش آجائے۔'' اس نے آسان بر بادلوں کو ملتے دیکھ کر سوچاتھا۔ ''کاش!ائیق بھی آجا کس پروہ نہ بی آئیں تواجیعا ایسا اس کے ساتھ اکٹری ہو یا تھا۔ آج تو سلتے
ہوئے تیل زیادہ ہو گیاتھا۔ بھی آملیٹ میں نمک مرج
کا تاسب بگڑھا آتو بھی چائے محنڈی اعزال لاتی۔ آگر
تسمت سے ناشنا اچھا ہوجا باتو کسرود پسر کے کھانے میں
نکل جاتی۔ اپنی طرف سے اچھا اور بسترین کرنے کی
کوشش میں ایسا ضرور ہو تاکہ انین کا سپورا اور اور
کی میں بدلتا اور وہ اسے ڈیٹنا گھور آبا ہر نکل جا آ۔ ابھی
جندون پہلے کی بات تھی۔ وہ بیٹریا کا سارا پھیلا اوسمیٹ
کر کئی سے باہر نکل رہی تھی۔ جٹھائی صاحبہ نے بست

" "ارم ایلیز آتا گونده دینا میں بازارے ابھی لیس کے کر آئی۔" وہ چادر لیبیٹ کر باہر نکل رہی تھیں۔ جب آوازدے کراہے یا ددہائی بھی کردائی۔

"دراحساب کوندهناه" رات کو بھی ای نے گوندھا تھا۔ دس افراد کے لیے اتنا آٹاگوندھا کہ بمشکل سات "آٹھ روٹیاں بی تھیں۔ انیق تواسے گھور ہارہ گیا تھا۔ کیونکہ اے کھانے کے بہت دیر انتظار کر تاہزا تھا۔ اب وہ ال ہل کر آٹاگوندھتے ہوئے بھابھی کی رات والی بنسی یاد کر رہی تھی۔ سب کو خوش ہو کر بتا رہی جس۔

''انین کی مجوس بیگم نے آناگوندهانها بھی۔'' ''حیلو آج تو نہیں زان بنائمی کی میرااور انین کا۔'' ایس نے آناگوندهااور کمرے میں آگر پھیلاواسمینے گئی ''تی۔ چھٹی کادن تھا۔وہ ہیڈ پر نیم دراز کوئی مووی دکھیر رہاتھا۔اس کے کمرے میں آتے ہی اپنے قریب بیٹنے کی فرائش کرڈائی۔ کی فرائش کرڈائی۔

"الجمعی آتی ہوں 'ذراالماری ٹھیک کرلوں۔" وہ کمہ کرکٹروں کی الماری کھولنے گلی۔ دور کی الماری کھولنے گلی۔

"بعد میں کرتی رہنا تھی۔ ابھی میں یا ہر چلا جاؤں گا۔ ایک تو مجھے دیکھ کر ہی تنہیں سارے کام یاد آجاتے ہیں۔ "اس کے نروشھے بن پروہ الماری کابٹ بند کرکے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ "تی کیا کہ " مہ "

" کچھ شیں کمنا۔"وہ اس کے انداز میں چبا کر بولا۔

سوتی رہنا۔"اس نے تولیے سے بال دکڑ کر میلا تولیہ اس کے منہ پر اجھالا۔ نمی کے احساس سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ "انھو۔"اس نے ارم کی نرم کلائی پکڑ کر کھینچی۔ "اور کتنا آرام کردگی' ناشتا لے بھی آؤ۔" "ناشتا۔"

وہ منہ میں بدیدائی ۔ اس کے بعد پر تنوں کا ڈھیر' پھر صفائی والی کے ساتھ کھپائی' پھر بھا بھی کے ساتھ دو پسر کا کھانا تیار کروانا' پھر پر تن 'پھر چائے گا۔ پھر رات کا اگر مشین لگائی میرا تو بینڈ ہی نے جائے گا۔ پھر رات کا کھانا اور پھر رتن اف ۔ ناشتے کے نام سے ہی دن بھر کی تھکا دینے والی روٹین اس کی آ تھوں کے سامنے ناچے گئی۔

' دکھیا ہوا' جاؤ واش روم' پھر ناشنا بھی بنانا ہے۔'' احقوں کی طرح اپنی طرف گھورتی ارم کواسنے پکڑ کر جھنجو ڑؤالا۔

''اس کی آواز ڈوب کر اکھری تھی۔ آطیت اور بریڈ کی سوند تھی خوشبوت بھی ٹرے' جس میں جائے' دودھ بسکٹ' کباب' کی طرح کے لوازمات میں جائے' لاکر انیق کے سامنے رکھی۔ نکھری می ' صاف ستھری کم عمر ہوئی سامنے بیٹھی خاصی د ککش لگ رہی متھری کم عمر ہوئی سامنے بیٹھی خاصی د ککش لگ رہی متھری گمراس کی دلکشی ٹوالہ منہ میں رکھتے ہی خاتب ہوگئی۔

"يركيا\_الناآئل-"

140 2014

"ابھی تک ناشنا بنانا نہیں آیا 'جائے آئے گا بھی یا نہیں بے وقوف!" وہ بردبرا یا ہوا بسکٹ کے ساتھ چائے چڑھاکراد ھورا ساناشنا کرکے چلا گیا۔وہ کچھ پل اس کی ہاتوں کے زیر اثر رہی۔ بھر 'نہو نہہ "کرکے خود کما ذیگا گئی۔ سیا۔ "انیق! مجھے گول کیے کھانے ہیں۔" اس نے لجاجت سے کہتے ہوئے اس کی کم ملاتی۔ "ہم کھانے پر ہی جارہے ہیں۔ دسیں وہ ہمی کھالوں گی۔" وہ جھٹ سے بولی اور "پلیز یہ پلیزیائیک روکیں۔" شروع ہوگئی۔ "مہارا واغ تھیک ہے۔ اتنا میک اپ تھوپ کر' سزک پر کھڑے ہو کر گول کیے کھلاؤں تمہیں۔ گھر

Ш

Ш

ومیں نے یہال کھانے ہیں پلیزید "وہائے سابقہ انداز میں اسے جھولے دے رہی تھی تواس نے زور سے جھڑک دیا۔

لے اوں گا۔"اس کے لیج کی تیزی بھی اے مجھ

معرم فرافت سے بیٹھو۔ "اس نے ارم کی محک شاک کلاس لے ہی۔ «میرے ساتھ اگر کس آتا جاتا ہو تو انسان بن کے 'تمیز کے ساتھ جایا کو' مسجھیں۔ "کھیانی ہو کر ہستی رہی۔ واپسی پر اس نے ای کی طرف جانے کی فرمائش کی 'جو وہ سمولت سے ٹال گیا۔ "ای کی جھے دن مسلے تو گئی تھیں 'چر کسی دن چلیں ملے تو گئی تھیں 'چر کسی دن چلیں ملے تو گئی تھیں 'چر کسی دن چلیں ملے تو گئی تھیں 'چر کسی دن چلیں

ے۔ اور جھاچلیں سامنے والی گلی میں میری سیلی کا گھر ہے۔ تھوڑی در کے لیے ادھر چلتے ہیں۔ "اس کی بے جافر مائٹوں پروہ انچ ہوگیا۔

"یار اُآب تمهاری شادی ہوگئی ہے۔ بھول جاؤ سیلیوں کو اور اہاں کو ممیاں ہے اسے ٹائم دو۔" وہ اپناسامنہ لے کردہ گئی۔ کوشش تووہ بحربور کرتی مرکبیں نہ کہیں گزیر ہوجاتی۔ بھی کیڑے برلیں کرنا معول جاتی بھی جوت 'جراہیں سنجھالنا بھول جاتی۔ وہ مج جلدی اٹھنے کا عادی تھا اور وہ در سے سونے کی وجہ سے اٹھ نہ ہاتی۔ وہ اسے جھنجوڑ' جھنجوڑ کر اٹھا یا تو وہ آکسیں ملی کرتی رزتی اٹھتی۔

"مبح ہو بھی تئی ابھی تو سوئے تنے۔" وہ جمائی روکتے ہوئے جھول رہی تھی۔ سے اسمر کشی میں ایسا کی میں ایسا کی میں ا

النفداك لي مجهد ناشتاد عدد مطل بحرسار دانا

المدشعار المرتبر 2014 مير



لمح مل میں از جاتے ایے میں اگر رہیجہ "محال بھال"کرکے روتی تواس کاجی چاہتااس کے تطے میں ليند پينسادے يا منه براسكاج شيپ لگادے۔ آج كل اس آفت كى يريانے نيائنيا چلناسيكما تقار مجھلي كى طرح یانی بر کیلی اور سارے کیڑے بھکولتی۔

W

W

a

K

S

0

t

Ų

c

0

"كُونَى كام دُهنك سے نہ كرنے كى لگنا ہے اسم کھاکر آئی ہو۔"وہ سب کی موجودگی کی بروا کے بغیر اس نے وکھ دریکے ہی اس کامنہ ہاتھ وهلواکر صاف محمرے کیڑے پہناکر بیڈے اٹارا اور اے اے صلواتیں سناکر کمرے میں جاچکا تھا۔ عالما"اے قريب بى كاريث ير كفراكيا تقااور خود كمرے كى سيائى ای مکھڑ بمن اور بھابھی کے سامنے ۔ مبکی محسوس مِن لَكُ كُلُ- لِي وَي جِل رَبِا تَعَا- بِيرُ شَيْثِ جِهَا رُتِيَّ ہوئی تھی۔ ول میں تووہ اکثرہی اس کے کام اور بس ہوئے اس کی نظریں پار بار اسکرین پر جارہی تھیں۔ بعابھی کے کاموں کو موازنہ کر تا رہتا تھا۔ زبان سے شارجه كب لكا موا تقا- باكتان أور بهارت كالميج تقا-اب شروع کیا تھا۔بادلوں کی تیز کرج چمک ارم کوائے بھارت کی باری کے بعد کھانے کا وقفہ آگیا تھا۔ اس اندر محسوس موئی تھی۔اتے لوگوں میں وہ بمشکل اینے نے میج بی می این سارے کام بھٹائے ساس نے آنسوروك يائي حي-واشتک مشین لکوائی اس نے بھابھی کے ساتھ مل کر

میں سڑک پر آجاؤں گا۔ کھر میں استے افراد موجود ہیں

جب خود عقل ميں ہے تو دو مرول سے لے ليا كرو

- سنيس شان منتي تمهاري-"وه غصي محورن

زندگی کا چلن بول ہی قائم تھا۔وہ کاموں میں

مهارت حاصل کرے اس کا ول جیتنا جاہتی تھی۔ مر

كامول كالجعيلاوا تقام جودن بدن برهتا جارما تقاب يهطين

سال اس کی کودیس رہیجہ آئی۔اس کی پر انش کے

تکیف در مراحل کرچھوٹی سی بچی کے نہ حتم ہوتے

والے کام کر کر ستی کی معروفیت اور پھر میاں کی

فرائش أور تقاضے وہ بالكل الجه كررہ جاتى- اس

شكايت كاموقع نه ويخاورول جينني كي دوردهوب يل

بھی ارم کی کلائی جل جاتی۔ بھی انگلیاں کٹ

جائی۔ بھی می چزے اگراکروٹ کھالتی اور بھی

تواس کی "جلدی جلدی" کی بکار میک اب کرتے

ہوئے مسکارہ بلکول کے بجائے آبرو میں سجادیا۔ان

الكون يرمون والى عزت افرائى في مكراتے چرے

كالجولين احساس كمترى اور كمبرابث مي بدل ديا تقاله

بال البية أيك بات تعي كه وه دانث ديث كے بعد كام

لیقے ۔ کرنے کی تھی۔ کرے سارے کام بھابھی

اور ساس کے مشورے سے خاموثی سے کرتی رہتی'

الم کھ اُلک ہوتے کچھ غلط ہوتے میں ساس انھی

فاصی سادیتی او کبھی جیشانی این مجزید کرتیں تو

كماته ماته ذان راقا

جلدي علدي كيرول كالجميزا سمينك دويسر كالحاتا وقت ہے پہلے تیار کیا۔ برتن دھوئے اور پھرد بچہ کو سلانے کے خیال سے پاس کھڑائی کیا ' ماکہ اس کا بسرسید كدي مرده ألى خلوق جلت كب جلتى مولى ساس ك باته ردم من كلس كلير ارم بير شيث جهنكنے والحانداز من يكزك في وي ديمه ربي تفي سعيد انور اورعام سيل اوبننگ كے ليے ملے مماتے ميدان میں آرب تھاس کاجمود ساس کی کرخت آوازنے

"مردنت كرے من لمي آرام فرماتي رمنا"اتي لجى رات بوتى ب-اس مين دل مين بحريا-" "آرام .. ؟" اس كا دماغ كلوم كيا- ساس اور بعابھی کہتی ہیں رات میں آرام کیا کرو انیق کہتے ہیں ساراون ہو آہے تمہارے ماس آرام کرنے کے کیے۔ رات میں میرے لیے وقت نہیں نکال سکتیں۔ اورے دان رات رہے۔ جلنے آرام کمال تھا؟ ای آرام کو دھویڑنے میکے جاتی تھی کہ وہاں جار کئی دان رہول کی مسلسل سوؤل گی مگردیاں جاتے ہی ایک و دن ای بازار بیند کی شاینگ کروائے لے جاتیں اور باتی وو عین دن کوکنگ میں طاق کرنے میں ڈال کر چیے ہلانے گئی۔وہ توابال آنے سے سلے بی تیار ہو کیا تھا۔اس نے جلدی سے ڈویٹے میں انڈیل کر سیث کیا۔ رنگ اے قدرے عجیب لگا ترمیاں کی پیند تھی۔ وہ کھل گئی۔ قدرے ٹھنڈا ہونے پر اور بج جیلی کے قلوے کا کر بہت بارے اس بر سجائے اور فرت من ركوريا-

باہر تیز بارش ہورہی تھی۔ برآمدے کے بردے چر مراتے ہوئے چند بوندیں بھی کھانے پر چھڑک ت وہ کھانے کے دوران بار کار صحن میں ہے ملط و کیھ رہی تھی اور فارینہ کویاد کررہی تھی۔ کھانا کھا کیکے تصرساس في اس كسروياددلايا وودوجي الجمايم كريبالا تكال لائى اورورميان بس ركه ديا- پيالاويليقة بى جيھے ناك يرهائي۔

"پيدىيكياسې؟ " بعالى جان إنشرو ب-" وه مسكراتي تقى-"اس کے رنگ کو کیا ہوا؟" پاتی نے جرت سے

'وہ بنانا بھی کمس کیا تھا تا' آپ نے ہی کما تھا کہ

اس کی بات بوری ہونے سے سلے ہی باتی ہس یریں۔ "لیکن میں نے اکتھے میں کرنے کاتو نہیں کیا تھا۔ خبر چھوڑو کیے ٹیاڈش بن گئے۔'

"افریقہ کی" باتی کے بات بدل کر کمٹرو انیق کی طرف برمهاني بروه "عفريقه كى" چباكر كه ميا-الركيا؟"جب جے طوے كى طرح دھيے ایک نگزایلیٹ میں آگرانواس کی آنکھیں مزید پھیل لئن۔اس نے کارفل کرنے کے لیے اسفیج کیک كے چند الرے بھى درميان ميں لگائے تھے جنول نے پہلے ہے ہی سخت تمشرو کی بچی نمی بھی جذب کم لی تقى اور كسفرة كودهلي كاشكل دے دى-

"يه مشروب يا مشروكا طود" وه براونش = فکڑے جس پر تیل جیسی جیلی رکھی تھی د کھے کراندر تك كس كياس فيليث القد ال مركاني ۴۶ رایسے ہی نقصان کرتی رہیں ناتؤسال کے اندو

- "داغ نے فواہش کی فوراسی تردید کردی-"آتے ہی مجھے کمیں کے اور کیا بے وقوفوں کی طرح \_ و مکھ رای ہو۔ میں کیا بے وقوف لکتی ہول؟" اس نے اپنے گالوں کو انگی اور انگوٹھے میں بھینچ کر سوچا۔ آسان کواس کی بے ضرر خواہش اچھی کلی اور چند بوندس اترنے لکیس اور ساتھ ہی ساس کی تیزیکار بھی۔وہ دل مسوس کرنیچے چلی گئے۔

W

W

الجيساس فريب حاكر يوجها-" كِن مِن رَجِمُو كَما موريا بِ 'أكلى اسا لكي موتى ب اورتم منت ميل مشرة بنالو-"وه فرال برداري سے کردن ہلاتی جانے می تو انہوں نے ایک بار پھر

آيات ابنانا الع مجي سين آيا-" وہ ان کے انداز کو خاطر میں لائے بغیر خوشی مخوشی مرلائے کی۔"جی جی وہ تو آ تاہے۔"

خواه طل كتنابي موسم مين الكابوا تفا- محروه ول جان سے بولی تھی اور اس نے اتنا غلط بھی نہیں کما تھا۔ كسرو والر عائ اسيندوج كورك برسب جرس والمجى بناليتي مى-اس نے بحن ميں آكرودھ كى وسيمي حوالي برجرهائي باؤل مين تسنرو ياؤور كهولنا شروع كيا- وہ أميزہ اس ميں ڈالنے والي تھي كه باجي ائے میٹے کے لیے پانی لینے کجن میں آگئیں۔وہ اے اسرابرى فليورط كرت وكيد كرمسراني-<sup>وہ</sup> نیق کو تمشرہ بہت بہند ہے۔ کلر فل ڈش ہے

نا۔"وہ بھی یاجی کی تائید مسکراکر کرنے کلی اور یقیناً" انیق کی بندس کریات مل میں گد گدائی تھی۔ "حِلوموسم تو احِما ہے وہ بھی خوش ہوجائیں گے۔"وہ یانی گلاس میں ڈال کرسید ھی گھڑی ہو تیں۔ ومیں تو اس کے لیے اسرابری اور بنانا اکٹھے بناتی تھی۔"وہ بیچے کی بکار پر مڑتے مڑتے"جیلی بھی بتالیہا" كامشوره دے كئيں۔ جيلى توده يملے بى بنا چكى تھى۔ اب بنانا فليور كا زبا وهوندنا تقاراس في كينشس

جھانے شروع کیے۔ ڈیا نکالا اور سکے سے حل شدہ

آميزے ميں ما ي جمع جمع بھر كے ملائے اور يكتے دوره

43 2014 مير 2014 E

نی الحال وہ ہریات بھول گئی تھی۔ شکرونت کے ساتھ وہ

مربر ضرور لادناتها\_"

جملہ اس کے دماغ میں کروش کرنے لگا۔ "جب شادی

کے قابل میں میں ۔ تومال باب کویتا میں تھا میرے

وو کیا میں اس کے سربہ لادی کی ہولی وہ مجھے

تک الماے وہ مل موے اسے مل ہوی

عاہے تھی جواس کاخیال رکھے ناکہ کم عمرائی جس

كا أت خيال ركهنا راع من اي حاقول اي

خواہدوں کی وجہ سے آئے مال باب کی بے عرق

اے ای عاتق بر رونا آنے لگا۔ شروع شروع

مِن جب كام جعنجت لكنه لكنة تو تحك جاتي اورايي

مل کے پاس جاکر اکثر روتی 'شکوے 'شکایتس کرتی تو

الماس بيكم ال مجھاتے وكارتے ودرونے لگ

"پلیزتمای ایاکو کھ مت بتاکو-تمهارے حانے

كے بعدوہ دونول بهت بريشان رہتے ہيں ان كى طبيعت

ود مال 'باب كى طبيعت خرالى سے دُر كئي تھى اور

واقعی اس نے چھ نہ بتانے کی سم کھال۔ کم از کم وہ

اہے وجودے المبیں تکلیف تمیں پہنچائے کی آئے

آنسوا بے اندر ہی رکھے کی اور جنب جب این کے منہ

ے ال اب كالدنى بات ى توعد كيا تفاكه

اب وہ مل وصیان سے کام کرے گی۔ کسی کوشکایت کا

موقع نمیں دے کی-الیے مال باب کو ہاتیں نہیں

سنوائے ک- وہ ایل ہر مرضی خواہش موسم کی ا

وراے سباس کے آلع کرتی چلی گئے۔وہل وہل وہ

شادی کے بعد قدرے بھاری ہو گیا تھا۔اب شکل سے

معصوميت كى جكم سكورايا جملك لكا-البته وه خودان

سب میں کمیں نہیں تھی۔ شایداس کی ای ذات تو

کمیں کھو کی تھی۔وقت عمرے ساتھ اس میں اچھی

خاصى ميچورنى آئى تھى- ضادادر عفان دُھائى دُھائى

برس کے فرق سے آئے پیچھے اس کی گود میں آگئے

تصر مراب اے کام کا پھیلاؤ میلاؤ نہیں لگیا تھا۔

جاتين فارينه في مجملا

خراب بوجاتي ي

W

W

P

Q

K

S

0

0

t

Ų

C

0

نہیں ، گراس کی ساری کلائی توے پر رکھی گئی تھی۔ اس کی دلخراش بیخ پرائیق دوڑ ناہوا آیا تھا۔ " یہ کیا ہوا؟ کیا سوتے ہوئے بنا رہی تھیں۔" وہ سے کیا ڈیکو سے تعویر سیکس

"بہ کیا ہوا؟ کیا سوتے ہوئے بنا رہی تھیں۔" وہ اس کی کلائی چکڑے پھٹی آ تھوں ہے دیکی رہاتھا۔" یہ جو بھیجا ہے تا اس میں' کبھی اسے بھی استعمال کرلیا کرد۔"اس کے دو میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کی کن پڑیں داؤ دیے دی تھیں۔ ایک شدید تکلیف بھی

"دو سال ہوگئے شادی کو گر مجال ہے "کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہوا جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو 'جب شادی کے قابل نہیں تھیں 'تو بیا نہیں تھالی باپ کو 'میرے مربر ضرور لادنا تھا۔"اک ندی تھی جو آ نکھ کنارے تیزی سے اور نے گئی۔

ا اتناکام تمیں ہو تا بعثنا سریب "اس کی نگاہ کلائی ہے۔ سے ہٹ کر اس کے سرخ گالوں پر چھسکتے پائی پر گئی۔ آنکھیں تو بھاری ہونے کی وجہ سے کھل تمیں رہی تھیں۔ غصہ تو اسے بہت آرہا تھا تکراس کے آنسود کھے کردہ زورے بنس بڑا۔

"اب بچول کی طرح رو کیول رہی ہو میں نے تھوڑی جلائی ہے 'خود ہی آ تکھیں بند کرکے پکا رہی تھیں احمق۔" اس نے کیبنٹ میں رکھی برن آنند منٹ نکالی اور اس کی کلائی پر مل دی۔ جلد اچھی

"درد کھی کم ہوا۔"اس کے ہنتے ہوئے پوچھے پر ارم نے کردان" ہاں "میں بلادی۔

''یہ اتنی بڑی کھورڑی ہلادتی ہو 'جو بالکل خالی ہے' ذراسی زبان نہیں ہلا تشکیں۔''اس کے آنسواور تیز ہوگئے۔

''جاؤ' جاکر کمرے میں جیٹھو'ای دے دس گی مجھے کھاٹا اور ہاں جیت گیا ہے اکستان۔''اس کی بھاری بلکس انتھیں اور تکلیف کی جگہ جیرت اور مسرت بھیل کی تھی۔ درد پچھ کم ہوا تھایا تومیاں کے ہاتھ ہے مرائم لگاتھا اس لیے یا پاکستان کے جیسنے کی خوشی تھی۔ خاصی در ہوئی تھی۔ وہ آئ ہی دیکھنے کے لیے
جاری کھر آگیا تھا۔ مارے کھردالے مال کے کرے
میں بیٹھے توریت ہے جیج دکھ رہے تھے وہ رہیجہ کو گود
میں لیے مل ہی دل میں تسبیح بڑھ رہی تھی۔ وہ گھنٹہ مو
کر باپ کی آواز آتے ہی اٹھ گئی تھی اور اب بھی ال
کی ناک میں انگلی دی 'کبھی آ کھول میں۔ وہ باربار اس
کی انگلی دلوچ کر اسے گھورتی 'گروہ مسکرانے لگ
جاتی۔ بھابھی کو جیج سے دلچی نہیں تھی اور ان کے
جاتی۔ بھابھی کو جیج سے دلچی نہیں تھی اور ان کے
انگھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ماس نماز
رہے کے لیے اٹھیں تواسے بھی تھی صادر کر گئیں۔
انگھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ماس نماز
دو سے کے لیے اٹھیں تواسے بھی تھی صادر کر گئیں۔
انگھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ماس نماز
دو سے کے لیے اٹھیں تواسے بھی تھی صادر کر گئیں۔

''ارم! بیہ سارے دن کا تھکا ہوا آیا ہے'کھانا دے دو اے۔ ''ان کا حکم اس کے اندر تک گرواہث گھول گیا تھا۔ اس نے تمائی نگاہوں سے انیق کو دیکھا۔ بقیناً "وہ اس کی محویت دیکھتے ہوئے ضرور جیج دیکھنے کی

حمایت کرے گا اور وہے بھی کچھ در پہلے ہی اسے جائے پلائی تھی۔ مرور و لگنا تھاجنات کی تھٹی ہے۔ "ال بال سے ال "اس نے اقرار کرتے ہوئے

گردن بلائی اور اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے ہی ہاتھ ربیحہ کو پکڑنے کے لیے بردھاریے۔ ارم نے ربیحہ کو اس کی گود میں پچا۔ جس بردہ گھور کررہ کیااور پھراس

> کے مڑنے پرہا نک لگائی۔ "ماس کافیڈر بھی دے جاتا۔"

اس کا جی چاہا دودھ 'دیکھی سمیت اس کے منہ پر مارے 'یا زور' زور سے روئے ہے ہی ہے اس کی آگھوں میں دھندلایاتی آگیا تھا۔ گرانیق نے اس کی خاطر آواز ضرور او چی کردی تھی' ماکہ وہ کچن میں بی منٹری سنتی رہے۔

روئی بیلتے ہوئے اس کاسارا دھیان معین خان کی بینگ پر تھا۔ کیونکہ سارا کیم اس کے شارٹس پر مخصر تھا۔اس کے اندر بھی روائی حریف کے خون نے جوش مارا تھا۔اس نے بھرپور شارٹ لگائی تھی۔ روٹی توسی پر ڈالتے ہوئے اسے لگا جسے وہ اس کی گیندد تھیل کر بانڈری پار کروارہی ہو۔ بانڈری توجانے پار ہوئی تھیا سرالیوں نے نینے شوہری کمزوری کو پکڑنے کے حربے سکھانیں۔البتہ وہاں جاکر دبیجہ ہے جان چھوٹ جاتی تھی۔فارینہ اس کے کام بھاگ بھاگ کر ہوے شوق سے کرتی تھی۔ اسے میکے آئے چار 'پانچ دان گزرتے تو میاں صاحب ٹیک پڑتے۔ول نہ گلنے کا ربیحہ بمانہ اچھا تھی اور آرام دھرارہ جا آ۔اس وقت ساس اس آرام کے طعنے ربیش کیلی ربیحہ کو اٹھائے ساس اس آرام کے طعنے ربیش کیلی ربیحہ کو اٹھائے کرے میں لے آئیں۔ "ورادھیان نہیں رکھاجا آبائیہ کی کا اگر ہالٹی میں

Ш

Ш

"ورادهیان نمیں رکھاجا آایک بی کا اگر بالٹی میں الٹ جاتی تو کیا ہو یا۔" عامر سیل نے اپیا ذور کا شارت لگا یا۔ گیند اجھلتی کودتی باعثری تک تی۔ پورا شارجہ اسٹیڈم میں تاہیے لگا۔ اس نے دراکی درا نگاہ اسکرین پر ڈالی اور بھر کملی رہیجہ پڑاس کا جی جابا اس سمندری خلقت کو سمندر میں ویو آئے" ماکہ خوب سمندر میں ویو آئے" ماکہ خوب سیر کرا بناجی خوش کر لے۔

مردوں کے میرانو جی جا جسے لگتے موں گے۔ میرانو جی جاہرے اسے صندوق میں بند کردوں۔ " دو دل میں کڑھتے ہوئے اس کے کیڑے خوب تھینچ کھینچ کرا مار رہی تھی اور پکی کان 'بل گردن کھینچنے سے خوب جیج رہی تھی۔ اس کے چلانے پر ماس نے پھر آوازدی۔

"کیول رو رہی ہے یہ "اسے کچھ کھلا پلاکر سلاؤ۔ نبینر آرہی ہوگی بی کو۔"

اس نے اسے گود میں بھر کر زور سے داوجا اور بردرواتے ہوئے فیڈ کروانے گئی۔ زیادہ غصہ اُس مکسوئی سے چیخنہ دیکھنے پر آرہا تھا اور نگل رہجے کی کمرپر رہا تھا۔ ایسات ہو آتھا جب ایق سامنے نہ ہو آ۔ اب بھی اس نے اتنی زور ' زور سے اسے تھیکایا کہ بجی نہ جاہے ہوئے بھی سوگئی۔ ارم نے بچھے سکون کا سانس لیا تھا۔

مرف پورا کرنے کے لیے پاکستانی ٹیم فل فام میں تھی۔ جہاں رنز تیزی ہے بن رہے تھے وہاں وکٹیں بھی دھڑا دھڑ کر رہی تھیں۔ مرف چنداوورز کا کیم باقی تھا اور میج ڈرامیٹک لائن پر کھڑا تھا۔ انیق کو گھر آئے

المارشول عبر 2014 الله

2014 F Chient

وہ ایک کھر بلوعورت کی طرح کام میں گلی رہتی۔ پھر بھی ودليمي بهي اسے بے وقوف الحمق كاطعنہ ضرور دے ديتا بحس يروه صرف ايك مسكى نگاه اس ير والتي مجر مسكراكر كرون جهيئتي اوراييخ كلم ميس لك جاتي-

W

Ш

ونت اى بىل منذر برج ها باربالدونيا كى روايت لى

طرح رشيخ كحر تقسيم ہوگئے تھے سب اپنے اپنے گھروں میں رہنے گئے۔اس کی معصوم سی ربیحہ سترہ سال کی ہو گئے۔ وہ نہ صرف شکل و صورت بیس بلکہ لاایابی بن اور شرارتوں میں ال کی ممل کانی تھی۔شاید لاروائي عمر كانقاضا تھا۔ باجي كابيٹاسول الجيئرنگ كے بعد جاب کے سلسلے میں کینڈا گیا تھا اور تقریبا سچھ برس بعدواليس ياكستان آربا تفاسياجي كي خوابش تھي كيد اے شادی کے بندھن ٹی ماندھ کرہی بھیجاجائے ای سلیلے میں انہوں نے ائیق اور ارم سے ربیحہ کارشتہ مانكا تفا\_انيق كواس رشتة ركوئي اعتراض نهيس تفاظر ارم في مت كرك سوف كاونت أنك ليا تعا

اوتسارا دماغ تو تحکے باتی کا اکلو مابیٹا ہے۔ اتنا برا گھریار ، ردھا لکھا اور کیا جاسے مہیں۔ ہاری ربحه عیش کرے کی۔"وہ کرے تی آتے بی اس کی مقل رمائم كرفي لكاتفا

وح كر كمربرا ب توعم من بهي توبهت براب "وه دودھ کا گاس اس کے قریب رکھتے ہوئے خود بھی بدر

وجهاری ربیحہ اجھی بہت چھوٹی ہے شادی کے تقاضے میں مجھ علی۔ آب باجی کوانکار کروس۔ "دو جار سال بعد بھی تو بیابتاہے او ابھی کیاحرج ے کفران لعت مت کوے قسمت باربار وروازے ے نہیں کھ کاتی محرتم میں نہ عقل ہے اور نہ ساری زندگی آنی ہے۔" انٹ نے دورھ کا گلاس پکڑتے موئے جس انداز میں کما۔اس بروہ طیش میں آگئے۔ عم وغصے اس کی آواز بھی بحرائی۔ الای لے کہ رہی ہوں۔"اس نے وائت جماکر

بولتے ہوئے تیزی سے مبل کھولا اور لیٹنے کی تاری الم الله مرى بني مول كر ميرى بني كم عمري كاوجه ے ساری زندگی کم عقلی کے کثرے میں نہ کھڑی رب جيم من كفرى مول آج تكد" ووايخ آنسو جبروں میں دیا کر قورا " ہی کمیل مان کر سوتی بن گئ-وہ بھی چند کھے اس کی ہشت کو کھور تارہا۔ پھرلیٹاتو نیندتے آلیا۔ کرے میں صرف اس کے خرائے تھیا پھرفیند كاخمار بحروه سارى رات جالتى رى اس كاوه بنى جس کی شرارتوں پر وہ خوب پٹائی کرتی تھی۔اب اس کے سينير سوار محى و الى صورت است طع الني السي آنسويية تهين ديكي سكتي هي-

اليبياك بيج ي تقريب كب كي فتم مو كن تحي-ربير ايك الله عن مويال يرميسم التي كرفي-دوسرے ہاتھ میں ایم لی تحری کیے کرے سے نکل ائی۔ طرادم کری یہ اسی نکائے ایک تک اے روانی سے لاؤرج میں عفان سے جاکلیٹ چھین کر کھلتے اور پر صاد کے چیکے سے چٹل کاٹ کرانجان ٹی كبك ك صفح ملت د كارى تقى وه صفح ملت موت ايم في مرى كالابير مردهن ري مى-"بالكراني بول" أعمول كاللي مول-"

دهیں ان آنکھوں کی روشنی' ان کی چک اتنی جلدی بھیے ہیں دول کی۔" اس نے تہیہ کیااور کمراسمینے کی۔ وہ آف سے

آیا۔ ہاتھ منہ دھوکر کیڑے بدل۔ بچوں کے ساتھ كهانا كهاكرلاؤج من بينه اب ديث ومله رما تعا-وه طيئبارك آئي-

"آپ نے ای سے بات کی۔" ومتمارالودماغ فراب موكياب "اس فيهاية ى چىلى بركركىيىن چىلى د كاوا-'آپ کو اس کی معصومیت پر بالکل ترس نہیں

العن باب مول اس كاعقل ب مجه من اس ے بق من بھتر فیصلہ ہی کروں گا۔"وہ چند کمے تواسے بے فکری ہے چینل بدلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر البيت بولي هي

"آب جائے ہی کہ وہ عون کے برابر ہونے کے کیے ساری زندگی بیجوں کے مل کھڑی رہے۔" کہی. سالس بھرتے ہوئے چند مجے بعد بولی۔"انبی اور اس كى عمول كا فاصله نات كافي وه خود تو بالكل بث جائے گی محتم ہوجائے گی الیکن بیر فاصلہ مستقل رہے گا\_ ائن ! مرد كويملے دان عى يرفيكٹ يوى جاسے ہوتی ہے اس نے کمی آہ بھری۔ ''کم از کم آج کے مرد میں اتا حوصلہ نہیں ہے کہ

بوی کی لایروانی م عمری بریده وال دے ور گزر کر رے"وہ چائے کاکب اٹھاکر کھڑی ہوگئ۔"میں نے آپ ہے بھی شکوہ نمیں کیا کسی فرائش کے لیے ضد نین کی آب ہے ڈر کردل میں بی ای خواہشیں دیاتی ری مرمیں ابن بنی کے ساتھ ایسا کھے نہیں ہونے دول كى- يس اس كى شادى كالم از كم جار يا تجسال تك میں سوچوں کی۔ "اس کے جملوں سے انیق کی بیشانی لکیوں سے بھر کئی اور بھنو تیں اچکا کراہے غصے ہے

"آپ بھلے جو مرضی کریں 'اب میں کی ہے میں ڈرول کی اس کے لیے بولوں کی احتیاج کروں کی <sup>ا</sup> میں اس کے اڑان سیمنے سے پہلے پر نہیں کاٹوں گی۔ میں باجی سے خودیات کرلوں گی۔

وه آخری جمله مضوط کیج میں کمه کرمڑی-ربیحه عِفانِ كَا مُومِا مُل جِعِين كر بِعالَتي بُولِي لاؤج مِين آربي سى كى چزين الجه كرده ام كرائى اور موباكل

"لله الميل مرتى اللي مما له المع "وه اينا باؤل پارے چلا رہی تھی۔اس کے آنوایے کر اب تھے جیسے جوٹ کے منتظم ہی تھے انیق صوفے ے اٹھ کراس کے قریب ہی پنجوں کے مل بیٹھ کمیااور ال كلياول ويلصفه لكا-

"للى" وەكىنى سے أنسور كركر ملاف وانت تكالتے عفان كى طرف اشارہ كرنے كى ب الباب اس بدتميزت بدوعا دي ب كمين بحوكا اسية مويائل كے ليے مرا جاريا تھا الے! بهت ورد مورہاہے 'بایا ارس اے دیکھیں ویکھیں کیے ہس رہا

W

W

a

S

اس نے ایک نظر عفان کودیکھااور پھر رہیجہ کی برستی آتھوں کو۔ وہ جانتا تھا کہ اے اتنی تکلیف نہیں مورى منتاده شور محارى بصده اين تكليف يربحين ے۔ایسے بی بلبلاتی تھی جب تک سامنے والے کو ڈانٹ نہ پر جائے۔ شاید اس میں ابھی تک بچینا تھا۔ اس نے اے اپنے سے سے لکالیا۔ ایک کو بج تھی جو ہتھوڑے کی طرح کی تھی۔

"جب شادی کے قاتل نہیں تھیں۔ال ایک یا نہیں تھا۔میرے سربہ ضرورلادنا تھا۔" اس کی انجھی پھولی ہوئی پوئی پر پوسہ دیتے ہوئے اس کی ای آنکھیں بھی بھیگ کئیں۔ارم کی تکلیف م ورما تواسے ڈائٹتا تھایا مجرزورے بس بر باتھا، مربی کی تکلیف کے احساس سے ہی آنکھیں بھر کئیں۔ ہاں البنة ارم نے آتے بروہ كراسے بار نہيں كيا تھا۔ بلكه اطمینان بھری سائس لی۔ موبائل اٹھایا اور مسکراکر عفان كودے ديا۔



ابندشعاع تمبر 2014 م

المند شعل عمر 2014 146



ما امركے سامنے ان كى "هيں" ختم ہوجاتى تھى اور ما مرجھی ان کی آ تھوں میں بڑھ لیتی تھیں کہ ان کے يج كيا جائي بن بيه مال اور اولاد كاده رشته تفاجس كي

W

W

S

انی شادی کی تیاری سے زیادہ مور کن کو ما مرک کام کرنے میں دلچیں تھی۔ ارار جانے سے زیادہ اے یہ فکر تھی کہ ماامر نے میڈیکل چیک ایس کے لیے جاتا ہے۔جوش فون کر مارہتا تھا اور وہ اسے چند سیکنڈیات كرك وانث واكرتي لهي " بچھے اسرب نہ کو کا کے ساتھ بات کردی

موں "کیمرج کی بزاروں واستانیں وہ ما کوسنایا کرتی اور وونول کے تبقیوں سے شیل کاک کو نجاکر آ۔ مور کن نے مادھتا اور امرد کو Mates Brides (شربالیال) بنے کے لیے کما۔ امرحہ جس نے پاکستان میں اپنی تحوست کی داستانوں کی دجہ سے شادیون میں شرکت تھیں کی تھی۔وہ مور کن کی شادی کے لیے ای رجوش تھی جیے اس کی اٹنی شادی ہو۔ لیڈی مرنے شہر الیوں کے لیے سنری رنگ کویند کیا تفا-سادهناكى سنرى سازهى بنوادي كئي تهي-شارك اور مور کن کی چند مسلیل جن کی آمد متوقع تھی اور امرحہ کے لیے انگریزی طرز کی مخوں تک کمبی فراکیں۔ فراک کا اوری حصہ قدرے چست تھاجو یچے آتے آتے اس بناتے کھردار ہو آجا اجا آتھا۔۔ ذرا سى حركت سان الرول من تلاهم يدا موجا ماجوبت بھلا لگنا تھا۔ منہر موتوں سے فراک کی پشت کو سجایا كيا تفااور لهول من اس النكاكيا تفاكه جنبش يروه لرول کے ساتھ بھلمل کرتے کی چھپ ہونے لگتے

امرده کے لیے دویے کی جگہ سہری اسکارف تماکیڑا تفاجے كندهوں كے بيخفے الكرمائي شانے ير آگے ارس دے کرسمری بوج لگاکر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کام قراك كى درائينون كياتفااوركيا كمال كياتفاكه امرحه ویے کے اس اندازیر جران رہ کئے۔ ددیے کی کی بھی

اوربيه بهى كماجا آب كه شادى خوش نصيب لوگ کرتے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی جشن کالمحدود دلول کے مقدس من کالمحدمو آہے۔ اورجائز بونے کی بری اہمتے۔ اوراجازت تام كالمندر تبهب سلند ممتبلند

اور باک کتابیں وکائیس بناتی میں کد کا تنات کی ا اشرف المخلوق كي اولين شاوي عرش خدا برانجام إلى اور بعد ازال ہونے والی ہرشادی عرش خدایر انجام یائی شادی کائی رتبها آل ہے۔ نکاح \_ سب سے اک اور پندیدہ روایت \_

نكاح \_\_ دودلول كى نفتيلت \_\_

اور واستانیں سے بھی کہتی ہیں کہ تبت کے برفیلے بازدل میں روبوش ایک مشک بار بری این بهترار بوشاك میں طوئل مسافت طے كرتی اس مشك مشك بندهن من بندهن والول يرمشك بيد (بدك خوشبو دار پھول) برسا کر جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ کفے کے طور پردو آساد کسن کی مسکرا ہیں اپنی منھی میں قید کرے

اورشادى عهد قديم كاوه عهد ناسه بهى ہے جس كاورد "عرد جدید" میں بھی عزت واحرام اور محبت سے کیا مور کن کرمس کی دات کو آچکی تھی۔مام مے

اں کی شادی کے لیے تھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ فیسرج میں مور کن نے شادی کے بعد رہے کے۔ جوت کے ساتھ مل کرایک چھوٹاسا کھرلیا تھا۔جس کی تباوٹ کے لیے ماما مرنے میے مورکن اور جوش کو سیاجو دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے۔ مور کن نے شادی کے لباس 'زبورات اشادی کے دان اور آفٹرارٹی کے سب انظامات ما میرکی بیندے کے ہے۔جی کہ اس نے شادی کی انگو تھی بھی امام کی بیند

بعدا مرحه کوا بی رہائش اور اخراجات کاخود بندوبست کرنا ہو گا۔ یہ سب باتیں اے برطانیہ پینچنے کے بعد دائم بتا آ ہے۔واوا جی امرد کے لیے میے اسم کرے اے برطانیہ بھوا دیتے ہیں۔ باتی اے خودایے بل بوتے پر کرنا ہوگا۔عذرا مثمل مبٹی او اورللی کولے اس کی ابتدائی الاقات ہوتی ہے۔

امرد بزھنے کے ساتھ ساتھ ایک کانی شاپ میں جاب کرنے لگتی ہے اور لیڈی مرے گھراس کی رہائش کا بندواست بھی ہوجا آئے۔لیڈی مربے اولاد خاتون ہیں۔انہوں نے اپنے شنل کاک نامی اپنے باشل نما کھرمیں مختلف بچوں کو اولاو کی طرح رکھا ہے۔ان بی میں ایک عالیان ہار کریٹ ہو یا ہے۔ وہیں سادھنا' ویرا اور این ادن ہے اس کی دوستی ہوجاتی ے۔ جاپ کے دوران وہ ڈیرک کے ساتھ مل کرڈاکومٹریز ملم بنانے لگتی ہے۔

ای دوران امرحہ کے بایا جن کی اعظم مارکیٹ میں قالین کی دکان ہوتی ہے 'آگ لگ جاتی ہے جس سے ان کا ہیں پچیس لاکھ کا نقصان ہوجا تا ہے۔انہیں انیک ہوجا تا ہے۔امرحہ انہیں سلی دیتی ہے اور ڈاکومٹزی فلم سے ملنے والے میے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ لیڈی مرجھی اے ایک چیک دیتی ہیں۔ امرحہ وہ رقم بھی پاکستان بھجوا دیتی ہے۔ امرحہ کے والدیمت خوش ہوتے ہیں۔ امرحہ اپنی کمرے کی گھڑ کی میں گھڑی ہوتی ہے جب عالیان ماركريث كسي اسائية رمين كي طرح اس كي كفركي ميس جها نكتاب- امرحه كي يخ نكل جاتي -

عالیان بنا آے نیہ اس کا کھرہے وہ اس کے کمرے کی کھڑی ہے کود کرہا برنقل کیا تھوڑی دربعد کھریں آوا زیس کو مجھے لکیں توسادھنانے بتایا کہ لیڈی مرکا بیٹا آیا ہے۔وہ لیڈی مرے کمرے میں کئی تو دیکھا کہ وہ لیڈی مرکے بیڈیر جیفااسمیں کیک کھلار ہاتھا۔اے یاد آیا کہ لیڈی مرنے ایک بار بنایا تھا کہ ان کا بیٹا بھی اس کی پونیورٹی میں پڑھتا ہے اور بہت قابل

امرحه كي سجه مين نمين آريا تفاكيه اس كانام عاليان تقااوراس كى ال كانام اركريث اسے عجيب مالكا كاجائز؟ ووسرے دن لیڈی مرکی سائگرہ تھی بجوان کے بچول نے بوے اہتمام ہے منائی۔ انہوں نے امرحہ کوعالیان کے بارے میں جایا کہ انہوں نے اے ایک ادارے سے لیا تھا اور بڑی تن دی ہے اس کی تربیت کی ہے۔ امرحہ کو افسوس ہوا کہ اس کی المال نے بھی میوں کی تربیت پر توجہ سیں دی تھی۔

ورا کا ساتھ امرحہ کواحساس دلارہاتھا کہ عورت بھی بمادیر ہوسکتی ہے۔عالیان کی توجہ نے امرحہ کوایک عجیب احساس ے دوجار کردیا وہ لا شعوری طور پرعالیان سے متاثر جوری تھی۔

ستك راه جي \_ ستك راه جي \_\_ جوت جمى يقوك ديب بحى .... يهال جوگ بھي ہاورجو كن بھي .... اليي زرخيزوهرتى كياسيول يرموت كيول نازل ند

کما جا آے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائی کے دوران آپ فرشتوں سے "ابدی محبت" ک دعاؤں کے تحا نف وصول اے ہیں۔

[ور مشرقی لؤکوں کے لیے یہ موت جلد نازل ہوتی

وہ برف ہے اتی زمین پر چل رہی ہے لیکن ایسا كول لك رباع كدوه زين من وسلس راي ي-ول احدامات كالحاراب اورداغ اس الحارث كاشير\_يه شيردها (آئے توول جل كر\_ بجھ كر\_ مُعندُا موكربين جا آب\_

مشرق کے اکھا ڈول میں یہ شیر نگر نگریایا جا تاہے۔ مشرق سنياى بھى ہادرسامرى بھى ... مشرق میں برہت بھی ہیں اوریا مال بھی۔۔۔

150 2014 A. Cles 150

W

Ш

ہال میں بھرے۔ عالیان کی آمد کی ایسی خوشی۔ کیا انٹری تھی عالیان کی ۔۔ وہ سرشکیت ساتھ لایا تھا۔ تھا۔

W

آہٹ پرامرحہ نے گردن موڈ کردیکھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی ٹائی کو باندھنے کی کوششش کر رہاتھا' شاید اس نے زندگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی تھی۔ ٹائی کو وہ ایسے باندھ رہاتھا جیسے گلے میں پھندے کوفٹ کر رہا ہو۔

اے توالک ہفتے بعد آنا تھا وہ ایک ہفتہ پہلے کیے آ گیا تھا۔۔ امرحہ کے پیچھے چلتے دہ اپنی ٹائی کے ساتھ معروف تھا۔۔ شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دولماکی طرح خوب صورت دکھانا تھا۔۔۔ اس کے بال سلیقے سے جے نتھے۔۔

"کما جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دولها دلهن سے زیادہ خوب صورت نہیں لگ سکتے۔ اور میرایہ کمناہے کہ اگر کوئی لڑکالڑکی دولمادلهن سے زیادہ خوب صورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں توان کے معاطمے میں شعرید گزیرہ ہوتی ہے۔ اس کی شادی



آئی جائے ان کی بلاہے ۔۔۔ اور وہ کیا جائے وقت

اور یہ خوش قسمتی جی صرف عورت کے تھیب
میں لکھی گئی ہے کہ دلمن ہے اسے کسی شزادی اور
ملک ہے کم نہیں سمجھاجا ہے۔۔
عورتوں کو اپنی کم مائیگی کے روئے روئے چھوڑ
دینے چاہئیں۔۔۔ وہ مال بنتی ہیں تو وہ سب رشتوں ہے
الگ اونے مقام پر کھڑی تھور کر لی جاتی ہیں۔۔ ایک
مقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ ''عورت مال ''بن جائے
الگ اونے مقام پر کھڑی تھور کر لی جاتی ہیں۔۔ ایک
تر پھرکوئی اور اس کی برابری نہیں کر سکتا۔
ہندو بالا جھت اور قد آدم پھولوں سے بھی کھڑکیوں
ہندو بالا جھت اور قد آدم پھولوں سے بھی کھڑکیوں
سے گھرے 'قدیم برطانوی طرز تھیر کے جرج نما ہال

ے کھرے 'قدیم برطانوی طرز تعمیر کے چرچ نما ہال کے سرخ قالین پر سفید رنگ کی سنڈریلا فراکیس پہنے اور سرپر گلابی رس باندھے دوا نگریز بچیاں اپنی پھولوں کی نوکریوں میں سے بھولوں کی بتیاں نکال نکال کر دلمن مور گن کے آگے چلتے ہوئے بھینک رہی تھیں۔

ولهن فے ہال کے تھلے پھا ٹک سے اندر قدم رکھا سب کی گرونیں پیچھے اس کی طرف مزس ۔۔ ٹھیک اس وقت ہال کے اندر پادری سے ذراہث کر بیٹھے سولہ رکنی واٹنان گروپ نے اپنے ساز سنبھالے ادر نری سے انہیں چھیڑا ۔۔ وہ اس دھن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آئیگ ہوسکے۔ آئیگ ہوسکے۔

کھیک ای وقت ہیں ای وقت کوئی تیزی سے بھا گئے کالے سوٹ پر ملکے نیلے رنگ کی ٹائی بائد ہے وائس کے پیچھے تین اوھراور اوھر قطار کی صورت چلنے کی تیاری کرتی تیم بالیوں کے پیچھے آیا ۔ امرحہ وائیں طرف شارک کے پیچھے آخر میں تھی ۔۔۔ منر سے پانیوں سے لکی ۔ ایک امرحہ۔۔ علی شنزادے کے گھوڑے سے آترا ۔۔ ایک عالمیان ۔۔۔ ماترا ۔۔ ایک عالمیان ۔۔۔ ماترا ۔۔۔ ایک عالمیان ۔۔۔ ماترا ۔۔۔ ایک عالمیان سے جھے مراسی وقت دولها ولیمن سے جھے دولہا ولیمن سے جھے دولہا ولیمن سے جھے دولہا ولیمن سے جھے دولہا ولیمن سے دولہا ولیمن سے دولہا ولیمن سے جھے دولہا ولیمن سے دولہا ولیم

کروایس ضرور آتی ہے۔ خسارے میں رہ کر بھی
فائدے میں رہ تی ہے۔
مجت جب خلوص دل سے انسانیت کے نام پہ کی
جائے تووہ آپ و عظیم بناڈالتی ہے۔
عظمت کی بلندیوں تک لے جائے کا وصف محبت
کے علاوہ کسی اور جذب میں نہیں۔
اس لیح میں امرحہ نے یہ سوچا تھا کہ بچے لوگ
مارے اپنے نہ ہو کہ بھی ہمیں گئی خوشی وے دیے
میں اٹھ آٹھ آنسورلاتے ہیں۔وہ دادی اور اہاں کے
ہمیں آٹھ آٹھ آنسورلاتے ہیں۔وہ دادی اور اہاں کے
ہارے میں سوچ رہی تھی 'اپنے خاندان والوں کے
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب
ہارے میں جنہیں اس وقت راحت طاکرتی تھی جب

شہر بالیاں تین تین کی قطار میں دلمن مور کن کے بیچے دائمیں بائمی اسے اپنے گلائے کیڑے کوئری سے بیچے دائمیں بائمی اسے قد آدم دردازے کے پاس آگر کھڑی ہو چکی تھیں۔ دلمین گھیرا رہی تھی اور وہ بار بار اپنی سانسیں درست کررہی تھی۔
سانسیں درست کررہی تھی۔
سانسیں درست کررہی تھی۔
سانسیں درست کررہی تھی۔

الم بال میں سب اس کی آمدے منظر تصور اس کائی
انظار کیا جارہا تھا۔ برطانوی معاشرے میں جہاں آیک
منٹ ادھرے اوھر ہونے نہیں دیا جا ما صرف آیک
دلهن کو دی منٹ آخیر کی اجازت ہے ۔۔ لیکن
اگریزی خون کی حال دلئیں دی منٹ کی آخیر بھی گناہ
مجھتی ہیں۔۔ برطانوی شنزادی کیڈی ڈیا ناکی ہو کیٹ
میس کی تھی۔۔ اکسانی دلئیں اور باراتی سینڈ کی آخیر بھی
میس کی تھی۔۔ یاکسانی دلئیں اور باراتی سینڈ کی آخیر بھی
سینڈ کی آخیر بھی نہیں۔۔۔

اور وقت کی بابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں اوقت کی بابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں اوقت کو وقت کو وقت کو ہیں جنود ت کو ہندوستان کے کوہ نورے زیادہ قیمتی مجھتی ہیں۔ وقت نہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے تا مقصد وقت

پوری ہو گئی اور فیش بھی ہو گیا۔

فراک بلاشہ بہت مہلی تھی اور امرحہ ہے ایک

پونڈ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہری لاڈل بٹی کی شادی

میں ہاتی جن بچوں نے شادیاں کی تھیں انہوں نے

رجشر میں کی تھی ہی ہی شادی تھی جولیڈی مہری

خواہش پر استے اہتمام ہے ہورہی تھی اگر مور کن کے

بس میں ہو آلو شاید وہ ایک پونڈ بھی اپی شادی پر خرچ

ما امر نے مور گن کو دلمن ہے ویکھا تو وہ ہے اختیار

مونے لگیں۔ وہ مور گن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے

ما امر تی رہیں ۔ اسے دعا میں دی رہیں ۔ اس کی نظر

مور کی کار بٹ پر پھیلائے ماا مرکے قد موں میں بیٹھی ان

امارتی رہیں ۔ اسے زیادہ مقدس مظراور کون ساہو سکتا

کے آنسو اپنے ہاتھ میں پکڑے تدموں میں بیٹھی ان

ربی ۔ اس سے زیادہ مقدس مظراور کون ساہو سکتا

ما بھا بھلا ۔ ؟

Ш

Ш

گانی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امرحہ
اس منظر کو دکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ
زندگی میں دہ اس خاتون مہرے زبادہ عظیم ہستی ہے
نہیں مل سکتی نہ ہی وہ خودان جیسی عظیم ہو سکتی ہے۔
جس نے ہر قوم ونسل کے بچوں سے والہانہ پیار کیا۔
انہیں بالا ۔ انہیں اپنا بتایا ۔ انہیں بقین دلایا کہ وہ
ان کے نہ ہو کر بھی ان ہی کے ہیں ۔ وہ ان کی حقیق
مال ہے شک نہیں ہیں کین حقیقی مال سے کسی
صورت کم بھی نہیں ہیں۔
صورت کم بھی نہیں ہیں۔

یہ سب کرتے خاتون مہرنے بلاشہ دورتے بائے ہیں۔ ایک عظیم ماں ہونے کے اور ایک عظیم انسان ہونے کے ۔۔ انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سامان اکتھے کیے۔۔ کامیالی کے بھی۔۔ ان کے لیے محبت کو بھی تفریق نہیں کیا۔۔ دہ انہیں جمع کر کر کے رہی رہیں۔۔ انہیں ضرب ہوہو کر ملتی رہی۔ کا تنات میں یہ خصوصیت صرف محبت ہی اپنام رکھتی ہے۔۔ یہ دینے ہے اور زیادہ ملتی ہے۔۔ یہ کیٹ رکھتی ہے۔۔ یہ دینے ہے اور زیادہ ملتی ہے۔۔ یہ کیٹ

ابندشعاع سمبر 2014 🗫

المندشعاع سمبر 2014 153

ے ہوم کمنگ (Coming) ڈرنگ لی تھی۔ كهاني من كالحماانداز تفا «میں کسی الیمی ڈرنگ کو نہیں جانتی۔" دوصاف مکر عى جبكه وهور الين اون كويلا جلى تعي-«مبیں جانتیں تومیں بتاریا ہوں ٹونی و کس کہتا ہے

W

"This is Manchester we do things differently here " (بیما محسرے بہمیں انفرادیت کاخطے) توجب ہم کروایس آتے ہی توات بھی مخلف اندازے ریف کرتے ہیں۔ تمانچسٹریس ہو جمہیں ہے كرناراك كاب صرف دو بوعذكي كاك تيل \_ اور بس-"و جان چھوڑنے کاارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہات دو بوعد کی کاک تیل کے لیے قری کیفے میں لے آئی جمال اور بھی بہت سے اسٹوڈ ننس دو بوعد کی

" مستى نە كرنا اوروقت ير نولس بنانا .... دومرك مسفرز مين ير80 رواك لانك "عرم س كمدكروه وه منت لگالیکن امرحه نے تو کوئی لطیفه نهیں سنایا

" نے سال کے لیے کیا کیا عمدو بیان کیے ہیں تم

" كونك شخقيق كهتي بكر سائد فيعد ب زياده لوگ سال کے پہلے ہی ہفتے خودے کیے عمد کو بھلا دیے ہں اور باتی کے جالیس فیصدے زیادہ افراد یہ کام جداه كاندركركزية بن-" " میں ان ساٹھ فیصد میں ہے ہول نہ بی جالیس فيسم سي السي المال في وم المال " بجع فرے مرر"اں نے اے جالیا و اور ك دُرتك وه أست أست في ريا تفاكه وه حمّ ند مو " تم و كيد ليما عيس شان دار كاميالي عاصل كرول

عالیان سرایا \_ وہ مسرا سکا تھا۔ اس کی آ تھیوں نے سمرے رنگ کو تھام رکھا تھا۔ گلالی بھولوں کے مل دستے میں مسکراہث اسکی تھی ... جلىل كرتى موتى ج<sup>و</sup>ى لرون مين اس كاول لك جهي اكب جعب مورباتها \_اس كي سجه من سين آرباتها کہ وہ کیا کرے \_ جمال کرجائے اور وائلن کوائی ٹھوڑی تلے کے کردھنادھن کرڈالے یا ۔ چھت کے ساتھ جھولتے فانوس کے ساتھ جھول جائے اور ائلان کر آ بھرے ۔۔ یا کئی سو پھولوں کے گل دستوں کو انی بانہوں میں بحر کر سنری بوشاک کے قد موں تلے

اورب بھی کم تھا۔ بیرسب بھی کم تھا۔ ب كمنى بو آب برسب كمنى لكتاب محبت اسعروج كاجذبه بكرسب ادانيكيال تولد

بوندرش پرے آباد ہو چکی سی سروجنوری ے امتحانات مروع تھے۔مبون رات راعے میں معروف ہو یکے تھے اس کے سبدوست اس کے کے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے تھے وہ خوش تھی کہ ب نے اے یا در کھا تھالیکن وہ کمی کو بھی پیتانہ سکی کہ اس نے سب کو کتنایا دکیا تھا۔ان کے جانے کے اعداس كالياطال مواقعا

"سيل واليل آجامول-" " بچھے نظر آرہا ہے۔ "مور کن کی شادی کے بعد بەن كى چىلىلاقات تھى۔ "تو جلیے بھر؟"و سوئیڈن کلیائی فی کر پہلے سے زیادہ فوب صورت بوكر آيا تفاله

"ہوم کمنگ ڈرک کے لیے۔" (گھروالیس کی جوجا حكي تق أنهول أجوا فيسرين لا تفكي تق

وه خوب صورت لگ ربی تھی ہے خوش تو وہ بلاشیہ مخك باريري آچكي تهي اور حنك بيد برساري تهي شايده تھوڑي ي اور مهان يو گئي مواوراس في ولهن كي طرح بي خوب صورت للنه والي امرحدير بهي بچه مشكبديرمائيول-

اكراس في كام ميس كيا تفاتويه كام عاليان كروما تھا \_\_ اس کی بھوری آتھیں سنری ہوتی جا رہی معیں \_ امرحہ اس سے زرا فاصلے پر سامنے کھڑی تھی۔امرحہ کو تہیں معلوم تھاکہ وہ دولمائے بیچھے کہیں کھڑائے نہ بی اس نے معلوم کرنا جاہا اور عالیان کوبیہ معلوم مبیں تھاکہ اس کے علاوہ بھی کوئی بال میں موجود

'' دولها \_ دلهن \_ احجها \_ اور دو مرے لوک \_كيادافعي بيال من موجودين \_ايسابوكا\_مرا

تديم اور برشكوه چرچ نما كئي سو گلدستول سے سج وسیع بال کے جکمک کرتے فانوس کے عین نیچے جھے سرخ قالین ہر کھڑا کرانٹ پرنیاں کے سرکی طرف جمك رما تعا- اس باروه "Gloxinia" كواس كے نفات سے گندھے سنری موتی جڑے بالول میں لگا ما تفا چراس نے برنیاں کے ہاتھوں کو تھام لیا اور دلس كَى طرف ويجھنے كأشارہ كيا \_ "تم ميرے ليے بيشہ اس پہلے دن کی دلهن کی طرح خوب صورت اور خاص

"اس بار حمهیں اس عهد نامے کوسب کے سامنے و مرانا ہوگا۔" برنیاں نے اداسے کما۔

"میں عالیان کے ساتھ اس عمد تامے کو دہرائے کے لیے تیار ہوں۔"

" میں امرحہ کی طرح انظار کرنے کے تیار موں۔"برنیاں نے بالوں میں گئے"Gloxinia"کو محبت سے چھو کر کما \_ ساتھ ہی وہ مسکرائی \_ وہ سراعتی می اس کے اتھ کرانٹ نے تھام رکھے

نہیں بھی ہوتی اوروہ ای شادی جیساخوش ہو باہے۔۔۔ بنے کیات میں بھی ہوتی اور وہ بس رہا ہو ماہے ... شديد كزير كامعالمه مو آب بلاشب يحصرتايا جائك ولهن كون ٢٠٠٠ كيا صرف سفيد لباس والي؟"

W

W

امرحه کے عین مجھے طلتے موتیوں سے گندھے بالوں سے ذرا پیچیے ورا قریب ہو کر سرگوشی میں یو چھا۔ امردسفاس كابات يرتوجروى ومفيد يحولول ہے ہال کو دیکھ رہی تھی اور بے حداو کی چھت سے جھولتے کئی میٹر جوڑے اور کیے فانوس کو جس کی روشتى نے سارے ہال كو بقعہ نور بناؤالا تھا۔وا ثلن تقع فعضم عن ' مجول عن " تعقيم عن الداراس عن اعالیان اور امرحہ تھے اور اس تقریب کو کیا جا سے تھا؟

لیڈی مرکے سب بچے اسے اسے بچوں ہیوایوں اور کچے دو سرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ باتی جو ت كے كروالے 'رشتے وار اور دوست تھے - كائى زيادہ لوك تقيم واطراف نشتون يراجمان تق امرد کے بچھے کوم کراامرے ای کوجوم کر عالمان جلدي سے جا كردولها كے پاس كھڑا ہو كيا۔اس في وق ع الله الا الا التارف كواما اورجوش كشه بلا كماته جاركمزا بوكيا-

ولهن بادري كے سامنے اور دولها كے سامنے آكر کھڑی ہوگئی۔سب کھڑے ہو گئے۔ تعظیم میں پھر شادى كى رسم شروع ہو گئے۔ اجازت تأمدويا جائے لگا۔ اجازت تامدو برايا جانے لگا۔

شهر بالیال ولمن سے بیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی مو كئير ....وه سب دولها اوردلهن كود ميم ربي تحيي-امرحه واحد آج بهت خوش تھی۔ یہ پہلی تقریب محى جس ميں وہ روئے بنا شريك تھى۔ ۋر بے بنا .... اسے کونے میں جھینے کر بیٹھنے کی جلدی تھی نہ ضرورت \_ اس كے ليے وقت بدل چكا تھا \_ وہ

بھولوں کو تھامے ، گرون اٹھائے ، مسکر آہٹ سجائے

\_\_ خوب صورت الك عنى تقى \_\_ خوش بوعتى تقى -

پاس کھڑی منہ کھولے بنس رہی تقی-اس کاجی جاہ رہا تھا و را اکو کندھوں پر اٹھالے \_\_ورنہ کارل کوہی اٹھا کر بھینگ دے \_\_اور نہیں تو پیپٹ پکڑ کر برف پر لوث در در مدر تر منسر سکو میجواں نہ ایا کہ بھی کے دا

a

S

0

0

t

Ų

C

عا دیرا و تدسول پر اها ہے۔ درنہ ادل بوبی اها ار پھینگ دے ۔ ادر نہیں تو پیٹ پکڑ کر برف پر لوث پوٹ ہوتے ہے۔ پچھ میچاس نے دادا کو بھی دکھایا تعااور دہ بھی دیرادیراچلا کرلا ہور میں بیٹھے دیرا کا حوصلہ برھارے تھے۔ در تمہیں بردی ہمی آردی ہے۔"دورو نوا سائم سفنے

" منہ میں بڑی ہمی آرہی ہے۔"وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندہ کراس کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا "کافی سنجیدہ لگ رہاتھا جیسے ہارکے بعد لوگ لگاکرتے ہیں۔ " ہاں آرہی ہے۔۔ "امرحہ نے منہ کھول کرایک اور قبیعیہ لگا۔ براکیا۔۔

رور، من من من من المسار كارل في الناسيجية المن التجاميم من من من من المسار كارل في المسار من المسار من المسار من المسار كارل في المسار المسار

وہ چند قدم آگے چلا اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا اور پھروہ ایک دم ہے بلاا۔ امرحہ ویراکی طرف میں تھا' ہی گئی تھی۔ اس کا دھیان کارل کی طرف نمیں تھا' کارل نے بلٹ کر بوری قوت ہے اس کے مربر فٹ بال کی لک ڈگائی۔۔ امرحہ توازن قائم نہ رکھ سکی آور کر گئی۔۔ جیسے ہی وہ کری کارل نے تیزی ہے اس کے مربر جمی مرخ اونی ٹوبی کو تھینج کر اس کی ناک تک تھییٹ ویا۔۔ تی ناک تک۔۔۔

''میرکیا برتمیزی ہے؟''امرحہ چلائی۔ یہ بھی برا کیا امرحہ نے کارل نے متھی بحر برف اس کے چلاتے منہ میں خونس دی۔ امرحہ نے ہاتھ ہے برف منہ سے نکالی۔ کارل نے تیزی سے اپنے گلے میں سے اونی مفلر کو نکال کراس کی گرہ بنا کراس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی اور گرہ کس دی۔ وہ جوانھنے کی کوشش کر دہی تھی اور اوھک گئی۔

" یہ کیا؟ ٹولی ناک تک ... برف مندیں ... ہاتھ بندھے ہوئے ... بچ بچ اب کارل نے کمی مشین کی طرح اس پر برف اچھالنی شروع کر دی ... امرحہ منہ ہے بمشکل برف اگل سکی ۔اس کے دانت ٹھنڈ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھے اور کارل منحوس اسے برف کے ڈھیریس دفن کر رہا تھا ... وہ کھلے عام منہ کھول کر

ہوا ، محسن رسول کی قیم میچ جیت حقی .... تین دو ہے .... سودد مو کے قریب اسٹوڑ تنس آئے تھے چھ ریکھنے سَائِ بِنْ مَفْرِلِيكِ 'كانى مِنْ منه س بعاب آڑائے۔ ہرگول پر گراؤیڈ کو سربراٹھا لینے والے \_ امرحہ کو بھی بڑھنا تھا لیکن وہ وبراکے لیے آگئی تھی۔ ادراجهای کیا آئی درند برف کے دھرر فث بال کے ساتھ بمباری کرتی ورا کو کیے دیکھتی۔ امرحہ کاحلق المركبا قا عِلَا عِلَا كراس الله الله المرت وراكود يكها وه برف كے زهرر فث بال كے ساتھ اليے بِمَالُ رَبِي مَعِي جِيسِ لاؤرج مِين كاريث ربيعال ربي بوا \_اس کے جربے راہے تاڑات تھے کہ وہ برف میں خود کودفن کرلے گی ہارے کی نمیں .... کارل نے پہلا گول کیا تھااورورائے اسے ایسے دیکھاتھا جیسے اس کی كردن داوج لے كى .... اور اس في كردن داوجلى تھى، اس نے یکے بعد دیگرے دو گول کیے تتے \_\_ مخالف نیم کی مروزوال تھی۔ وہ پریشر میں آئے اور بمشکل مزيدا يك كول كرك بارتحت

"ورا فرائز استود عمل نے گراؤند مربرالله الله ورائز مربرالله الله ورائز ورائز الله ورائز الله ورائز الله ورائز ورائز الله ورائز ورائبی جائز ورائبی جائز ورائبی جائز ورائبی جائز ورائز ورائبی جائز ورائز ورائ

امرحہ کو بردی خوشی ہوئی ویرائے جیتنے کی نہیں کامل کے ہارنے کی دہ سب لوگ گراؤنڈ کے گرد گیرا بنائے کھڑے دونوں ٹیموں کے بھی دکھے رہے تھے۔ نہیج ختم ہوا تو سب کو پھرے پڑھائی یاد آگئی اور سب جلدی جلدی تھکنے لگے۔اب امرحہ نہیٹ کے

سوتے میں بھی خود کوفٹ بال کھیلتے یاتے ہول کے لیہ ائن زندگی کے خاص دن "شادی" پر بھی فشیال محلے عے بلادے کورد نہیں کرسکتے ہوں گے۔ محن رسولی نے دو نیمیں جمع کرلی تھیں ایکھیک لے برف سے ائے کراؤنڈ میں رات کو چیج قلا برف كاز حراوراس يرفث بال يح يواه "تم بھی میرے ساتھ کھیلوگ؟"ورانے کہا۔ امرد بشتے بنتے بے حال ہو کی۔ ودكيامفيبت آئي بتماري جان ير؟ وراك گونساماراس کی کمرر-"میں نے بھی مواکل پرفٹ بال کیم نہیں کھیلے۔ تم بچھے برف پر خونخوار کھلاڑیوں کے ساتھ کھلنے کو کھ رای ہو۔ لیعنی میری موت برف پر واقع ہوتی ہے۔" « کون سا کھیل کھیلتی ہوتم ؟ ' ویرا ایک اور کھونسا ارف کے لیے تیار ہوئی۔ وولاو\_ واوا کے ساتھ \_ بابابا ، کھی کھی کرکٹ وہ بھی اگر کوئی بچہ گیند کروائے آہستہ تومی بلاچلا لیتی ہوں ... نینس بال سے 'ہارڈ بال سے بالکل نمیں ا

"توتم لؤکیال فارغ وقت میں کرتی کیا ہوپاکستان میں ا مائیکل تم نہیں چلاتیں 'دو ڈرنگانے کے لیے تمہیں کماتو تم نے انکار کر دیا تھا۔۔۔ کوئی کیم بھی نہیں آتی تمہیں۔۔ کھانے کے تلاوہ کچھ کرنا آنا ہے؟" "ہاں نا۔۔۔ چغلیال کرنا اور بات بات پر اڑنا۔" امرحہ نے اردویس کمااور ہننے گئی۔۔

توامتحان چھ دن بعد شروع تھے اور وہ میچ کھلنے کی تیاری کررہے تھے۔لڑکیوں میں ایک ورائتی اورایک لاء ڈیپار ٹمنٹ کی وکٹوریہ وکٹوریہ کارل کی ٹیم میں مرح کی تھی اور ویرائتی رسولی کی ٹیم میں ہے۔ جس طرح کی بمبار کھلاڑی ویرائتی اے دونوں ٹیمیں شامل کرنے کے لیے تیار تھیں لیکن ویرائے چالاکی کی اس نے میں میں سال کوری اس نے اس کے لیے تیار تھیں لیکن ویرائے چالاکی کی اس نے میں میں میں اس کے ایک تیم میں شرایت کے ایک تیمیں شرایت کوری اس نے میں میں میں اس کے ایک تیمیں میں اس کی اس کے ایک تیمیں میں اس کی تیمیں میں اس کی تیمیں میں اس کی تیمیں میں اس کی تیمیں میں کی اس کے لیے تیار کیمیں میں اس کی تیمیں میں اس کی تیمیں میں اس کی تیمیں میں اس کی تیمیں میں کی اس کے لیے تیار کیمیں میں میں کی اس کی تیمیں میں کی تیمیں کی تیمیں میں کی تیمیں کی تیمیں میں کی تیمیں میں کی تیمیں میں کی تیمیں میں کی تیمیں کیا گئی کی تیمیں کیمیں کی تیمیں کیمیں کی تیمیں کی کی تیمیں کی تیمیں کی تیمیں کی تیمیں کی تیمی

سے کیے بیار میں میں ورائے چالای کی اس سے محن رسول محن رسول کی فیم میں شمولیت کی ۔ محن رسول میں ورائے کے بی تو مشہور تھا اس کے لیے ہی تو مشہور تھا اس کے امریکانات روشن تھے میچ جیتنے کے ۔ اوروہی

الت بری طرح در کھنا چاہوں گا۔.. "سوئیڈن کا پانی ابنی اسے بری طرح ہے راس آیا تھا۔
"م جھے جینے دے رہے ہو۔"
"م جھے جینے دے رہا ہوں۔.. "غیبل پر مکامار لیے اس کے کما۔
"اگر میں جیت گی۔ با امرحہ نے انگی اٹھا کر اسے کما۔
"اگر میں جیت گی۔ با امرحہ نے انگی اٹھا کر اسٹوکل ہے۔"
"اگر میں جیت گی اولو۔ پھر بی اسٹوکل ہے۔"
"امکن ہے۔" دو توں شمانے تاں جی بالائے اسے موقع پر کما جا تا تھا اتمہارے منہ میں رہی فاک۔ "دورہ برورہا کررہ گی۔

علی ایسے موقع پر کما جا تا تھا انتہمارے منہ میں رہی فاک۔ "دورہ برورہا کررہ گی۔
"المی موقع پر کما جا تا تھا انتہمارے منہ میں رہی فاک۔ "دورہ برورہا کررہ گی۔

Ш

Ш

" موجوتم کموگی میں وہ کروں گا۔۔۔وہ گلے میں پھندا ڈال کرچھت سے لنگ جانا ہی کیوں نہ ہو۔" اوہ اتنا نالا اُق سمجھتا تھا وہ امرحہ کو۔۔۔

''تحکیک ہے بھرڈ پڑھ سال بعد ملتے ہیں۔۔اس میز پر 'تیار دہنا پھنداڈا کنے کے لیے۔'' ''مطلب تم درد میں ال تک مجمعی ساگ نہو

"مطلب تم ڈیڑھ سال تک مجھ سے ملوگی نہیں ۔۔۔ میں چیلنج دالی لیتا ہوں۔" دون السطال السام اللہ میں میں دونا اللہ میں اسام میں اسام کا اللہ میں اسام میں اسام کا میں اسام کا اسام کی میں

"اف إمطلب اس معاملے کو ہم ڈیڑھ سال بعد ریکھیں گے۔۔۔" "محک سے " مسئل از ایس میں اس

" کھیک ہے۔" وہ مکرانے لگا۔ چڑانے والی مکراہٹ۔ " راگ ای سمجھی سمجھی سمجھی

"بہ انگریز خود کو سجھتے کیا ہیں۔ سبجھتے ہیں 'سب می کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ کربی تہیں سکتے ۔۔۔ سب کر سکتے ہیں ہم ۔۔ خیرامرحہ دیکھ لے گیاس انگریز کواب امتحانات میں ایک ہفتہ تھا اور سب جنوری کے پسلے ہفتے ہی واپس آنچکے تھے اور جنوری کی برف باری میں ایران کا محس رسولی اور مصر کاموی فٹ بال کھیلٹا جائے تھے۔ امتحان تو پھر آجا کیں گے بلکہ سال میں دوبار ۔۔ لیکن ایسی غضب کی سوسالہ روکارڈ تو ڈ تی برف باری شاید پھرنہ آئے۔ ایرانی اور مصری یقینا"

المارشعاع سمبر 2014 150

المندشعاع سمبر 2014 🖘

کااستعال تو بھی شیں کیا گیا تھا تا ہے جھاگی تو بھی نہیں تھی ۔۔۔ ضرورت ہی شیس پڑی تھی ۔۔ ایسے برف کمی تھی نہ کارل نامی بلا ۔۔۔ جوان کے بیچھے بھاگ رہی تھی۔ '

ш

ш

ورائے ماتھ بھاگتے امرحہ منہ کے بل کرتے گرتے کی بار بچی ۔۔۔ امرحہ کر جاتی سکارل (موت) اے پیچھے ۔ آلتی تو بہت ہی براہو ہا۔۔۔ کارل کمیں پیچھے برف پر پھسل کر گر گیا تھا در نہ وہ ان ہے دس قدم چیجھے نہ ہو آ۔۔۔ ویراانی مائیکل پر

جھپٹی اور اسے جلایا ۔۔ امرحہ چلتی سائنکل پر بیٹھی ۔۔ ویرانے ہی اسے چلتی سائنکل پر بیٹھتا اور اگر ناسکھایا تھا اس کا ماننا تھا۔ ایمر جنسی میں ایسی چھوٹی چھوٹی ہاتیں کام آتی ہیں۔۔ ایمر جنسی ''کارل'' میں سہبات کانی کام آرہی تھی۔

ورائے اپنی روار کوسٹر کو دنیا کی تیزر فنار ترین جاپائی فرین بنا ڈالا جو جاتی ہے تو لگتاہے اُٹر دبی ہے ۔۔۔ روار کوسٹر بھی اُٹر دبی تھی۔۔

"وَرِ الْ!"كَارِلُ كِي آوازان كے پیچھے آئی۔ پھولے بانس کے ساتھ وہ جلایا۔

مانس تے ساتھ وہ جلّایا۔ "کون و را؟" و را چلائی اور یہ جا وہ جا۔ جب وہ کارل کی بہنی سے دور ہوگئ تو رو لر کوسٹر کی رفتار آستہ کی گئی۔ ہنس ہنس کر ان کا برا حال تھا۔ برف سے ڈھکے چھچے انچسٹر میں ان کی ہنسی کے قد قدمے جل بچھ رہے تھے۔ امرحہ شاید ہی اپنی زندگ میں بھی اتا ہمی ہوگی۔ اس کا بیٹ چھنے کے قریب تھا۔ اتا ہمی ہوگی۔ اس کا بیٹ چھنے کے قریب تھا۔ بھری لیکنی میرے لیے کھلتے ہی ہار گئیں یو "Ball

میں جیت جاتی تو کارل نے بھاگ جاتا ہے۔ میں جیت جاتی تو کارل نے بھاگ جانا تھا۔ ہم اس جن کوبرف میں دھنسا سکتے تھے بھلا۔ ؟" "میری دادی کا مانتا ہے میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آگ بیں فٹ کافاصلہ رکھ کرفٹ بال کودر میان میں رکھ ریا گیا۔ فٹ بال پر سلے کارل جھیٹا 'ویر ابھا گی لیکن کارل نے ہتر تی ہے اس کے سربر بال دے اربی سے بال ویرا کی ہتر آئی ۔۔۔ اس نے کارل کا نشانہ لیا لیکن کارل بنی دے گیا۔ بال کارل کے ہاتھ آئی 'ویرا کو بال کو اپنے سربر لگنے ہے بچانا بھی تھا اور بال کو اپنے قابو میں بھی کرنا تھا۔ برف پر چھیلتے گرتے 'بال پر جھینے مقابلہ نویں سٹ میں پارٹج چار تھا۔ کارل بانچ ۔۔ ویرا چار۔۔ ویرس شٹ میں کارل نے ویرا کے سربر ایک اور گول کر

را ورابری طرح ہے برف برکری۔

"آخری منٹ!"امرحہ چلائی۔وہ بھاگنے کی تیاری
کررہی تھی۔ آخری منٹ میں وریا زیادہ سے زیادہ
ایک ہی گول کر سکتی تھی تا ۔۔۔ گراؤنڈ میں چند ایک
اسٹوڈ نئس ہی موجود تھے جو وریا اور کارل کی مستیاں
د کھی رہے تھے۔ان کاخیال تھا وہ نداق میں کوئی کھیل

" آفری بندرہ سکنڈز-"امرحہ پھرزدرے چلائی ا ۔وبھا گئے بھا گئے ویرائے قریب جا چکی تھی۔ کارل ان سے دور تھا۔ بال دیرائے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کارل کے مریر دے اری لیکن کارل پھر پچ گیا۔ اورود بال پر جھیٹا۔ وہ پھرتی سے جھک کربال اٹھائی رہا قاکہ ویرا پھولے ہوئے سائس کے ساتھ چلائی۔ "امرحہ بھاگ۔" کہتے وہ خود بھی برفانی چیستے کی

"امرحہ ہے بھاک۔" کہتے وہ خود بھی برفالی چیتے کی طرح گیٹ کی طرف بھاگی۔۔ امرحہ بھائنے کی تیاری تو کری رہی تھی پر دیرائے کہتے ہی اس کے ہاتھ پیر چول گئے۔ "مول گئے۔ "مداک اور ایس اندرائی ہے"ان کا ایار کے بیچھ

"بھاگ امرحہ!" ویرا پھرچآلائی۔ کارل ان کے پیچھے جنگی تینروے کی طرح لیکا۔

آمرحہ نے اپنی لاہور میں کھائی خوراکیس زندہ کیس ادر پورا زور لگا کر بھاگی ۔۔ ویرائے لیک کراس کا ہاتھ پکڑا اور اے اپنی رفتار کے ساتھ بھگائے گئی ۔۔ لیکن کہاں ویرا محمل امرحہ ۔۔ امرحہ برفانی چیتا تحواری ہی تھی۔۔

جننی مرضی صحت بخش غذا کیں کھائی ہوں۔ ان وجہ سے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آگ

کے خلاف کچھ نہ کر سکی ۔۔ پچھ پچھ۔۔ افسوس۔۔ "جیس پچیس فٹ کے فاصلے ہم آیک دو سرے کے سربر فٹ بال کی کک لگائیں گ۔ وقت دی مند بولو پلوٹو سربر لگابال آیک کول ہوگا۔" "بلوٹو سے آیک اور نام۔" پلوٹو خاموش کھڑا اندائد

ود پلوٹو ۔۔۔ ایک آور نام۔ "پلوٹو خاموش کوڑا اندان لگارہا تھاکہ کیادہ یہ کرسکتی ہے "نہیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔۔۔ اندازہ لگایا جاچکا تھا۔۔۔ دوراں سام تر میں الت

'' چلواہے اور آسان کر لیتے ہیں۔ فاصلہ پندرو فٹ\_وقت دی منٹ\_

''نمیں۔''امرحہ نے انکار کرکے جان چھڑائی۔ ''فاصلہ دس فٹ ۔۔۔''وہ آج ہرصورت اس کے مربر کک لگانا جاہتا تھا۔

آونمیں۔"أمرحه نے ایسے کماجیے شاہ ایران اسے اپنا تخت چین کرتے ہوں کہ آج سے آپ اسے سنجالیں اور وہ کہتی ہو "دنمیں بھی بیس نمیں کر ویا تا بس نہیں۔"

''کارل نے واضح دانت پر دانت ہمائے اور غصے کوچھا کراس کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتی جو پانچ سال کے پیچ بھی کر کے جیت سکتے ہیں۔ کارل کو بس موقع چاہیے تھااس کا سرپھوڑنے گا' اسے برف کی ارمارنے کا۔

"جلودس قدم \_ ہارنے والے کوبرف میں گرون تک مبح تک وضے رہنا ہوگا۔Ginger Ball نے امرحہ کو آنکھ ماری کہ محمیل لو۔ برپاگل تھی کیاوہ ابھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی حیثیت نہیں ہوئی تھی اس کی۔۔

''امرحہ کے لیے میں کھیلتی ہوں۔'' ویرائے ہاتھ اٹھایا۔

و تمهارے لیے تھیل بدل جائے گا۔ بیس نٹگا فاصلہ رکھ کر بھاگتے ہوئے ہاتھ سے ہمیں سربر بال مارنی ہوگ ۔۔۔ وقت دس منٹ ۔۔۔ " و تھیک ہے!"شاہ ایران کا تخت ویرائے قبول کیا۔

معلیہ ہے! "شاہ ایران کا محت ویرائے جول میا۔ اسٹاب واچ امرحہ کودے کران کا کھیل شروع ہو گیا Ш

W

رسولی کے ساتھ ہی کی صورت حال پر غور کر رہی تھی،
امرحہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ کارل کسی کرین کی
طرح اس پر برف اچھالتا ہی جارہا تھا اور اس نے امرحہ
کو برف کے ڈھیر میں دفتا دیا ۔ ویکھتے ہی دیکھتے امرحہ
برف میں ۔۔۔ یہ دن بھی دیکھتا تھا امرحہ نے۔۔۔
توریا!"اس کی آنکھوں پر ٹولی تھی۔اسے نظری

نہیں آرہاتھاکہ ور آکھاں ہے۔ برف کا ایک ڈھیراس کے منہ پر آگرگراکہ لواور چلاؤ۔۔۔ کاش داوی کا کھانچ ہو یا 'وہ واقعی منحوس ہوتی اور کارل کے ہاتھ ٹوٹ جاتے اس کے ساتھ یہ سب کرتے۔۔

وہ گردن تک برف میں دھنس چکی تھی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ ہونٹ نلے اور غصے سے دہ نیلی 'پیلی' لال سب ہورہی تھی۔

جیے ہی وہرائے ٹوئی اٹھائی۔ کارل اور وہرا دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے نکلے۔ دور وال میں میں میں میں میں

"وادا! آپ تھیک کتے ہیں 'مجھے امرحہ نہیں ویرا <sub>۔</sub> ہونا چاہیے۔"امرحہ نے ول میں سوچا جب ویراات برف سے نکال کر کھڑا کر چکی تو کارل نے امرحہ کی طرف اشارہ کیا۔

" میج ہو جائے ۔ تم اور میں۔"کیابات کی تھی کارل نے وہ بھی امرحہ ہے۔ "اے فٹ بال نہیں آنا۔ مجھے بات کرو۔"

--- Ginger Ball مرے رہو۔ کھے اس The Lost Duck ہے اے کرنے ریسے

"The Lost Duck" وہ جب کارل کی شکل دیکھنے لکی تفصے میں اتالال بیلا ہونے کے باد جودوہ اس

المدفعاع تبر 2014 158

المندشعاع تبر 2014 📚

W

W

لائبرری کی طرف جاتے ہوئے۔ "بائے۔جینا کیسی ہو؟ انگیل کیمشری اسٹوڈنٹ "میں ماریا ہوں۔ "بائیو اسٹوڈنٹ -"جینا ماریہ نا۔ ؟" بارنہ مانتے ہوئے "سر کھجاتے وئے۔ "ماریہ ایڈم!" دونوں ہونٹوں کو بگاڑتے ہوئے۔

"بال وى جو كمالارين P13 (بيش قيمت كار) من آتي ہے۔ " كار) من آتي ہے۔ " "ميرى ميرى ميرى سل ميں سے شايد كوئى كمالارين خريد كراہے ہاتھ لگا سكے "ميں الى جرات في الحال سيس كرسكى "ميرى حيثيت فرى بس سے آنےوالى ہے اور تمر؟ "

"میں\_؟"سر کھجاتے ہوئے ہی۔ "ہاں تم \_\_" "مطلب \_ میں کمال جارہا ہوں \_ میں بڑھنے

لائبرری جارہا ہوں سارہ۔" "ماریہ\_مطلب تم کون ہو۔ کیانام ہے تہمارا!" سر تھجانے کی باری اب ماریہ نے اپنے ہاتھ میں

سر تھجانے کی باری آب ماریہ کے اپنے ہاتھ میں لیائے۔ '' میں اچھا بائے ۔۔۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں

سوزین۔"جلاجا آہ۔ "میں کون ہول ۔۔ کیا نام ہے میرا؟" جاتے

و منتهیں تولائیرری جانا تھا نا؟" ماریہ بیجے ہے

«ہی نے آپ کو کمیں دیکھاہے؟" کیے فیش اور ارسات کے لیے مشہور لنڈا -«تم چار بایا نے مہینے مسلے لا میریری آئی ہوگی۔"

" وتم چاریایا نج مینے پہلےلا ببریری آئی ہوگی۔" "ان آئی تو تھی۔ ایک میگزین چاہیے تھا۔ پر پر کو کیسے معلوم ہوا؟" میں کو کیسے معلوم ہوا؟"

آدسارا سسٹرنچھوڑ کر صرف امتحانات کے دنوں من لا برری آنے والے مجھ سے میں کہتے ہیں "آپ کو کمیں دیکھا ہے۔" وو سرے سسٹر کے امتحانات من آکر بھی تم میں کموگ میں تھک جا آبا ہوں باربار اس سوال کا جواب دے دے کر اس کیے ابھی سے بتا رہا ہوں عیں لا بسریرین ہول اور میں لا بسریری میں دیکھا اور بایا جا آبوں۔"

آئھ ہمکان زبان واغ خاص کربالوں میں سے طوطے کیے اڑتے ہیں بھی دیکھا ہے۔ ''نہیں ۔ مانچسٹر یونیورشی کے اسٹوڈ نٹس سے امتخانات کے دنول میں ملیں۔۔

''آئی لویونی میوزیم۔"ایمایےعام دن۔ ''میوزیم ۔۔ یو تی میں میوزیم ہے؟" ایما ۔۔ رمندان سے کر دن

''اوہ \_ شیکیٹر کو کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لکھنے کی \_ \_ ایک آدھ ڈرانسہ کالی نہیں تھا۔ ''جو ناتھن بر40 بشکل لینے والول میں ہے۔

'گون شیکیئر؟'' ڈھنٹل المجسٹر کے ہر کلب اور بار کے بارے میں جاننے والوں اور بر40 کے خواب دیکھنے والوں میں سے ۔۔۔ یہ

"میرے پچاہے"جوناتھن غصے میں۔ "تمہارے پچاڈرامے لکھتے ہیں۔ جس تھیٹر میں لگتے ہیں ان کے ڈرامے سے دو ٹکٹیں مل جائیں گی

ایک اور۔ " تم ڈبہ کیوں کھارہے ہو؟اوکہاؤس ہال میٹ "میں تو پڑا کھارہا ہوں۔" بے حدلا کن فاکق عمیاسا پڑا ساسٹوڈنٹ کریں۔۔ "تم پڑا ۔۔ ڈیتے سمیت کیوں کھارہے ہو؟" میں بڑرطاکر اٹھا۔ آج تو میرا پہلا پیرہ ۔ گئی اور کھڑی دونوں کی طرف دیکھالدہ کوش شام کیا ہوں گئے ۔ خدایا ۔ میراتو پہلا پیرتھا ۔ میں تورات اور پڑھتا رہا تھا ۔ بھر کیا ہوا ۔ بھر کیا ہوا آخر ۔ یو میرا پیر کیا ۔ یعنی اب یونیور شی کاؤین بھی تھے فیل میرا پیر کیا ۔ یعنی اب یونیور شی کاؤین بھی تھے فیل مونے سے نہیں بچاہئے گا۔ میں اتادقت سو اکسے ر

کیامیں ساری رات پارٹی کر نارہا۔ ساراون سوتارہا سنبیں میں توعلی کامنزمیں تھا۔۔ نہیں مثابہ میں ا لائبریری میں تھا۔۔ اوہ گوش میں کمال تھا۔۔ آخر کوئی مجھے بتائے گاکہ میں کمان تھا۔۔

میں کیلے قلور پر واقع شاہ ویز کے تمرے کی طرف بھاگا۔اس کاوروان دھڑوھڑایا۔ دیش لاء سما

" "شاه دیز! میس کل رات کمال تھا 'بڈی جلدی بتا۔!

اف شاہ ویز بھی سو رہا تھا۔۔ میری طرح اس کا امتحان بھی گیا۔۔۔وہ بھی نیل۔۔۔ '' مجھے کیا پتا ہم کل رات کمال تھے۔ سولے دو

مجھے۔"شاہ ویزاندرے ہی چلایا۔ مجھے۔"شاہ ویزاندرے ہی چلایا۔ دیتر التھ میں التی تنام میں

"بير في ووقو من ميان و واو " " من و گزرگی شام سميان نزد کرد ای " " تم نموند سان من د بگيال کيول منس لگات من

کیا کی ہے ہیں شام کے نہیں۔" ریندوہ اچھا۔ بچ میں۔ آہ کوش میری توجان ہی

یہ کیل تھا'ا گزامز کے بے جادباؤ کاشکار ہے جادہ اسٹوڈنٹ یعنی انجسٹر ہونیورٹی میں اس دیو کانزول ہو چکا تھا جے"ا گزامز"کے نام سے یاد کیا جانا بھی ہے تا نمیں کیا جاتا ہے تو آگزامز کے دنوں کی آیک کیل ہی الیم کائی نمیں ہے اور بھی مختلف کا پیاں ہیں۔

لگ جاتی ہے۔ تابی مربادی ایساسبہوجاتاہے "

W

W

"اچھا؟ تم تو ہوے کام کی ہو پھر۔ تم دائث ہاؤی کے سامنے ایک گر کیوں نہیں لے لیتین ۔ روی کے تعور نے حمالت اور کیا ہے۔ تعور نے حمالت کاب کیوں برابر نہیں کروا دیتیں ہارے ہمارے کار تم وا تعین کیوں برابر نہیں کروا دیتیں مارے مارا حمالت کارو آف آفر والحالت کا تمہیں۔ "گارو آف آفر والحالت کا تمہیں۔"
گارو آف آفر والحالے کا تمہیں۔"
اس کی نوست کو گارو آف آفر۔ کمال ہو گیا۔ اس کی نوست کو گارو آف آفر۔ کمال ہو گیا۔ اس کی نوست کو گارو آف آفر۔ کمال ہو گیا۔ اس کی نوست کو گارو آف آفر۔ کمال ہو گیا۔ اس کی نوست کو گارو آف آفر۔ کمال ہو گیا۔ میں ہوں 'برف ہے 'مانچسٹرے اور تمہاری سائیل میں ہوں 'برف ہے 'مانچسٹرے اور تمہاری سائیل

"سب سے براخزانہ کارل الا!" ہنتے ہنتے دیرا سائنگل گرا بیٹی دونوں سڑک پر گر گئیں ۔ انہیں ہلکی ی چوٹ بھی آئی لیکن اس چوٹ کی پرواہ کے تھی، وہ دونوں تو سڑک پر گری سائنگل کے پاس ہنتے میں مصوف تھیں۔ "اس کا نام لیتے ہی ہم گر گئے آف 'اصل میں منحوس تو کارل ہے۔" امید کر میں دفی میں آرکا ایک منوب مارسی کے

ع\_مرے کے ات فرانے تھے زند کی کے اس

امرحہ کو بڑی خوشی ہوئی کارل کو منحوس ٹابت کر ۔
ک۔ اس نے جیسے اپنے منحوس ہونے کا بدلہ کارل
سے لیااور ساری روشن خیال کے باوجودوہ وادی کی
طرح پورا زورلگا کر کارل کو ''منحوس'' ٹابت کرنے کے
لیے تیار تھی۔ بلکہ اس کام کے لیے پارٹ ٹائم کرنے
کے لیے بھی تیار تھی ۔ ساری پونیورشی امرحہ کے
خاندان کی طرح جب اسے منحوس منحوس کما کرے گی۔
قاندان کی طرح جب اسے منحوس منحوس کما کرے گی۔
توامرحہ کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک بھیل جائے گی۔
توامرحہ کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک بھیل جائے گی۔
۔ آہ۔۔ کاش بیرون جلد ہی آجائے۔۔ بلکہ آنے ہی والا ہو۔۔
کاش بیرون جلد ہی آجائے۔۔ بلکہ آنے ہی والا ہو۔۔

"كارل دى منحوس مارا-"

и

المندشعل ستبر 2014 🗫

المندشعاع سمبر 2014 📚

كيس جاكر ان كے بر40 ماركس آتے ہي-Unicorn ہراسٹوؤنٹ کے تیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے۔ ایگزامزے متعلق اقوال دیواروں پر چیکا درے جاتے ہیں آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کرڈرا جا یا ے \_ اور رات کو چنی منی می نیند میں بھی کتابیں آ

W

W

a

S

O

0

t

Ų

C

تووه وقت آجا تفاجو نيندس توبلاشيه بمكائ كابي ساتھ نانیاں واویاں اور پھوپھیاں بھی یاد کروا کرجائے سنرن زندگی ہے بھی جائے گا بھی۔ اندگی بھی معمول پر بھی تھی۔۔ رات کوانی مرضی سے سوتے والى صبح آرام ہے اٹھنے والی ہے تیس ہا تکنے والی اوھر أدهر كهوم بجركر مستبال كرنے والى- آكسفور ڈرو داور اس سے مسلک دو شری سرکوں پر چل قدمی کرنے والى \_\_اف بھى استے فارغ رہے ہيں ہم \_\_ يرنث ورك مين بري بري ميزول براسنوكر الملف والي أوك ہاؤس کے گراؤیڈیس آگ جلا کراس کے گرورات رات بحر میضے رہنے والے ۔۔ اٹنے فارغ ۔۔ کیا ہی

پروفیسرزاسٹوڈنٹس کود کھے کرزبر لب مسکرادیے ' جسے کہتے ہوں اب برسے گااصل فلو\_ لا بررى اساف جن بھوت بن جائے کہ اصل احتمان تو اسٹوڈ نئس ان کا لینے والے تھے ۔ جو نہیں بھی موجود مو گاره محی انگاجائے گا\_

لا تبررى درارنگ كامنز (ردصنى جكه) رات دن كلے تھے اور کھے ایساسال پراكردے تھے جيے وہال عام انسان نہ ہوں اکسی سارے سے آثری مطینی محلوق ہوجونہ کھائی ہے نہ سوئی ہے بس پڑھتی ہی رہتی ہے۔ آگر سارى انچسٹريونى كوايك دلهن مان ليا جائے تو\_

"Commants alan gilbert tearning"

المعروف على *ارنگ كا منه اس دلهن كے ما*تھے كا جھومر قراریائے ... چار اطراف شینے سے بھی مثیثے ہے بنی اور بلڈنگ کے اندر میٹھے آپ امرکی دنیا سے لا

الكل وتت نهيل ملا \_ أيكز امزين نا-" يبلي وانت فيل ر مسكرا كركماجان والا تاريخي جمله ... بي بال

ر بھی ہی۔ "مہاری شکل ارشل سے ملی جلتی ہے۔" " مِن مارشل بي جول \_\_ يڑھ يڑھ كرابيا ہو كيا

"اده shurrup (شث اب کی جدید شکل)اس مات میں گھرنہ چلے جاتا \_ ابن ڈی اس اے ربورث بھی دکھائی تو بھی گھروالے گھر میں تھنے نہیں دیں گے '' گابیدوہی دن ہوتے ہیں تاجب لگنے لکتاہے کیہ ایگزامز

> " آخر تم تيز تيز كول نيس چل رے \_ ہم ويورس كاليف اورب ال-"جهر بهتاوه عرايم!" "يرتمارك باقد توخالي بيل" "مبرے مریا۔" "تمنے نو آج ٹولی بھی نہیں پنی۔" "میرے زہن پریار۔۔۔! پڑھائی کابہت بوجھ ہے

\_ میں نے کچھ غیرضروری کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔' وحميس يادے تاحميس بر100 ميں سارس سبهو ارا ہے۔ يع؟ لنے ہی 1000م سے سی ''ہٰل پھر بھی ۔۔۔ پھر بھی میں نے سوچا شاید ۔۔

> یہ صرف کچھ جھلکیاں ہی استخابات کے ونول کی براور ظاہرے اسٹوڈنٹ ونیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو۔ کم وہش ایک می حالت سے گزر ما ے\_ایک صے احمالت کا الک ہو آے کو تک وہ بح إره استوونث مو ماع تا\_ بحاره-

يونيورشي من استودنس كي أيك خاص تعداد Modafinil اسٹڈی ڈوز بھی لتی ہے۔ جے کھا کر اسٹور منس کے بفول وہ بنا محصے اور بناسوئے کئی کھنے أرام سے روھ سکتے ہیں \_ بہت سے اسٹوو تمس دامن ' نوعک بھی کیتے ہیں ... دیواروں پر نولس ویکاتے ہیں رہھنے سے متعلق آکٹر۔اسٹوؤننس کے گرے کی دیواریں ان نوٹس سے بھری ہوتی ہیں بھر

كتاب لكه دُالناجابتا بــــلين وقت بي شين او \_اورایک بدی دروناک حقیقت بیرے کہ سے یاد بھی آخری منوں میں آناہے امتحانات ایک لی "میں نے ساراسسٹر تھیک سے کول نہ راحا؟" ایک سوال محاسبہ اور پچھتاوا جو امتحانات کے فتر

ہوتے ہی ای موت آپ مرجا آے ۔ ویے اسے مربی جانا ملسے بیشہ کے لیے ۔ ابوس زبن میں کلیلا آ احبار زبال جأكتاب

المجھے تھوڑی ی در کے لیے سوجانا جاہے۔ من چھلے بیس منسے یا دراہول۔ آخ نيدر بھى ميراح ب-"ايك خواہش جس ير فورى على

توسب استووتس اس سوال كاجواب جافي قاصريس كم المتحانات من اتى نيند كمال ب آجاتى ب ... بھوک اتنی کیوں لکنے لگتی ہے ۔ ٹی وی مقیمی یک اوروب ایور سلے سے زیادہ دلیسے کول لا منتے ہیں۔ کتابوں کی پیجان مشکل کیوں ہوجاتی ہے۔ وليے امتحانات سے پہلے پوسٹ ایگر امزبار شیز بلان کلائی تھیں۔ جے کرمن آنے ہے کی کرمن کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز بلان کی گئی تھیں۔ كون كون آئے گا الى كمال موكى أكياكيا بنگام برياكريا ہو گا۔۔ امتحانات کے حتم ہونے کی خوشی میں تھیں بلكه المتحانات سے جان چھوٹ جانے كى خوشى مى \_\_ آس اس كسبى ارز كلسس ريشور نش اس انتظار من تھے کہ جلدی ہے امتحانات شروع ہو کر حم بول اورب جارے اسٹوڈ تس کھیار لی شار لی مزے شرے کریں \_ بے چارے اسٹوو تس\_ تو يونورش من مجمد اس قدر برصف وال استود تس بھی تھے۔ البيدو كمال ارى ب- شايد تم ين جم-"تاك سكيرتي جول-

"بال شايد \_ كى دنول سے ميں تھيك سے منہ میں وحوسکا \_ کیڑے بھی \_ دانت برش کرنے کات

ادتم نونورش سے اہر کی ست جارہے ہو۔۔" "تو تعلیی دور میں کم سے کم دس بار ہم سے ضرور موجة بائے جاتے ہیں کہ امتحانات میں قبل ہونا اتنا آسان اور ہاس ہونا آنا مشکل کیوں ہے؟ ای فیصد پرے ای ایک بلجر باب سوال بر کیوں مشتل ہوتے ين جوآب مس كريكي بوتي سي؟" "قيل مونے كى بدى وجه كياہ؟" "ميرا خيال ب يه امتخانات بي \_ آپ كاكيا

Ш

Ш

"Night before enams is like a night before christmas, you can't sleep and yet hope for a miracle"

استودتنس اي تعليي دوريس معرات يربت یقین رکھتے ہیں اور ان کے روٹما ہونے کی بھی دعائیں كرتے بن \_ دو مرااور تيمراباب يرصے كے بعدوہ يہ دعاكرتے سوجاتے ہن كہ چوتھ 'بانچوس اور چھٹے باب من سے کوئی سوال نہ آئے۔ اور سارار چدود سرے اور تیسرے باب بر بنی ہو ... چلو فرض کیا اگر چھنے باب سے کھ آئی گیاتوائی فیصدود سرے اور تیرے ابواب سے جو آئے گا وہ اس کوا دے گا \_ چلو پچاس فیصد ہی سسی ہے چگو جالیس ہی سہی 'اچھا چلو من الله سي ... بن بت ب معراتي دعا من ... امتحانات کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈ تس

خوش فعم ہوتے ہیں۔امتحانات کے بعد سب نیادہ ونيا بحرين وعائين استودتنس كرتي ب سب سے زیادہ خون امتحان نای بلاچوسی ہے اور

کودتی بھائدتی حقیق موت رزلٹ کے دن سب سے زياده و کھائي دي ہے۔ \_\_\_\_E\_U\3.

امتحان گاہ کے آخری یا تج مند میں ہراسٹوونٹ مانوق الفطرت طاقت كامالك بن جاتا ب\_ وه ساري

المندشعاع حمير 2014 150

الله الله التعام التعمير 163 £10

دواتن دلجيي اور محويت اسے دمکھ رہاتھا جيسے چھوٹے بدے سب عام اینڈ جری دیکھتے ہیں۔اس كدل انداز-وتم نے کیا سمجھ رکھاہے ہمیں؟"انداز کھ ایساتھا جسے عدالت میں ج کاہو یا ہے۔ "بتاؤ جوزف تم نے مل كيوں كيا\_ كيوں كيا\_ جواب دو ہے تھیں سزا کے لیے تیار ہو جاؤ ... اليكثرك جيرتمهارامقدرب...بال تمهارامقدر-" "لاہور میں سب نہیں ہے امرحہ!سب کھ تو ما فجسٹر میں ہے۔ "مسکراہوں میں سب سے پاری سكرابث سجاكرعاليان في كها-

"بال تم تو يمي كمو ك-"سندري امرحه في بدول میں سب نے بری طرح مندینا کر کہا۔ ميس بال ميس بى توبيد كهول كالسلا بهور خالى بو

W

ш

چاہے۔اس کیاس سبنیں ہے۔ تم توہاں میمی ہو۔ اس کے اس سب لیے ہوساتا ہے۔ اس كاسب توالچسٹريس آجاہے"

کھڑی کے باہر گرتے برف کے گالوں نے اتنی یاری بات پر آلیاں بچائیں .... وہ سفید سے <u>نل</u>ے ' للے ' ہرے ہو گئے \_ اور امرحہ خاموش ہو گئی اور كتاب يوصف كي وحش كرنے لكي-"ونے بیدو کھو۔"اس نے اینامواکل امرحد کے آكے كيا جال لاہوركے موسم كى ساتھ سالہ بارج

"لا جور مين برف باري نمين جوتي-"كمه كراس نے بلند قتصہ لگایا۔اس باراس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اوھر اوھر میتھے اسٹوؤنش نے اس کی طرف دیکھاکداتنے دیاؤمیں بھی کون ایسے ول سے بنس رہا ہے۔عالیان .... اور کون

"ہو آل ہے۔"وہ این بات پر قائم رہی۔ "سندري امرحه في في الامور كي تينكس اور كبول كى نه حتم موتے والى دوريس \_"لاموركى تاريخ اورر تكيلے لوگوں اكتماب

الفي كوك كياس بمنفع تقد الرف بارى مورى ب امرد إر محو-"اس كا منفد صرف اس کا غصبہ کم کرنا تھا۔ لیکن آگلی بات و تراس نے علمی کی۔ ونم توشاید پہلی بارو کھے رہی ہوگی ؟اس نے کھڑی ے ابر آسان سے اترتے روئی کے گالوں سے برف ع گولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے او جھا۔ امرد كاغصيريك وم برده كميان كيول في كيول مملي ارد کھ ربى مول كى؟"

"الاحياكتان مي سبب-"اس نے ایے ٹانے امرائے جیے کہتی ہو یو انگریز ۔۔ او

" برٺ باري بھي؟" وہ ٹھو ڙي گھجائے لگا پھراس نے اتھ تھوڑی تلے بی ٹکالیا۔ کر ممس ٹائٹ پرلارڈ بئرانی پندیدہ فلم دیکھتے ہوئے 'اپنے قبقے کا گلا

"يونيورشى كى يادداشتى ۋات كام\_" "البالك-"شافيرايكاك-سندری امرحہ مزے سے بچ کا گلا دیاتے ہوئے " لاردى يركوكم عقل مجھتے ہوئے دين انداز ميں ابي لمبي جھوڑتے ہوئے ایک جھوٹ سوکمانیاں ڈاٹ کام۔ "لا اور يل برف بارى اوتى بامرد الحاف

ابب جب يمال موتى ب-"امردكاندازك نظرا آری جانی جاہے گی۔ "اليها اوركياليامو آب لامورس ؟"

لارۋ ميئرنے ريموث يھينک ويا ہے "انسين مرف مین فلم دیکھنی ہے۔

ا دبال ... جي بالي ... پھول مود ي اسكول كالخ انورسنیاں عجائب گھر 'برے برے بازار 'شاینگ سنشر بوللز سرجزل استورز اربن مورد ع بري بدي ر کس سب ہمارے یاں ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا

امرد فيون عيرا وسيدها اور صاف مطلب ، سير بهت ممل "تم مراغاق الارجيد ؟"مزاح بريكان امرحه كونيندكى ضرورت مى-" تهيس بتاريامول ... "عاليان بحربور فيتر الم آياتها بجم كربينه كيا-"ع طركرد بهو\_"

" حقیقت کو تمهاری زبان می طنز کیا جا آہے، اس نے ذرا آگے ہو کراس کے سامنے رکھی کاب الينائق من ليناجا إوامرحت فوراس كال وجو

"اف\_ اتى برتميزى -"اس فالي طركا جیے اس نے برا مان لیا ہے بھر بھی وہ مزید مجیل کر صوفى ربيته كما

"كانى لى او- مستدى موجائے كى- "بنى دبائے ك ليے اس نے ہونٹ كاكونادانۋں ميں ليا۔ "كى نے كما تھا ممرے ليے كافي لانے كو؟"

اسٹوڈ نٹس کے پیچھے بھاگ بھاگ کرٹویٹ لینے والی که ربی تھی۔۔ تھیک ہے آخر کار ہرانسان بدل بی

امرحہ کویہ بات بری کی تھی کہ اس نے اس کے تضمون کوئے کراپیا کہا۔ دنیا میں ہرانسان نیوٹن استفين يا عبدالسلام نهيس بن سكنا وانت كامعيار مشكل مضمون يوهناني نهيس ... آكر براوي مادام كورى جيسى نتين بتى تواس كامطلب يه نتيس كدوه كندوى بيسامقرب

وه لاء يره كرمار كريث تقييم الناليدي بن على ہے۔۔ایم اے اردد کرے بانو قدسیہ بن سکتی ہے۔ عمولي مجم جانے والے مضامین کویڑھ کر بھی وہ کیا

" بجھے المام ہوا تھا۔" وہ اس کے دیے دیے تھیے اندازيرزيركب مسكراي وا

بابربرف بارى شروع مو چكى تقى-دونول قد آدم

تعلق سیس رہے۔ سی ارب تی کے ذاتی کھری طرح بے حد نفیس اور صاف متحرا .... فائیوا شار ہو کل کی طرح جملتی و ملی محرکے ماحول سے کمیں بروہ کر آرام ده ادر پرسکون .... زم گرم علی کامنر-" اسٹور نئس ای مرضی ہے اپنی تعلیم کے مطابق كامن روم كالتحاب كريحة تصربال من بحي يرماجا سكا ب جال كى دوسرے استود تس يرحف ميں

W

Ш

معرف ہوتے ہیں۔ گروب میں بھی انگے گروب رومزيس بحى \_\_\_\_دودوجار جارك كروب میں بھی ۔ یمال ہر طرح کی سمولت موجود ہے چارجنگ ایل ی ڈی " کمپیوٹر "انٹرنیٹ وائٹ بورڈ بورك لرنگ كامن كى ديرا كننگ اور سجاوث ايسى

ے کہ ممان ہو آے رہھے نہیں آئے۔ تفریح کے کے کی ہوئل میں آئے ہیں۔ ساتھ ہی کنفے ہے۔ استود تمس رنگ کامتریس آجائیں تو اسیں کی دوسری ضرورت کے لیے باہر نمیں جانا برنا وہاں سب

" تتهيس ميري مدوك ضرورت ٢٠٠٠ عالمان باته میں دوعدر کانی مک لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ اوین بال میں اکبلی میتھی بڑھ رہی تھی۔اے ضرورت يردنى محى توده اين كسى كلاس فيلو عدد لين جلى جاتى

وحتم برنس کے اسٹوڈنٹ ہواور میں انگلش لٹریچرگی - تم میری مدو کیے کرسکتے ہو۔ "جی ایگر امزے ونوں مين استود تش يريز ي بهي بوجاتي بس-"جانا ہول ... لیکن تمارے سبعیکٹ میں ایک اسکول کابید بھی تمهاری مدد کرسکتا ہے۔"عالیان

جسے اسٹور نئس کامزاح البتہ عروج ير مو آب "توده یج اسکول کیول جارہے ہیں۔ یمال آکر باسرز كول نيس كريسة؟"

عالیان نے قبقے کو بلند ہونے سے روکا \_\_ کیا جواب ریا تھاامردے\_ "ان سب باتوں سے تمارا مطلب کیا ہے؟"

ما کے ہتھ میں دیے ان کے سمانے بیشارہاتھا۔ میں ان کا ہتھ سردہ و چکا تھا اور سخت بھی۔ اور جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تب میں رونے لگا۔ اور بعد میں بھی اس منظر کو یاد کر کے رو تا رہا۔ یہ میرے اب تک کے رونے کی سب سے بڑی وجہ۔ "

W

W

S

0

t

Ų

امرحه کواپ روید پر شرمندگی موئی-" آئی ایم دری-"

وہ اٹھااور چلا گیا۔ اس کی چال بنارہی تھی کہ وہ
خود کو تمس کیفیت نکالنے کی کوشش کر رہاہے۔
امرحہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کالپنجارے
میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔وہ کافی خود غرض ہوتی جا
رہی تھی۔ غالباسٹھیک کمہ گیا تھا کہ جو رو ہا نمیں وہ تو
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔
انسان ہی نمیں ہے۔ اور سب انسان روتے ہیں۔

مجی نہ جھی ۔۔ کئی نہ کی دجہ کولے کے۔

ایڈی مرائے بچوں کے بارے میں صرف اس
مجت کا ذکر کرتی تھیں جوان سب کے درمیان تھی۔ وہ
مجھی یہ نہیں بتاتی تھیں کہ کون کیا کیوں اور کسے ہے
موہ اس کا ذر سینٹر تک کسے پہنچا ۔۔ اس کا ماضی کیا
ہے ۔۔ وہ کما کر میں ''ان کے بچوں کا ماضی کتا بھی
ہوا تک رہا ہو 'ان کا حال پُر عزم ہے اور مستقبل شان
موا کسی اور کے ساتھ ذیر بحث نہیں لائی تھیں ۔۔
اس مور کن 'شار لٹ 'و نیس یا کوئی اور ان کے پاس
موا کسی اور کے ساتھ ذیر بحث نہیں لائی تھیں ۔۔
بریشان صورت لیے آنا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اسے اس
مور سی 'شار لٹ 'و نیس یا کوئی اور ان کے پاس
مور سی 'شار لٹ 'و نیس یا کوئی اور ان کے پاس
مور سی نشار لٹ 'و نیس یا کئی اور ان کے باس
مور سی کی کو سی کریں۔ ماسی ساسے آکر تھوڑی دیر
میں۔ میں پر دیوانہ سا ضرور کردیتا ہے ۔۔ آپ
میں کی کو سی کریں۔ ماسی ساسے آکر تھوڑی دیر
مارے خواس کھوٹے گئے ہیں ۔۔ عالیان کے بارے
مارے حواس کھوٹے گئے ہیں ۔۔ عالیان کے بارے

" وہ میرابت بمادر بیٹا ہے اور اپنی مال مار کریٹ سے مثالی محبت کر آہے۔"

مِن آگر امرحہ نے کچھ جاننا جاہاتوانہوں نے صرف اتنا

نوش لکھے امرحہ کے ہاتھ رک گئے۔وہ ٹھیک کمہ
رہاتھا۔ اے اس سے خوف محسوس ہوا۔وہ اس کے
ہرے میں اور کس کس بات کا ایسے تھیک ٹھیک اندازہ
گاچکا تھا۔ ؟اس کی نحوست کا بھی کیا اس کا بھی
کہ لاہور میں وہ کتنی غیراہم رہی ہے ۔ گھر کا '
خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں مجھی گئی۔ اس پر
کسے کسے طفر کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کا کسے کسے
زاق اڑایا جا نارہا ہے۔

وہ امرحہ جو رأت کے اس وقت بارہ بجے کے قریب
کمل اعتاد سے علی رنگ کامن میں بیٹی پڑھ رہی ہے

اواک کرے میں خوف سے چھٹ جایا کرتی تھی کہ
گھر میں آنے والے معمان اسے دیکھ نہ لیں۔ اگروہ
کی تقریب میں جلی ہی جاتی تو کوئی ایس جگہ تلاش
کرتی جمال کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔وہ اپنے ہم عمول کو

باتیں کرتے 'قبقے لگاتے 'اچھل کود کرتے دیکھتی کیکن
ابنی جگہ سے نہ ہتی۔ ان کے پاس جانے کی ہمت نہ
کراتی جگہ سے نہ ہتی۔ ان کے پاس جانے کی ہمت نہ
کراتی جگہ سے نہ ہتی۔ ان کے پاس جانے کی ہمت نہ

''کیوں روتی ربی ہوتم؟'' ''میں بھی نہیں روئی۔'' کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھاعالیان نے۔ دہ اس سوال کا جواب بھی ''میں دےگی۔

"یہ جھوٹ ہے۔"اس نے شجیدگ سے کہا۔ "میں بھی نہیں روئی کے کہانا۔" " جو بھی نہیں روٹا 'وہ انسان نہیں ہو آ ۔۔ تم '' نو بھی نہیں روٹا 'وہ انسان نہیں ہو آ ۔۔ تم

''تم انسان ہو۔تم روتے ہو؟'' ''ہاں! رویا ہوں 'بہت رویا ہوں۔'' خاموثی کے بو جمل وقفے کے بعد وہ بولا۔اس کی آوازاراس ہوگئی۔ رہ پہلی باراتنالواس نظر آیا۔

''کیوں؟''امرحہ کوائی غلطی کافوری احساس ہوا۔ خامو تی ہے وہ جیسے سرچھ کا کر بیٹھا کا بیٹھارہ کیا۔ '' دیکھا بڑا لگانال … اپنے رونے کی وجہ کوئی بھی

 تاناپند نمیں کرتا۔۔'' ''میں چھ سال کا تھاجب رات بھراہے ہاتھ کواپی نے روائی ہے کہا۔ عالیان نے سرکواٹھایا۔ علی انگ کی چھت کو کیا اوراتی زورے قبقہ لگایا کہ ہال میں موجود ذران فاصلے پر موجوداسٹوڈ نئس بھی سراٹھاکراہے دیکھنے کے اور قریب کی نشستوں پر ذرا دیر کو او تکھنے والے اسٹوڈ نئس ڈر کر 'جھرجھری بحرکرچونک کر آس ہی دیکھنے لگے۔

"عاليان!" وُركرا تُه جائے وال معلى في السا محورا-

''میری آنگھیں گیا۔ ؟''امرحہ کویقین تھا گبوہ اس کی آنگھوں کونشانہ ہنائے گا'۔ کالی تمری '' '' مجھے بھوری آنگھیں پند نہیں۔'' اس لے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔

"میں نے تم سے آئی آ تھوں کے بارے میں او نہیں بوچھا۔"

دوتم میری آنھوں کو برائے میں نے پہلے ہی گھ ویا۔ "کیا حکمت عملی اینائی تھی امرحہ نے رواہ۔ دسیں نے تہیں براکب کما؟"

"كمه كت تتى امكانات تتى "كانى دىن كلى امرحدويى سادام كھاتى رى تھىنا \_\_ "جب كمائى نىس تو\_ ؟"

''کمہ دیتے تو۔ ؟'' ''میں توبس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آ تکھیں بہت ''کمری ہیں۔جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا ت مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بما چکی ہیں مہت دو آل

رىيىي-"

عالیان نے کمی قدر جرت سے اسے دیکھا۔ "اور بیہ سب؟" اس نے موبائل پر نظر آئے والے کالم کی طرف اشارہ کیا جو لاہور کے موسم کے بارے میں تھا۔

W

Ш

" یہ غلط ہے ۔۔۔ کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے۔ "اس بار امرحہ نے شائے اور کرون ایک ساتھ اُچکا کے اور کرون ایک ساتھ اُچکا کے اور استے بھین اور سنجیدگی ہے کما کہ عالمیان کا بی چاہا کہ کمہ وے کہ ہاں ساری دنیا جھوٹی ہے 'غلط ہے۔ صرف تم تجی ہو ۔۔ جھے صرف تمہاری بات پر لفین ہے۔ سرف تم تجی ہو ۔۔ جھے صرف تمہاری بات پر لفین ہے۔ لیڈی ممرکی طرح تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اُچی مزید مسکر اہٹ وہا گئے اسے ویکھارہا۔ وہ تول کے درمیان بچھ دیر خاموشی رہی۔ وہوں کے درمیان بچھ دیر خاموشی رہی۔ سندری امرحہ ایسے ہی جھوٹ بولتی جا عمل اور لارڈ

میرالیے، سنتے جائیں ۔ وہاں کھ ایسانا حول تھا۔
علی رنگ کے اوپن ہال میں ۔ کوئی کے ہیں۔
"اگر میں لاہور جاکر رہوں اور برف ہاری نہ ہوتو تم
مجھے کموگی کہ اس سال ہی نہیں ہوئی۔ اگر میں اگلے
سال تک کے لیے لاہور میں رک جاؤں تو تم کموگی کہ
موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آچکی ہے۔ اور
اگر میں آس باس کے لوگوں سے تقدیق کے لیے
اگر میں آس باس کے لوگوں سے تقدیق کے لیے
وچھا شروع کر دوں تو تم کموگی کہ سب جھوٹ بول
رہے ہیں۔ تمہماری بے عرق کر وانا چاہتے ہیں۔ "اپنی
ساری ہمت مجمع کر کے اپنی شبی کو اندر ہی روک کروہ
ساری ہمت مجمع کر کے اپنی شبی کو اندر ہی روک کروہ

" توتم کیا ثابت کرناچاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس بی ہے؟" ووفہ ا" تمہدہ شہروں کے مرس سائنس میں بھی

بمشكل اتنابي كمهايا-

"میں بہت بار دیکھ چکی ہوں ۔ بس۔"امرحہ باز آئے والی نہیں تھی۔ "ثبی ہے کہ ہے۔"

" تھیک ہے پر کمال\_؟" " فلموں میں \_\_نی دی پر \_\_ میگزینو میں \_"اس

المعدشعاع ستبر 2014 100

المعاع عبر 2014

W

W

Ш

Ш

"تم کمال جارے ہو؟"امرحہ کو پنچے جاتا تھا اسے تو کانی مفتحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پہلے تواہے دیکھ دیکھ کر

"میں تمارے ساتھ\_" "ميرے ماتھ كيول آرے ہو \_ تم يوانو بلك

شايد تم كوئي ليكور ارب تھے۔" "میں بریک کینے کے بارے میں سوچ ہی رہاتھا۔"

"میں تو صرف معذرت کرنے آئی تھی تم ہے۔" دونوں سیکنڈ فکور پر آگررک کیے تھے۔ "عک- ب- کو-" امرحداس كامنه ويكصنه لكي-

"كرو بھى سەم من رباموں-"كانى كى چىكى كے -42-015

"معذرت كرنے آئى تھى .... جب يہ كمه ديا تو مطلب معذرت كرلى\_اوركيا-"

"آل الهاات الحالية "آكيا؟" مرد كو پرے عصد آلے لگا۔

" تم اتنے بیارے مرد مانچسٹر میں رہ کرا تنی جلدی کرم کیوں ہوجاتی ہوج"عالیان مسکرایا بعنی امرحہ۔ ناراض ہونا وہ جانیا ہی نہیں تھا۔ اس کے غصے کووہ يُحول كى تى كى مانىز چھُوكرا ۋادىتا تھا۔

"اجھا چلو 'ایگزامزے بعد کمتے ہیں۔ مشکل ہے ليكن مين كرلون كاسدورنه ميرالعليمي ريكارد خراب مو

"مجھے تماری اتیں سمجھ میں تہیں آتیں..." '' بچھے خود بھی میری ہاتیں سمجھ نہیں آتیں \_\_

'کنے انسان ہوتم'کے جانے کے لیے کمہ رہے ہو۔ "کارل کی آوازان کے قریب الیکن چھے سے آئی ادراس نے براہ کرعالیان کی کردن دبور ہی ل۔

امرحه تو فورا "وبال عائب مو كى وه امتحانات كے دنول میں اس سے کوئی لڑائی مول لیٹا خمیں جاہتی تھی \_ ليكن الكي رات كوده خودامرحه كياس آيا\_ مركه فاصلح يرتبيني ليزار بصة يزهة لزهك كرسو چکی تھی اور صوفے اور کاریٹ کے درمیان جھولتی

موتى \_\_و قفورى دىر كوكھرى كى كھڑى رەجالى-وكيابيركسي خواب كامتظرب \_ ياخواب بي ب

اسٹور تنس تیزی سے آجارے ہوتے \_\_\_ تلے ييلي سرمي كالے سفيد كونول دالے 'نوپول دالے' منہ سے بھاپ نکالتے ۔۔ ہاتھوں کورگڑتے یا جیبوں میں دیے کتنے پارے مناظر تھے ۔ افتاد تھی۔ برف می .... دهند می ... اور آزادی می-دوست تصيبها كلا تفاسي أور كوني دكه نه تقاب ودون بعد امرحه تھوڑا سادفت نکال سکی عالیان کے یاس جانے کے لیے علی رنگ کامن کے گروپ أطلى روم كے شيشے كے دروازے كياروه اسے نظر الكيا- كم سے كم كيارہ اور اسٹود نئس بنٹے تھے اور وہ وائث بورڈ کے پاس کھڑا لیکجر سادے رہاتھا۔ پین سے وہ وائث يركوني سوال عل كردما تفاله امرحه في اس ك ليے كافى لى محى اب اتنے اسٹور تش ميں وہ ايك مك كافى تو سيس وے على مى اس ليے بلث آنى-وه سیرهیول کی طرف برمه ربی تھی جب عالمیان تقریبا" اس کے بیچھے بھا گیا ہوا آیا ۔۔

ایر میرے کیے لائی ہو۔"اس نے مک بکور کر

" ہاں!"وہ کس ہاتھ میں لے چکا تھا۔ کانی لی رہا تھا اور بوجه رباتهاامرحك اسداددي-

ومفت! وه سيرهيال اترف لگاس كے بال كى طرف برهض لگا۔

" ظام رے مفت \_ بیانویٹ نمیں ہے۔" "اده شكركمي تويث ميس بيديدي ميرك مربروس باره توش بین بیار تو کارل کی بین اور وہ میری جان کو آیا ہواہے"

" تتهيس كيم يتاجلاك من آئي بول؟" "دورن سے انظار کررہاتھا تمہارا۔" چلتے چلتے اس 上していっとんしか

"رس نے کب کما تھا۔ میں آول کی؟" "آناعامے تھا۔"

یں اس سے آجے انہوں نے کھ تمیں کما۔وہ ایک سمجھ دارخاتون تھیں۔ انہیں معلوم تھا بھی کے بارے میں لئن بات كل باورائين بول كے ليے تو ده بهت مجهد دار تحيل-

امرحه این رونے کولے کر بیٹی تھی اور سجھتی می-اس سے زیادہ دکھ کسی کو ملے ہی میں۔اس سے زیادہ زیارتی زندگی نے کسی کے ساتھ کی ہی سیس۔ قدرت نے سب عم کے بمارای روزوالے ہیں۔ کسی خوشی کاحق داراے تھرایا ہی نمیں گیا۔ ایک امرحه بی گیا۔ ہم سب می سوچے اور ای سوچ پر

انسان نے سب نیادہ علم جوخود کو سکھایا ہے وہ نا شکر گزاری اور شکوہ سرائی ہی توہے۔

مر سبزما کچسٹزیونی برف سے اٹ چکی تھی۔ برف یری نظر آتی تھی 'پہلی بار برف کے ایسے ڈھروں کو ويكحفه والول كاجي حيابتا تفاكه وه ان دهيرول ير چسليس لولے بنا بنا ایک دو سرے کو مارس .... اور بہت ہے اسنود ننس وقت نكال كرايبا كرجهي ليتح تتصه ما تجسير سفیدیری کاراج تھا اور گرم خطوں ہے تعلق رکھنے والے اس سفیدیری بر فدا ہوئے جارے تھے جبکہ معندے خطول کے باشندے ایے موسم سے بہت يرت بن - وه بمارك ولداده موتين المنسي منه ے جماب نکالتے اس موسم سے کوئی خاص لگاؤ نعی-اے دھرسارے کرم گڑے سنے سے انہیں کوفت ہوتی ہے۔۔۔یا کتانیوں کی تو خیرجان ہوتی ہے سرواول میں ۔۔ اور وہ سروبول کے محصردورانسے کو ایے مناتے ہیں جیسے مغربی کر حمس کی چھٹیوں کو وستانے "تولی جڑھائے "کانوں کے کرد مفارلیدے مرم كوث كى جيبول من باتھ وسيا ... مرخ تاك کے۔ دھند کوایے اندرا ہارتے دھند کوچرتے چلتے امرحد يونيورشي من آتے بي مبهوت ي بو جاتي \_\_ دھند یونیورش کی عمارتوں سے ہوتی زمین پر اتر رہی

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

امرحہ اپنی ہی رو کتی رہی پھراس کے پاس آئی اے

وهليل كركاريث يركيا ماكهوه تحيك سي كاريث يربى سو

جائے ... مان اس كاليب ثاب كلار كما تعل اكثر

الى چزى غائب كركيے جانے كے واقعات موجاتے

تھے...۔ امرحہ نے اس کی چیزس بیٹیں اور بیک کواس

کے مرکے پیچیے رکھا۔ ابھی لیب ٹاپ راس نے

ہاتھ رکھای تھاکہ اے محسوس ہواکہ اس کی تصویر

کھینجی گئی ہے ۔ اس نے گردن موڑی تو کارل کھڑا

"امرد.The Lost Duck على لنك كامن

میں سوئے ہوئے اسٹوڈ تس کی چیس چراتے ہوئے

\_ اني نوعيت كاح اليسوال واقعه \_ "فون ماتھ ميں

The Tab Manchester (استود تس ويب

امرحه كاجي جاباكه ليزاكي فهنذي مو چكى كافي اس بر

اندس وے رو ماز رای سے وہ این آ تھول کی

چنگاریال دیائے اے کھور رہی تھی اور کارل کویہ نظر آ

رہا تھاکہ اسے کھورا جارہا ہے۔۔وہ ہاتھ باندھ کرایے

كفرا ہو گیا جیسے سودو سویلیار آزی اس کی تصوریں تھینج

الاحمهيس غصه آرباب؟ بيال حميس توغصه آربا

"مين عاليان سے كمتى مول-"امرحد كو آك بى

وہ ہا"عالیان میراباب سیں ہے ویسے ہو آتو جی

وہ تھیک کمہ رہا تھا یہ دھمکی چلنے والی نہیں تھی کہ

میں تمباری الی سے تمبارے ایا سے تمباری شکایت

كردول كى يا ذرار كويس الجفى اين بعانى كولے كر آئى و

" کھے ہی در میں تم یونی میں مشہور ہو جاؤگی مجر ہر

کوئی تم سے این چوری شدہ چیزوں کامطالبہ کرے گا

کے دہ محرار القا۔ "بہ کر اگرم خری کھی ای در میں

مائث) من آجائے گی۔"

وه و الله المرسكاتفا-"

تمهاري عقل تھكائے لگائے گا۔

جمال تک میراخیال ہے ابھی تک میرے سرے زیادہ تهين لي تاب عزيز بهو گا-" وه تم اس كى جان كيول نهيس چھو ژويية ؟"عاليان نے آگرایک زور دار گھونسان کی مرمیں جڑا۔ اور اس کے ہاتھ سے بین جھیٹ کیا ۔۔۔

كارل نے ققهدلكايا "مين تويمان سے كزر رہاتھا امرحہ نے ہی مجھے رو کاکہ آؤیاتیں کرتے ہیں۔ باتیں عالیان نے امرحہ کی سب چزیں سمیٹی اور اس کے

ہاتھ میں کارل کا بین دیا۔ "اس بین کااستعال میں تنہیں سکھادوں گا۔اگلی باریہ تمہارے پاس آئے تواس پین سے اسے کرنٹ

امرحہ نے تیرک کی طرح بین کو قبول کیا۔ اور ای کلاس فیلو کی تیمل پر جلی گئی۔۔ كارل كاقتقهداس كم يتجهيم وبختاريك كارل انساني مليم مين أيك فيرانساني مخلوق\_

میں میں ایک ہوی پیٹری اکس تھی جو پین کے کی کویائیں طرف حرکت دینے پر کام کرتی اور پین كى ف سے بلكا ماكرنك لكتا ... جو معمول كے او قات میں کافی زور دار لگتا ..... عام استعمال میں وہ پین أيك عام لكھنے والا بين تھا \_ صرف اس كا مالك ہى اس كاستعيل جانيا تقا\_ اوراس كالك كارل تقا\_ یہ پین مجھی کارل کاٹریڈ مارک تھا۔۔۔اب تو کارل کے لیے برانا ہو چکا تھا۔ لیکن امرحہ کے لیے بسرحال نیا ى تقا\_ امردك لين اس في تكالا تقا-وہ اس پین کا استعال 'یونی میں 'اسٹوڈ نئس سے بحرے کوریڈورز کان محاسز ، کراؤنڈ کا برری سب ور 'بس 'بوئل 'بارز 'كلب 'كفي برجكه كياكرما' خریداری کے دوران بھی مزک پر چلتے رش والی جگہ

t

كى بار كلاس ميں اس نے يروفيسرز كو بھى يہ جينكے دیے تھے ۔۔ جس دن اس کانیہ موڈ ہو گارہ جملی روش الب سين وغيره كواين بانهول مين عارضي طور برسميث كرده بمشكل المحى اورنى جكه كى تلاش كرف للي-وہ چند قدم ہی جلی ہو گی کہ اس کے اتھ پر بھی کری \_ جي بيلي \_ آساني ميس \_ زمني \_ گارل تے انے ہاتھ میں پکڑے ہیں کواس کے ہاتھ برلگایا تھا ایک دم سے چھے ہے آگر۔۔۔اوراس کے اتھوں میں پکڑی سب چیزش زمین بوس ہو چکی تھیں۔ لیے المسيمي " ثقاه "كرك كرا تقاراب الله بي جانبا تقاده یے گایاستے داموں کے گابھی نہیں۔ وكيابر تميزي بيه ؟ امرحه جِلّالي-وكيابوا؟"اف كارل كى معقوميت\_ "تم في كالكايب مرب القرر؟"

مرے ہاتھ تو خال ہیں۔ صرف پیرا یک پین ہے ميرى الحقر من من يزه يزه كر تفك چكا تفاعموجاتم ے باتیں شاتیں کراول۔"

''امرحہ عن میں کچھ تھا۔۔۔ ضرور کچھ تھا۔''امرحہ سم كهاستي تعياس من كرنث تقا-

مہیں میرے اس بین برشک ہے؟"اس نے پین ارایا۔ "ویکھویہ صرف ایک پین ہے۔اس سے لکھاجاتاہے\_لکھناسمجھتی ہونا\_انیے\_ایے

امرحه فيح بين كراني چزس مينت كى ده بھى نيح بین کراس کی چیزس مینے نگا اور ایک بار پھرامرد کے ہاتھ پر کرنٹ کا ایک جمنکالگا۔ امرحہ نے بی اردی كارل نے دونوں ہاتھ اٹھالي ... " تھيك ہے تھيك ہے۔ نہیں کر تاتمہاری مدد میں۔ تم توجنگاوں کی طرح جِلّا ربی ہو\_\_\_ میں یونیورشی انتظامیہ سے بات كرتا مول آخروه يونيورشي ميس خلائي مخلوق كو داخلے کیوں دیتے ہیں ہے تو اچھی بات میں ہے تا ہے أن طرح توتم لوك بميس باكل كرود كي " آخر بم كيول یا کل ہول تمہارے کیے"

امرد نےلیے ٹایا اٹھالیا.... "اگر تم یمال ہے نہیں گئے توہیں تمہارا سر پھوڑدوں کی۔" "اس طرح تساراليپ ٹاپ بھی ٹوٹ جائے گا.

بزارون بويد كماليتيس. آج كل تويروفيسرز كوميناناز النفي لي كما جا آ \_ إلى منه ما تلى يوزز طع تمهي امتحانات كورنول مي-" كين يقينا "كارل كواني تياري ي زياده امرحه كي ر تھی کہ وہ بے جاری بیانہ سوچی ہوکہ اے کولی تل نہیں کردہا۔ آخر اس کے ساتھ یہ غیروں والا سلوک کیوں؟ تو وہ اس کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک كرف اللي رات على ارتك مين موجود تقا\_\_\_ علی لرننگ میں امتخانات کے دوران بڑھنے کا ایک برافائدہ بہے کہ جو پوراسسٹر آپ کو نظر میں آتے

وہ نظر آتے آتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ بورا ممينه على لرسك كامن مين " إؤس فل شو " ہوتے جوراتوں کو این بسترول پر سوتے ہیں وہ یمال او عصق اور راحتے پائے جاسکتے ہیں۔۔ رات رات بحران کی علين ديمن كول جاتي بي- على كامن الا برري كيفي دوبين كھنے كھلے رہتے تھے \_ توكارل اس كے مائے آگر بیٹے گیا۔ امرد نے اس کے اتھنے کا نظار کیااور مکمل توجہ سے پر منے کی کوشش کی ملکین ہے کارے بھی نوٹس اس کے ہاتھ سے کر جاتے ، بھی پین اور پھرلیب ٹاپ بھی کر گیا۔

اف اب ده انتاسالان سمیث کردد مری جگه جاتے ۔ اب تواسے فکوریری بیٹھنارے گاکیونکہ سب جگہیں پُر تھیں ۔۔۔ اور اے لیٹن تھا'وہ جہاں بھی جائے گی۔ کارل اس کے سامنے آگرایے ہی بیٹے

كارل خاموشي سے اسے وكم يو رہا تھا۔ اس كى آئکھیں بتارہی تھیں کہ اس کے دماغ میں کچھ چل ما ب ادر جو چل رہا ہو الیا کھ اچھا ہر کر شیں ہے \_ كارل ك داغين أكي الى دوى قكس مى دو بھی ڈاؤن میں ہوئی تھی ۔سب امتحانات کے مارے ہوئے تھے اور وہ الٹی سید حمی حرکتوں میں غلطان تفا\_ بحربهي مرسال وواسكالرشيك ليتاتفا \_ أكر وه اليي حركتين نه كرے اور صرف راجے تو يقيينا مي يول "يمال برى مانگ بي بينازم كى .... تم تومزے كافين بن جائے سارے كمايس "نولس كاغذ"ك

....وه جمی جن کی جمی آیک بن جمی چوری نمیں ہوئی ہو ك\_ تم سوچ عتى مو ميراكيامطلب ب-"افوه

W

ш

امرحه کارل کووہل چھوڑ کروبرا کے پاس آئی۔وہ ای کلاس فیلوز کے ساتھ گردے اسٹڈی کررہی تھی۔ وراكومارى بات بالى ورامنة للى "تم فكرنه كرو-وه مهيس درارباب \_\_وي على

The Tab كالدير كوجائى مول بات كرسى ہوں اس سے ۔۔ تم فکرنہ کو۔ " "يادے كرليناورنه كل تك ميں چور مشهور مو چكى

ورائے تقد لگا" وہے ایساکر کے دیکھتے ہیں۔

منہیں معلوم ہو گاکہ چور کیسامحسوس کرتے ہیں۔" "مجھے ایسے احساسات معلوم نہیں کرنے بیعنی حد إسالك جورك احدامات ى ده كي بين معلوم

ویرا ہنسی ہے لوٹ بوٹ ہونے لگی "البی یاتیں كرتى تم بري پياري لکتي ہو-آگرا کے جنم نام کي کوئي چيز ے تو مجھے امرحہ بنائے \_ یک لیڈی آف یا کتان

"ادر مجھے دیرا .... خونخوارلیڈی آف رشیا (دوس)"

درانے ویں کوئے کوئے ایڈیٹرے بات کی و ایڈیٹر نے اے ایم ایم ایس جوالڈیٹر نے اے بھیجا تفا-امرحه كودكهايا ... ده امرحه كي تصوير محى-"جادوے بینا ٹائز کرکے اسٹوڈ نٹس کی چیزس چھیا ويزار (The Lost Duck)اي نوعیت کا چالیسوال واقعہ وینورش انظامیہ ہے تحقیقات کی گزارش کی جاتی ہے۔" "وہ حمیس چور نمیں جادو کر ثابت کردیا ہے۔ تم ديكمتين كل تك تمهار إلى استود تنس كالائن لك چانی بیتانیزم کے لیے ہے۔ "ہنتے ہنتے ور اب حال ہو كى\_امرد بھى منے كى\_

المندشعاع سمبر 2014 🗫

الماله شعاع عمبر 2014 م

کے لیے جش تیار ہے ... بروے بوڑھے بچوں کو سرخ لفانوں میں ملفوف '' کلی سی '' (خوش تسمی کے سکے) دیتے ہیں۔ چینی روایات کہتی ہیں کہ سرخ رنگ آگ کی علامت ہے 'جو ان کے سیانوں کے بفول بدسمی اور بدی کو دور کرتی ہے۔ قدیم دقتوں میں لیے انسوں کو جلایا جا نا تھا ماکیہ بدی اور بلائیں آگ کو دیکھ کر

W

Q

کو جلایا جا اتھا ماکہ بدی اور بلائمیں آگ کو و کھے کر بھاگ جا میں شرکو آگ سے دفعان کیاجا باتھا۔ بدی اور بلائمیں ۔۔ دنیا کی ہر قوم انہیں دفعان کرنے کاچارہ کرتی ہے مخیراورا تھی قسمت۔۔۔ دنیا کی ہر قوم اس کے حصول کے لیے تک و دو کرتی ہے۔

چینی نیاسال فائدان کے طاب کا تہوار۔
پہلے چاند کی پندرہ کو سرخ چینی ساختہ لالٹینوں کا
تہوار منایا جا آ ہے۔ لالٹینیں جن پر 'چول' پودے '
پرندے ' برجی جانور ' باریخ اور روایق قدیم باریخی
شخصیات کند ہوتی ہیں ہے عبادت گاہوں کو سجایا جا با
ہے اور ہاتھوں میں لے کرشام کو چاند کی روشتی میں
بریڈ ارچ کیا جا باہے 'چینی سال ۔۔۔ بہار کا آغاز ۔۔۔
دعاؤں کے ساتھ ۔۔۔ خوشیوں کو لیے ۔۔۔ بدی کو دور

کرتے۔۔دوایات کوزندہ رکھتے۔۔
مرخ سرخ ۔۔ روشن دوشن۔۔ منظم اور پُرجوش
۔۔ سال کے آغاز پر اپنی میزوں کو Dumpling
(روای چینی کھاتا) ہے سجاتے ہوئے۔۔ دعائمی دیتے
ہوئے۔۔ چاولوں کے جاروں کو بحرتے ہوئے کہ نے
سال پر چینی چاول کے جار کا خالی رہ جاتا بد قسمتی کی
علامت مجھتے ہیں۔

چینی بھی دو سری اقوام کی ذہبی مواتی علاقائی تقریبات کو تھارت سے نہیں دکھتے ۔ اور اپنے لیے وہ دو سری اقوام سے بھی بھی توقع کرتے ہیں۔ انہیں ابتدائی اسباق میں ہرخاص وعام کے احرام کاسبق سلے دیا جا آئے ہیں ہورانہوں نے دنیا پر یہ تعظیم سے جھکتے نظر آتے ہیں ہورانہوں نے دنیا پر یہ ٹابت کرویا ہے کہ دہ احرام کرنا جائے ہیں۔ مانچسٹر میں اس سال کی ڈریٹن پریڈ (نے سال کی اسنوڈٹ یونین کے صدر اور باتی لوگ اسے
جیدگ سے مختلط رہنے کے لیے کہتے تو وہ بری
معصوصیت کہتا۔
"بیا نہیں آپ لوگ کیا کہ رہے ہیں۔۔ کیا میں
نے کسی کی جان لیل ہے۔یا میں کلر ہول۔"
یعنی وہ جان لے گالوہی کوئی چھوٹا موٹا جرم انا جائے

چی ہتے ہیں۔ "اگر میں ایک سرمبز شاخ ہے اپنے دل کو سجاؤں تو کوئی دجہ نہیں کہ ایک خوش گلوپر عمدہ اس پر آگر نہ بیٹھے۔"

" اوران کاکمناہے کہ "محبت کرنے سے پہلے احرام کرنا سیکھیں۔"اور پہلی کہ۔ "ایک بوڑھے کاعشق میں متلا ہو جانا فرزاں میں

پول کھلنے کے مترادف ہے۔"
اور تراب میں محبت کا پھول ہی کھلنے کی جرات کر تا
ہے۔ بدھانے سب جانوروں سے کہا کہ نے سال پر
اور بدھانے ان بارہ کے نام ایک ایک سال کروائیل مرع 'خرگوش بحری 'چیا 'خزیز 'سمانپ 'وریئین 'چوہا'
گھوڑا 'بندر اور کتے کے چینی سالانہ کیلنڈرز ان
جانوروں کے ناموں سے تر تیب پاتے ہیں اور چینی
ایٹ سال کے تعازے پہلے پورے جوش و خروش
ایٹ سال کے تعازے پہلے پورے جوش و خروش
کرئے خاص طور پر مرخ لباس بنواتے ہیں ' نے
کرئے خاص طور پر مرخ لباس بنواتے ہیں۔ مرخ
کاغذوں اور مرخ پارجہ جات پر لکھی روائی نظموں
کیڈے دروازوں 'ویواروں اور ایک ہی دو مری

جئبوں کو سجاتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ پر اناوقت بیت چکا ہے۔

ہے۔ پرانے وقت کو الوداع کما جائے گا\_ نے وقت سکیں ' دو سرے دن ملنے والے اس کے ہاتھوں تیسرے دن بھی الوین سکیں۔وہ داڑھی اور بال بردھالیں ' دو سرے دن گوالیتا' تیسرے دن ہرے رنگ کی وگ 'چوشے دن گنجا ۔۔۔ ساتھ کان ناک' ٹھوڑی اور بھنووک میں بالیاں۔۔ بانچویں دن لیے بال۔ کارل محمدوک میں بالیاں۔۔ بانچویں دن لیے بال۔ کارل Ask me

جس نے اسٹوؤنٹ کارڈ بنوانے جاتا ہے استوں بوے آرام سے بوئی سے باہر کسی بھی دد سری ممارت میں بھیج دیتا۔۔۔

کی ہے جارے معصوم ایٹیائی جوڈرے ڈرے

سے تھے اور اپنی اما اور بلیا کے ساتھ یو نیور شی کے گیٹ

تک آئے تھے ان کو اس نے باتھ روم میں لاک کردیا۔
جی اس کے پاس اوز ارتھے وہ دروا زے کے بینڈل
میں ایک باریک سمان ڈاڈ اگر اے جام کردیتا تھا۔ ہو
گیالاک۔ اب یہ اندروالے کی طاقت پر ہے کہ وہ
کی دورے ہنڈل کے ساتھ دور آزائی کرتا ہے اور
کس دورے ہنڈل کے ساتھ دور آزائی کرتا ہے اور
کتی جلدی باہر آتا ہے۔

ادرائے کام وہ بہت احتیاط ہے کرتا۔ اے بھی بونی میں رہنا تھا۔

اور فریشرویک برایک فریشرام حد کیا سے مردہ تکلی اور ما چسٹر میں آئی آر کے چوشے دن آبوت میں بند ہو کرپاکستان واپس جاتی ۔ اور دادا یہ معلوم نہ کر سکتے کہپاکستان میں توسب اس بے چاری بی کے پیچھے بڑے رہے تھے 'انچسٹر میں کون اس کے پیچھے پرد کیا شا۔

ہر فریشررو رو کرسکایپ پر ایٹے گھروالوں کو ہری وگ مجتم سر کمیے بالوں والے Ask me کا قصہ سنا رہا ہو آ۔۔۔

قریشرکے آتے ہی یونی میں کارل سے کارل ہورہی مدائی

بیٹے جا آاور بلاوجہ لیکچرکے دوران یہ ظاہر کریا کہ اسے
لیکچر میں فلال فلال پوائٹ تھے میں نمیں آ رہے ۔۔۔
یروفیسر چلتے اس کے قریب آجائے ۔۔
کارل دونوں ہاتھوں کو گھڑا ہو کر امرا آبادر ایسے امرا تا
جیسے اسے بات کے دوران ہاتھ چلانے کی عادت ہے
سے بست سے لوگوں کو بیرعادت ہوتی ہے ۔۔ خبرہاتھ
چلاتے چلاتے ہیں پر دفیسر کی تھوڑی گردن کان کی لو
اور مجھی ناک سے تکرا جا آ۔ ایسا ہو ہی جا تا ہے اس

میں کوئی جرانی کی بات نہیں ... خیر... تو اور بے چارے پروفیسر... بھری کلاس میں جآلا اٹھتے ... ڈر کر ... حواس باختہ ہے ہو جاتے ایک دم ہے انجیل پرتے ... ہے چارے پروفیسرصاحب... ایسے موقعوں پر کلاس کے لیے اپنے قبقیوں کا گلا W

Ш

ایے مولوں پر طام ہے ہے اپ ہماہوں ہا طا دبانا مشکل ہوجا تا ہا ایان کہیں قریب ہی ہو آنواس کی کمرر چنگی بھر آ۔۔ ''کئی کی جان جائے گی تیرے اس چھوٹے موٹے ''کئی کی جان جائے گی تیرے اس چھوٹے موٹے

ں جن جائے ہوئے ہوئے۔ رنٹ کے گولے ہے۔" "گئی تو نہیں تا ہے ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ

'' می او ہمیں نا۔۔۔ ویسے بھی سائنس ہتی ہے کہ ایک عام انسان کے جسم میں اعتصے خاصے وولٹیج کے کرنٹ کوسمنے کی طاقت ہوتی ہے۔۔''

"سائنس كتى بياكارل كمتاب" "كارل كى سائنس كى كم بيكيا... ؟" أكله

النيب كارل اسان حليم من غيرانسان مخلوق

ویکم ویک براس نے فریشر کا کائی بھرتہ بنایا تھا۔ وہ تو ساراسال ویکم ویک کا نظار کر ماتھا ، فریشر میں تواس کی جان ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے پرانے اوزار نکال لیا کر ماتھا۔

اکشر سینترز فریشرکو گائیڈ کرتے ہوئے کاغذ پر سے بھی لکھ دیے "اور کارل سے نے کر۔"

Have a safe welcome week کارل ویکم ویک کے پانچ دن نت نے انداز ابنا آ اکہ پہلے دن ملنے والے اسے دو سرے دن بہجیان نہ

المد شعاع سمبر 2014 عمل

المدفعال متبر 2014

ریڈ) کے لیے تیاریاں عوج پر تھیں۔ پریڈ النیس

کے 'جب مجھے انہوں نے۔"چینی خاتون نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا "مربوز کیا تھا تو یہ استے غریب تھے کہ ان کے ماس کوئی انگو تھی نہیں تھی توانہوں نے W ایک اسکول جاتی بھی کے بالول میں سے رہن کھول کر

> ودنول ميال بوى ققهه لكاكرين كلما مرحد وكم على تھى كد دونوں نے كس محبت سے اپنى زندكى كزارى بوك مرخ رین امرحه کی آنگھول میں بس کتے ۔۔

ميرى انظى ميں باندھ ديا كہ مجھے كوئي انگو تھي والانہ لے

آ تھوں کے ہاں لا کروہ انہیں دیکھنے کی ۔۔اے ایک وم سے ڈر لکنے لگا کہ یہ رین کمیں کھونہ جائیں۔اس نے انہیں اپنے کراس بیک کی محفوظ

بجرباته كوكراس بيك يرمضبوطي سے نكاليا اس للتے نگا کہ سارے چوروں کی نظراس کے ان ووعدو رين يري عي موي-

س خنظميديارچه وراف اين بال كحول كر مرر باندھ لیا ۔ اور کنکن این اون نے پین کیا۔ امرحہ نے پیرود چیزس المیں خوتی سے دے دی تھیں۔ "لَادُ وَهِ رِين جَعِي مِيرِي كَلانَي بِرِبانْدِهِ دو\_\_ أيك تم باندھ لو۔"امرحہ نے ورا کو نہیں بتایا تھاکہ رین کے ساتھ کیا کمانی مسلک ہے۔ امرحہ کی جیسے جان ہی نکل

"وه مير باكتان كى كرجانا جائتى مول-" "נוט?"פתובוטופט-امردت مملايا-

"میں ہیں کر حمیس واپس کردوں کے۔اس پرجو ستارے لگے ہی جھے وہ اچھے لگے ہیں۔

"میں نے ابھی رہن سیں باندھا۔ میں اسیں ان جھوا رکھنا جاہتی ہوں۔"امرحہ نے ہمت کرے کمہ

"بعض معالمات مي*س تم بهت عجيب بهوا مرح*د!" " مجھے لگتا ہے میں پوری کی پوری ہی عجیب

«میں وعدہ کرتی ہوں یہ تساری زندگی کایاد گار لمحہ مو گا\_ عمير قسمت ميان مولي-" امرحہ اور زیادہ محرائے گی۔ وا تظار رے گا

چینی نے سال کی رات میں سب مل کرجیا کتا ٹاؤن كئي ... جائنا ٹاؤن كى بھي ملك ياشريس آباد جينوں کے علاقے کو کما جاتا ہے جمال سب چینی ایک مخصوص علاقے میں بڑی تعداد میں رہائش بذیر ہوتے ہں۔ جا کا ٹاؤن کی حدود کے آغاز پر مرخ میلے سبز روای چینی ر عول سے تھی بی چینی طرز تعمیر کا برا مینائک آیا ہے ۔۔۔ جس کے دونوں اطراف جانورول كرب بن بختى ركاس كن تقريب برا مجسمه کھوڑے کا تھا۔ ایک بہت برے ڈریکن کو بانوں کی مدوے او نجائی پر ٹانگ دیا گیا تھا۔جا بجا چینی ایٹالر کئے تھے بھن پر چین کی روایق چیزوں کی بھرمار تھی ٹانچسٹر کے در نتوں کی شاخیں تو <u>پہلے ہے</u> ہی سرخ كول چيني ساخته لالشينون سے سجادي کئي تھيں۔ ان ورا اور وہ مزے سے مفت چینی کھانے كهات رب تمام اسالز بريا كهاف بهت كم قيمت بر وستباب تحيا مفت بالغ جارب تصدام درايك چینی تحفہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آیک عدد چینی شادی شده جو ژا اینی شادی کی سلور جویلی مر تحائف تقسيم كرريا تعام ورمانجسٹريوني كے اسٹوونس كا وبال انتارش تفاكه لكتا تفاسب استودتنس أتنده زندكي اس ایک تخفیر گزار نے والے ہیں۔ تخفيل ايك عدورواي مرخ ارجه تفاجس يرجيني

زبان میں علم لکسی تھی۔ایک ہاتھ میں سننے کا چینی

طرز كالنكن تقااور دو مرخ رين تھے۔امرحہ كودوعدد

سرخ ربنول كي سمجھ تهيں آئی۔۔جبان ميال بيوي

کے اسال پر رش ذرا کم ہو کیا اور ان کے سب تحا نف

"أيك تمهارے كي اور أيك تمهارے شوہركے

هيم بوك توامردان يوجف كي-

بحانے کی سعی کرنارہا ناکہ وہ کومہ میں نہ طلے جاتیں .... كى كفظ بعد دو مراجيه مدد لاسكاادر بيا زى لوكول ف مل كرچه مينے تك ان كى تاردارى كى مرعدادا بر سال منظ سال کی دعاؤں میں ان سب بیاڑی پھاٹوں كويادر كھتے ہں اور ان كے ليے خوشحالي اور خوش تسميتي کی دعائیں کرتے ہیں۔"وہ امرحہ کو پٹھان مجھتی تھی اس کے زویک سیاکتانی بھان ی تھے۔ امرحہ کو خوشی تھی کہ بہاڑی پھانوں نے اسے مامجسٹراور اتنی برى يولى من معتركرويا ب-كى بھى قوم كے أيك فردى كى كئي ليكى بلاشبه سارى قوم كامر فخرے بلند كروادي ب المجي أن آئے گ- "امرحه كوا بھى بھى مال قل "نوشتى رمنا كلى چىلا نكس نگانا\_ كوئى فرق نسيس برے گا۔ روتے بسورتے لوگوں کا وہاں کیا کام۔ ویے تم س جانور کالباس میننالیند کروگ! من أنظام كردول كى بيابوتوكوني المك نه يستلا \_ تم ڈریکن کاباس بھی پکڑ سکتی ہو لیکن اس کے لیے مهيں مسلسل حركت ميں رہنا ہوگائتم تھك جاؤگی' میں روائی چینی لباس کموتو پہنوں کی اور میرے ہاتھ میں براسا چینی پکھا ہو گامیرا میک اپ بہت کمرا ہو گا ۔۔ چاہو تو تم میرے ساتھ یہ بن سلتی ہو ۔۔ یا تم Percussion (دوبری کول دهاتی بلینو سرمتمل ساز وونول بليثول كو آيس مي شرايا جايا ہے) بجا سلتی ہو ۔۔ یا ورم ۔۔ لین تمہیں ورم بجانے کی ونتیں میں کمونو نہیں بہن سکتے۔ گرامیک اپ "اكرىم شرارى موتوميرامشورەبىي كىم مۇرىكىن

کالباس پہن لو۔۔۔اے پین کر قطعا" میہ معلوم مہیں ہو گاکہ تم کون ہولڑ کی الز کا۔ تمہاری مخصوص مشرقی بھیک بھی قائم رہے گی۔ بھلے سے ماسک کے اندر شرال كبراني رمناب بستى يقص لكاتي رمناب امرحدول کھول کرہنی "فھیک ہے میں ڈریکن

جوری سے سال کے سکے دان تھی کیے سال کھوڑے کا سال تفایچیلاسال سانب کاسال تفار امرحه کی چینی کلاس فیلوی سن (Jee sun)نے سب کلاس فیلوز کورجٹریش کوانے کے لیے کما تھا۔ وہ امرحہ کے ياس جي آتي جي-

ш

Ш

دمیں تو جانتی بھی نہیں کہ یہ سب کیا ہو تا ہے میرے کیے تو کھڑے ہو کر دیکھ لیما ہی بہت بری دریافت ہو کی کمال اس میں شرکت کرنا۔ ''ریڈ میں جاؤ کی توسب جان جاؤ گی ہے تہیں ذندی میں کھڑے ہو کر پریڈ دیکھنے کے تو کئی بار مواقع ال جائیں کے شرکت کرنے کے تبیں۔اس سال تو نوے ہزارے زیادہ لوگ شرکت کریں گے۔"

وہ بننے گی " نمیں! میں نے برسب بھی سیں "جوكيانمين وه كروكي بحي نهين ... : جيني ماكستاني كو " نِال" منين كيت أيك ماكستاني جيني كو" نال" كي كمه سلما ہے۔ غیر چینی اوک بریڈیس شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اچھالکتاہے ہمیں یقین ہو تاہے کہ نے سال کا آغاز جم نے سب اقوام کی دعاؤں اور محبت سے کیا ہے۔ ہم دونوں توالیٹیائی خطے کے دو اہم دوست بھی من اور بمسائے بھی .... قطار میں تین غیر ملی کھڑے

ہوں تو ہم پہلے یا کتانی کے آگے Bow کرنے کو ترجیح

امِرحه متاثر ہو گئے ۔ جی س تھیک کمہ رہی تھی مرد بھی بھی کی بھی طرح کی دو کے لیے جی س یے پاس جاتی دہ فورا"اس کی مدے کے تیار ہو جاتی تھی۔۔ابتدائی تعارف میں اس نے امرحہ کو تھے ہے لگایا تھا اور ددبار اس کے آگے جملی تھی۔اس نے اسے بتایا کہ اس کے واوا تجارتی غرض سے ایک بار باکستان محنئے تھے اور پیاڑی علاقے میں خوفتاک حادثے كاشكار موكئے تھے مروبوں كے دن تھے الفاق ہے دو پھان پہاڑی بچوں نے انہیں دیکھ لیا اور ایک بير كى كفي ان كے ساتھ برف ميں ان كى نولى بولى ٹانگ کوسمارا دیے اور اسیں بے ہوش ہونے ہے



سب سوانگ چینی روایات ' تاریخ ' ان کی معاشرت کے عکاس تصد مشرق میں اگا چین مغرب میں چل کی معاشرت کے عکاس تصد مشرق میں اگا چین مغرب میں چل پھردو ژرہا تھا 'حقیق قوموں کی میں نشان ہے 'وہ ونیا کے کسی بھی جصے میں ہوں اس درخت کی جڑان کی دھرتی ہے 'اور ہے لگتے ہیں جس درخت کی جڑان کی دھرتی میں اگی ہوتی ہے۔''

W

W

Q

K

S

S

t

c

0

چندایک انے کرویس تھے جنہوں نے سرخ لباس سے تھے اور ہاتھوں میں بری بری دھاتی پلیٹیں پکڑ رتھی تھیں اور دہ انہیں بجاتے چلے آرہے تھے بریڈ میں بڑے بڑے جانوروں کے بجتے تھے جنہیں بانہوں کے ذریعے اٹھایا گیا تھا۔ یہ سمال گھوڑے کا سمال تھا اس لیے گھوڑے کے مجتے زیادہ تھے۔ ایک بڑا اور اونجا گھوڑا بریڈ کے آگا در پیچھے چل رہا تھا۔

غرض ہر طرف سوانگ تھے۔۔ رنگ تھے۔۔ لوگ تھے۔۔ چین تھا۔۔۔ ماریخ تھی۔۔ بہار تھی۔ نیا سال تھا۔ سرخ اور بیلارنگ جھایا ہوا تھا۔

ڈرموں کی تھاپ کمال کی تھی۔ مارا مانچسٹراٹر آیا تھا پریڈ دیکھنے کے لیے۔ آس پاس کے شہوں ہے بھی لوگ خاص پریڈ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے افراد کا شوق دیدنی تھا۔ وہ مانچسٹر کی ماریخ میں ہونے والی شاندار پریڈوں میں سے ایک کود کھیر رہے تھے۔

امرحہ ڈریکن کے لباس میں تھی ویرا اور این اون بھی ساتھ تھیں۔ان سبنے ڈریکن کاسوانگ رچایا تھااوروہ گھوڑوں' مرغوں' خرگوشوں' سانپوں' بندروں اور باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھیں۔

اوربانی جانوروں نے ساتھ بھی رہی سیں۔ جب امرحہ ڈریکن بی توہنے ہتے دہری ہو گئی اور اس نے بریڈ کے ساتھ چلنے سے انکار کردیا ۔۔۔ بھراس نے محسوس کیا کہ جی سن ٹھیک کمہ رہی تھی وہ اپنے برے اور جو ڈے ڈریکن ملک کے اندر جتنا جی چاہے بنس سکتی ہے ۔۔۔ شراعتی ہے۔۔۔ جھینپ سکتی ہے ہنس سکتی ہے۔۔۔ شراعتی ہے۔۔۔ جھینپ سکتی ہے باہر سب کو ایک ڈریکن نظر آیا تھا امرحہ میں سے

لیے 'موثے ڈریکن کریانسوں مراٹھا کر گھا یا 'نجایااور اجالا جارہاتھا۔ ڈریکن اتنا بڑا تھا کہ اے کم ہے کم اراه سوافراد نے اپنے قدے اونچاکر کے اٹھار کھا تھا۔ لاب ملل اے قدرتی حرکت میں رکھے ہوئے تھے۔ یوں گمان ہو تا تھااصل ڈریکن ان کے سرول پر اڑرہا ہے۔ ڈریکن کے چھے اور درمیان میں کی سو چيني بيون كاكروب تفاجو كرون مين درم انكائے الميس ردھم سے بچاتے آہت روی سے جل رہے تھے بچوں کے لباس سفید تھے جن پر انہوں نے سمرخ رومالول کو کرون میں ترجھا کرکے باندھ رکھا تھا۔ قریبا" انني بچول كى تعداد جتناايك اور كروپ ان از كيول كاتھا جو چینی روای لباس کموٹو پینے ہوئے تھیں اور ہاتھ میں بہت بوے سائز کے چینی رواتی عظمے پکڑر کھے تحدان لؤكيول كاميك اب بهت گرا نقا- آتكھيں تدرتی آنکھول سے بہت بری بنائی گئی تھیں۔ یہ سب يك زبان دهيمي آوازيس چيني رواي گانا گاري تھيں ساتھ ہی روائی رقص پیش کررہی تھیں۔

ایک کروپ مرخ لباس میں چینی ارشل آرٹ کی عکاسی کر رہاتھا۔ بہت سوں کے ہاتھوں میں چینی ساختہ بری بری چینی ساختہ بنی تھیں جو مختلف جانوروں کی اشکال پر بنی تھیں اور جنہیں فضا میں چھوڑا گیا تھا اور ان کی ذوروں کو اپنی کلا ئیوں میں بائدھ رکھا تھا۔ بہت ہے لوگ الگ آلگ گیٹ آپ میں بھی تھے وہ چین کی تاریخ ہے فسلک مختلف شخصیات کا سوانگ رچائے باریخ ہے مسلک مختلف شخصیات کا سوانگ رچائے ہوئے جھے۔ ان کے میک آپ اور لباس کمال کے بھی جھے تھے۔

دو وکے جوڑے ہے بہت سے کوئی ایک برطاجانور ہے ہوئے تھے۔ بینی ایک ہی لباس میں ایک سرتھااور اد سرادھڑ۔۔ اور یہ دولوگ ڈریٹن 'یا گھوڑا یا جیتا ہے مسلسل بھاگتے 'گھو متے اور تاہتے میں مصروف تھے ہزاروں افراد کی ڈریٹن پریڈ میں ہزاروں سوانگ تھے۔ کوئی خرکوش بینا انجھل رہا تھا 'کوئی گھوڑا بنادد ڈرہا تھا 'کوئی بندر کے لباس میں تماشے دکھا رہا تھا اور کوئی چیتا بناڈرا رہا ہے۔ اوبدہ آخری مندرجات ۔۔۔ قبولیت کے اولین درجات میں۔۔۔ عرش معلی ہلا ڈالنے والی محرم ہستی ال کا دعائی۔۔۔ بخر بجرد حربی پر پہلی کو نہل میں۔۔۔ اور محت ہی۔۔۔ اور محت ہیں۔۔۔ اور محت ہیں۔۔۔ اور محت ہیں۔۔۔ اور محت ہیں۔۔۔ کا دعائیں مانگنے رہے ہوں گے ۔۔۔ کھانے کی میزوں کے گرد خاندان کو اکتھا کیے۔۔ اپھے جوڑے ۔۔۔ خدا کو یاد کرتے ۔۔۔ صحت و تندر سی کی جوڑے ۔۔۔ خدا کو یاد کرتے ۔۔۔ صحت و تندر سی کی دعائیں کرتے ۔۔۔ خوا مسکر اتے رہے ہوں گے ۔۔۔ انگلے دن جشن ہو تو بھی دات بینز نہیں آیا کرتے ۔۔۔ انگلے دن جشن ہو تو بھی دات بینز نہیں آیا کرتے ۔۔۔ وہ بھی نہیں سویا ہے ہوں گے ۔۔۔ وہ بھی نہیں سویا ہے ہوں گے۔۔۔ وہ بھی نہیں سویا ہے ہوں گے۔۔۔ وہ بھی اس میں سویا ہے ہوں گے۔۔۔ وہ بھی انہیں سویا ہے ہوں گے۔۔۔ وہ بھی انہیں سویا ہے ہوں گے۔۔۔

الحِسْرُ شرک الکے دن بردی تقریبات میں شار ہوئے والی ڈریکن پریڈ کا آغاز البرث اسکوائرے شام چار بچ ہوچکا تھا۔ پریڈ کا آغاز بردے بردے جینی روای سرخ اور پیلے ڈر موں اور Percussions (دو کول بردی دھاتی پیلیشنس) کو پُرندر اندازے بجا کراور بلند آوازے نعمو "بمار کوخوش آمرید۔ خوش بختی کے لیے تیار ہیں ہم" سے کیا گیا۔

پریڈ کے آگے درمیان اور آخر میں ڈرموں اور Percussions کو مسلسل بجایا جا رہا تھا اور جن کی آوازیں بلاشبہ مریلا ساع باندھ رہی تھیں۔ایے لگ رہا تھا جیے سب جلوں کا صورت نئی زندگی کے سفریر روال دوال ہوں۔ روال دوال ہوں۔

پیڈی شامل ہزاروں لوگوں نے ہزاروں طرح کے سوانگ رچار کھے تھے پریڈیس آگے کئی سومیٹر

ہوں۔ "امرحہ کو اپنے بجیب ہونے پر اس رات کوئی شرمندگی نہیں ہوئی کوروہ رہن کے معاملے میں اس قدر بجیب ہونے پر خود کو جانج بھی نہ سکی روہ خود کو بھی نہ بتا سکی کہ سرخ فیتے بکدم ہے اس کے لیے اسے اہم کیوں ہوگئے تھے اکٹر ایسا ہوتا ہے ہم خود سے بھی چھیا کر بہت پچھ کرتے ہیں ۔ خود کو یاگل بناتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مشقل ترب میں آپ بہت رونے والے ہوتے ہیں ۔ تب جب آپ کو نجر ہو جاتی ہے کہ آپ نے خودے کیا چھیا کرکیا کیا۔۔۔

ш

Ш

انسان اپنی طرف ہے بردی ترکیبیں بنا آہے تا۔ پھر ایک دن سب ترکیبیں اسے ڈس لیتی ہیں۔ وہ صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں "ہمیں کیا سمجھ کر اندھیرے میں رکھا۔"

تنول ہاتھوں میں ہاتھ دید جا ساٹاٹاؤن میں ہے میلے لطف اندوز ہورہی تھیں۔ سرخ لالشنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر تصویریں بنوارہی تھیں ۔ سجادت قابل دید تھی۔ مسکر اہمیں اس سے زیادہ قابل دید تھی۔ اسٹود تھیں۔

اسٹود تنس کا بچوم اس سے براہ کر۔۔

"محبت رتن رب سے بحی رتھ ہے جس کاسوار ابدیت کی طرف آزان بھر ہاہے۔" "معبت امرت وهارا \_\_\_\_ ہیں گئیا۔." "جام محبوب" ہے جو بھی بیندے سے نہیں گئیا۔." سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ محبت وہ کمال ہے جو عرش کو فرش کر ہے اور فرش کو عرش تک لے جاتا ہے۔ اور زمین پر دو ہی چیزیں الین ہیں جن کے لیے جان دی جاسمتی ہے۔ الین ہیں جن کے لیے جان دی جاسمتی ہے۔ الین ہیں جن کے لیے جان دی جاسمتی ہے۔ محبت اور پھر محبت۔."

المندشعاع مبر 2014

الله فعل مبر 2014



کے قریب جھکا دیا ۔۔ اس نے ایسا خوشی ہے کیا امرحه شرزارى اس بزارول راتول يرمحيط الف يلى سناتی توشایدوه خوشی سے سرکوایے بی جھکائے رکھتا

W

W

t

" ہاں! لیکن بھی بھی توان سب کے ساتھ بھی عرابيس الحيى نيس لكين-"اس في آسياس مے سارے احول کی طرف اشارہ کرے کہا۔

وريرتو كه موجانے سے سے اجما الحالات ب ایک بچہ جوایے باب کے گندھوں بر سوار تھا اور الیاں بحارہاتھاکہ اس کے گال پر زی ہے جنگی بحرکر لما۔ بچہ کھلکھل اٹھا اور اینے باپ کے بالوں کو شرارت معيول من حكراليا-

امرد علک الرواب اس علا عالیان کی آواز شیں شی جارہی تھی۔ "كيابونے اچھالكيا بيامرحداس كى بات تھیک سے من تبیں سکی تھی۔ جبوم کے شور کی وجہ ے اے جلا کر او چھٹارا۔

عالمیان نے ذرا رک کراس کی طرف دیکھا۔ رك كميا\_ روك ويأكميا\_ شايدوه فيصله كررباتفا\_ "معبت کے ہوجانے سے "اس نے بلاوجہ ہی چلاكركماجكمه امرحه ابنا مك الريكي تفي علاقي ضرورت سيس هي .... يقيناً "ده دُريكن بريد مين شامل ایک ایک انسان کو بھی سانا جاہ رہا تھا ہے سوک کے اطراف میں کھڑے مردول عورتول برے بو رحول اور بچوں کو بھی ۔۔ سارے الچسٹرکو ۔۔۔ ساری دنیا کو اس کے ہونٹوں سے نظے الفاظ کی کو بج یقینا "جائا ٹاؤن کی محراب کے یاس میں جالیس بوے بوے ور مول كواي مام رقع سرخ لباسول مي لموس يلى بثيال سررباندهے چينيوں تك بھي تئ ہوكى \_\_ انهول فظ "محبت" كي كوج كوياك اساسان اندرا آر کر مربور جوش سے عقید عواحرام ....دونول بالتحول من بكرى درم استكس كو سرے اورا تفاكر سمخ ورمول كى يلى زمن يرد عارا-محبت کے سازی پہلی کو ج کو بھی۔

حال يدمثال جمان لازوال جمان جاودال جاودال عاودال \_\_

امرحه کو بالکل معلوم سین تفاکه وه بھی بریڈ میں ٹال ہے۔ اتنے ہزاروں لوگوں میں وہ جاہتی بھی تو معلوم نمیں كر على مح-اب صرف اين كلاس فيلوز كاى معلوم تقام عالمان كود ملي كرلك رما تفاكه جيدوه آخری وقت میں کی طرح سے ڈریکن کہاں حاصل كرنے ميں كامياب موا تفااور افرا تفري ميں بريڈ ميں شال ہوااوراے تلاش کر بارہاہے۔

"واددو مجھے ... میں نے تمہیں اتنے سارے جانورول اور ماسكول ميس سے پھيان ليا۔"

"وادوی ہول مہیں۔"انے سارے ہزارول لوگوں میں سے جو اپنی شکل اور وضع قطع چھیائے موے تھے کسی ایک کو دھونڈ نکالنا قابل واو تھا۔ رو ڈھائی سوکے قریب تو صرف امرحہ جیسے ڈریکن ہی

" لتنى زردست يريد بايد امرد-"وواس ك ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ڈریکن کا سرا بار کراس نے ہاتھ میں پکر رکھا تھا آکہ اس کی آواز آسانی سے سی جاسكے امرحه كوده معمول سے زيادہ خوش لگا۔ "امرحه إنجھے ایے جش الیے تہوار 'جب سب خوش ہوں محارب ہوں مسکرارے ہوں بہت اجھے لكتے ہیں۔"اس نے موک کے کنارے کھڑے بریڈ کو رئیں شوق جو آر دو تی سے دیکھتے ایک چھوٹے کے کے کال پر نری ہے چنلی بھرتے ہوئے کما۔ پھراس فاى يح كم ماته كوف دومر عدي كم باول مِن محبت اور لكاوث الما ته محمرا... اس كے انداز بتارے تھے كدو قير معمولي يُردوش

" تہیں بی پندے یہ سب؟"اس نے اس کے مركياس مرجعكا كركما

"بال!مكرابيس كما اليمي نيس لكين ؟ امرد کوچلا کر بتاتا ہوا ہے عالمیان نے کان کو اس کے ماسک

جيهاكه اس نے دہرا كود يكھا تواہ پالكل اندازہ تهيں اسباق سے کھرانا نہیں جاہے۔ یہ کتے بھی گا ہواکہ دہ دیرا ہے یقینا"اس کے ڈریکن کودیکھ کر ہوں علیم لقمان کی حکمت کیے ہوتے ہیں ۔ بلا معاوضه حكمت وع كرجاتي إل-مجھی تمیں بوجھاجا سکتا تھاکہ اس کے اندر امرجہ ہے۔ سرول سے ست روی سے کزرتے جا کا ٹاؤن کی تواب رنگ تھے۔ جش تھا۔ لوگ تھے۔ اور طرف جاتے مخلف جگہوں بران برجو کور رنگ برنگی قبقير تقر موسم نم نم تفا \_\_ جنوري كا آخرى دان قا جسنٹیاں برسائی کئیں۔ جنہیں مشین کے ذریعے فضا اور چینوں کے لیے سال کا پہلا دن ۔۔ اس بات کی میں چھوڑا جا آاور فضائق میٹربلندی تک ایسے رنگ علامت كه جمال ولحم حتم مو رہا ہو آے تعل وہيں بر تی ہوجاتی جیسے تتلیوں کے قاطے ان پر ٹوٹ بڑے ے کھاور شروع ہورہاہو اے۔ نظام قدرت اس جنم مرگ \_ مرگ جنم كانام

امرد ناب كل كرمسكرانا شروع كرديا تفاؤه ڈریلن بن ہاتھ ہلاہلا کربچوں کوائی طرف متوجہ کررہی تھی۔اے مزا آرہاتھا۔۔اے سب بہت اچھالگ رہا تقا-جمال جهال ان ير رنگ برنكي جهند يال برساني كئي تھیں وہاں وہاں امرحہ کونگا تھا ہے سب اس کے لیے کیا

Ш

Ш

لاہور میں چھپ چھٹ کررونے والی اڑی کے لیے

ایک منحوس ان کے گئے انسان کے لیے \_\_ امرحه افسوس كرربي تفي كه ده كيول روتي ربي تفي .... ذندكى على آب شے لوگول "نئ خوشيول" ف جشنوں سے روشناس ہوتے ہیں تو ماضی کے دکھ بے معنی اور چھوٹے لکنے لکتے ہیں۔ این بے وقوقی پر ماتم كرنے كورى جاہتا ہے كہ كياناوالى كرتے رہے ہيں۔ زندگی میں دکھ اور سکھ دونوں ہوتے ہیں .... بس اسیس

کشد کرنار ایسے۔ یاکتان سے جولوگ اتعلیم مددگار کے سلسلے میں یاکتان سے جولوگ ، تعلیم مددگار کے سلسلے میں ای زندگیوں کو ایسا پر مردنق اور فعال کیوں نہ بنایا ۔۔۔ شادی ہو کر جانے والی خواتین میہ ضرور سوچی ہیں کہ اف کیائی دی دیکھ دیکھ 'خریداری کر کرکے اپنی زندگی برباد كرتے رہاكتان ميں۔

تونیا احول آپ کونے اسباق ضرور پڑھا تاہے۔ چھاتھ کھ بڑے ۔۔ چھ آپ کی مرضی ہے۔۔

ولمنول کی کو جس یہ نام اس کے قریب سے مر میں اس سے اونچا تھا۔ ڈریئن نے ماسک ا تارا۔ اور مسكرايا \_\_وه عاليان تقا-شرحال. بے مثال۔ شرالازوال کے پاس ساتھ ساتھ کھڑے

ادرایک محبت

شام مری ہو چی تھی۔۔ وہ ڈیڑھ کھنے سے چل

رہے تھے الیان محلن نے آج ان سے دوسی کیل تھی

وہ محولوں سے لدی دورے ہی ہاتھ بلا رہی می-وہ

چائنا ٹاؤن کے قریب چھے رہے تھے۔ دورے بریڈ

مے استقبال کے لیے بجائے جانے والے ڈرموں اور

" امرحه !" ورمول كى يردور تقاب اور وهاتى

اس کے قریب بی ایک اور ڈریکن کھڑا تھا۔وہ قد

نے سال کے پہلے دن \_ بہار کے پہلے دن \_ شر

ووسرم سازول کی آوازیں آرہی تھیں۔۔

ایکاری مامرد

ايك الركاب عاليان

شهرلازوال الجسٹرے...

شربے مثال لاہور ہے۔

בתעופים...

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

کے دہ قطعا اسمیں جمکی \_ اے اٹھائے کے لیے دہ ملکے سے دکا تھا۔
اسمیل سے بی جمک دکا تھا۔
اسمیل دیے 'خاص کرنیا لیکن پھر بھی دہ ہے دیگ ہی کہڑی رہی ہے وہ سفید دھرتی میں تھی جے من پند دھرتی میں تھی جے من پند رگوں ہے در تک واجا با۔
اسمیل سے کہا ہم \_ "کشمیری کی افق نے دھاتی المان ہوں کر مرکوفی کی۔
المین بجائے ہوئے فرزام کے قریب ہوکر مرکوفی کی۔

"بل میں نے سا۔ اس نے کہا ہم۔ "فرزام نے ڈرم بجاتے ہوئے کہا۔ "اور وہ اس کے آئے ماسک اٹھانے کے بہائے جسک بھی کہا۔ "افق شرارت سے مسکرائی۔ رنگ برنگی جھنڈیوں کی بوچھاڑ فضا میں چھوڑی میں۔ خوش آمریدی کاشور ملند ہوا۔

دهاتی بلینس ایک ساتھ کی سو باتھوں میں گونجیں۔ ڈرموں پر سازعوں نے گول گول محوم کرانت مجا دی۔ دی۔ چینی رتصاویں نے سرخ لباسوں میں خود کو فضامیں

الحصالا اور جینی رقص کی ابتدائی۔
اس نے کہ الائیم "لواب توابتدا ہوگئی۔
جین کو انہوں نے بادگارہا دیا تھا۔ فضا مشکبار ہو چکی
حتی سبت سے مشکبار پری میں بھی آچکی تھی۔
فرزام اور افق کے بلاوے بر۔ امرحہ اور عالمیان کے
لیے۔ اس کے بیروں میں کرے امرکہ کو اٹھا کروہ
اے والی وے رہا تھا۔ بریڈ آگے جاری تھی۔ وہ
دونوں آیک ہی جگہ کھڑے تھے۔

دونوں ایک ی جلہ کھڑے ہے۔ "ہم نے ساامرد ایس نے کیا کہا؟" آئی پیاری بات پر اس کے لیے ایک مسکر اہث تو بنتی تھی۔ وہ مسکر اہث اے نہیں دی گئی تھی۔۔ "جھے شادی کروگی امرد۔۔؟ لیکن اس سے اس کائیت مرسه جود ہے

یانہ بدہ سے نہ بدہ

(جام دے ہام دے)

یانہ بدہ کہ خمارا سم

(ایباجام دے کہ جھے خمار آجائے)

من عاش چشم مست یارا سم

من عاش مست یارا سم

من عاش مست یارا سم

(میں یار کی مست یارا سم

(میں یار کی مست یارا سم

بدہ بدھ ۔۔۔

بدہ بدھ۔۔۔

بدہ بدھ۔۔۔

بدہ بدھ۔۔۔

(دے۔۔۔دے)

رقص گنال امرول نے خسرو کمال کے سرول کو چوہا۔
ہوائے رک جاتا ضروری جاتا ہے خسرو کمالی کے
لیے۔ اس کی ذہرہ آفندی کے لیے۔
گل می کشم گل گلاب می کشم
یارم۔یارم
خاک قدمت بدی وم وارواستم
یارم۔یارم
یارم۔یارم

وفت نے اپنے کبول پر بریت بھری محکراہٹ

رباب نے مناجات میں سوزودر دپیدائیا۔ اور خسرو کمالی نے آواز کو نری سے بلند سے بلنداور بلند کیا۔

زربور بھیل نے بال کی بوندوں کو ماروں کی مائند

" یارم \_ یارم \_ یارم \_ یارم " صدائی ملک تک جا " بنجین زہرہ آفندی کادیا گلالی رومال جھوم جھوم امرایا -" تحکیک ہے جھے منظور ہے ۔ ہم اسکے سال ای دن شادی کرلیں گے۔" ہاتھ میں پکڑا ڈریکن ہاسک امرحہ کے ہاتھ ہے پیسل کرگر گیا 'جے اٹھانے کے امرحہ نے اسے انجھامشورہ دیا تھا۔ ہاں یہ انجھا مشورہ ہی تھائے شک ۔۔۔ رجوم کا ایک اور قافلہ اس بار صرف عالبان کی آنکھوں کے آئے سے گزرا اور اس باروہ ان بھوری آنکھوں میں ہی تھمرگیا۔۔ وہ آیک لعظمے کے لیے سوچ کا شکار ہو کمیں پھرانہوں نے جھٹ قافلہ رجوم کی باکیس اپنے ہاتھوں میں تھام لیں

فیصلہ ہوچکاتھا۔ دوامرحہ کوساری روشنیاں اپنے اندر سموے و کچھ رہاتھا۔ ایران میں ذریور جھیل کاکناراہے۔

ہریان میں درپور میں ہاراہے۔ ایک خسرو کمالیہ \_\_\_ایک اس کاریاب ہے۔ اور اس کے ہونٹوں پر امیر خسرو کی رباعی کی صورت سرے

از آمدنت آگر خری داستم (اگر تیرے آنے کی خرجھے لیے) پیش قدمت کوچہ را گل می کنت (میں تیرے قدموں سے پہلے گلی میں پھول فاؤں)

> کلی کشیم گل گلاب می کنتم (پھول بچھاؤک گلاب کے پھول بچھاؤں) ' خاک قدمت پری دم داردانستم ''تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آپ داردوں)

نگلے گیت پر نثار ہو ہو جاتی ہیں۔ پر ندے خسرو کمالی کے سربر گول گومنے جاتے ہیں۔۔وہ اس گیت پر قربان ہو ہو جاتے ہیں۔

خسرو کمالی پیشائی پر گلابی رومال باند سفے اس کنارے کی طرف دیکھنا جا باہ ہماں سے زہرہ آفندی کو آفا سے۔

وه آئے گی مرور آئے گی اس کارباب دعا کوہے

مشرق نے مغرب میں آگر میلہ سجادیا۔ استقبال کا آغاز ہوا۔ خوش آمدید۔ بہار کو گلے لگائے کے لیے ہم بے ماب ہیں۔ بہار کی آمد آمد ہے ۔ خزاں کور خصت ہوجانا جا ہے۔ آؤلفظ محبت ہے ابتدا گریں۔ آؤاس کی انتظا

W

Ш

آؤلفظ محبت ہے ابتدا کریں ہے آؤاس کی انتها کریں ہے۔ رجوم (شماب ٹاقب) کا ایک طویل قافلہ رقص کمنال گهری ہو چکی شام میں رک ابر (بادل کی سیاہ دھاری) ہے ہو تا ہوا عالمیان اور امرحہ کے سامنے ہے گر راہے۔

"میرادل چاہتاہے میری شادی ایسے ہی ہو۔"اس کی بھوری آنھوں میں کی خوش کن چیک دار رنگوں کی دھاریاں تلاظم مجانے لگیں۔ "حانب داری طرح سے "ام میسانہ ملطم

"جانورول کی طرح ..." امرحہ نے دوبارہ علطی میں کی عالیان کی طرف دیکھنے کی نبیس۔"وہ ہسا۔ "ایسے بریڈ کی صورت \_اشنے ہی لوگوں اور ایسے ہی سازوں کے ساتھ۔"

وہ برطانیہ کاشہری تھانا ۔۔ توبہ خواہش کیوں نہ رکھتا کہ اس کی شادی بھی شاہی شادی جیسی ہو۔۔۔ پریڈ کی صورت بارات جائے ۔۔۔ بگھی میں بٹھائے اور اپنی دلمن کو واپس لائے ۔۔۔ اور آس پاس کھڑا بچوم ان پر مسکراہٹوں اور دعاؤں کے ساتھ بھولوں کی بارش کر

وہ اور اس کی دلمن ہاتھ ہلاہلا کرسب کی مسکراہٹوں
کا جواب دیتے ہوں۔ دنیا بھر میں شاہی خاندان کی
شادیاں دیکھنے والے زندگی میں کم سے کم ایک باریہ
خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بھی پرنس
جارلس 'پرنس دلیم کی طرح ہو۔ وہ تو بھر پرطانیہ کا
شہری تھا۔ اس نے یہ خواب کم سے کم سوبار تو ضرور ہی
دیکھا ہوگا۔
دیکھا ہوگا۔
دیکھا ہوگا۔
دیکھا ہوگا۔
دیکھا ہوگا۔

" الحكے سال چینی نے سال پر تم آئی ہے صرت پوری

المارشعاع سمبر 2014 القالم

المارشعاع سمبر 2014



-69720 اور کیا۔ اور کیا۔ اس کاول خون کے آنسوروئے خرو کمالی نے رہاب کو زربور میں پھیزیا۔ اس نے و کچه لیا تفاکه اس طرف زبره آفندی کی جگه ایک شیر وہ جانیا تھااس شیر کا نظر آنا محس ہے۔

چینی بریڈ کے اس اور اس کنارے بھی ایک شیرانا منه صاف كرد بانفاي كيونكه وه شكار كرچكاتها وه مشرقی اکھا ژول کا تکر تکرپایا جائے والا شرے۔

بانوقدسيه كهتي بين "محبت مرك يلط جنم كانام اور جھے ایسالگتا ہے "محبت جنم سے پہلے مرگ کا یہ پہلے آپ کومار ڈالتی ہے بھرجی میں آئے توجمع دےدی ہے۔ یہ سیانگارہ بی ہے۔ بی میں آئے ىيەدىم كاپرچاركى باي ماي معبت ب

يه "م" سے بھینٹ لیتی۔ محبت۔ مرگ۔ مُرگ يه محرق (جلادينوالي)\_ محبت"م" \_ ... بدامر \_ بهك "مرن". مجت مطوق (قيد كي كي) محبت مضطهد

اوربيه محبت مشرك بھي ہے۔ وه پاکستان بی ره چکی موتی اور اس پر ایسا براوفت نه

آیا ہوتا۔ کاش پاکستان میں سب اس کے لیے ٹھیک ہو آ۔اے این احول سے نکل بھا گئے کی تمنانہ ہوتی،

عالیان کا دم گھٹ رہا تھا پھر بھی اس نے ڈریکن اور پہلے آہت ردی سے بھر تیزی سے بریڈ کو پیٹھ ركها كربها كنے لگا 'عجيب انسان تفاوه دو قدم پر محراب مى اوروه وبال تك نه جاسكا اور الني طرف بها كالك لكا اس کا ڈریکن ماسک بہت بدہیت لگنے لگا تھا اس بدهبيت كود مليه كرور قطعا "تهيس لك ربا تفابس دل مطمي

امرحه چینی ساخته محراب کے یار ہو گئی اور پھراس نے ہمت کر کے کردن موڑ کردیکھا۔ کوئی بہت بے دردی سے بیڈ کوچر آبھاگ رہاتھاجیے اس کے آس یاں آگ بھڑکتی ہو۔ نہیں جیے اس کے اندر آگ گلی

من آما لكما تقال

اس ۋريكن نے خوركويريدے الگ كيا۔ اور لوگوں کے بچوم میں خود کو کم کرتے ... این ماسک کے اندرى خودكوبلك بلك كررون ويا\_

امرحہ نے خود کولوگوں کی بھیڑمیں کم کردیا۔وہ ابھی ماسك الارخ كي علظي نهيس كر علق تھي۔ ودلوگ خود کو بھیڑمیں کم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بھیڑے نگنے کی بھی۔ الگ ہوجانے کی بھی اور مل جانے کی بھی۔ ایک وقت میں اتی خواہیں۔ ما چسٹر کی کشادہ سر کول پر چھیلی ۔۔ ہزاروں لوگوں ے انی ڈریکن بریڈ مائی جلوس کی صورت اختیار کر

كونكه بميونكه أيك مال كي گود من بچه حلق پياژ كر رورہا تھااور مال کی ساری کوشش اے جیب کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ نے سال کی آمداس کے لیے نیک فٹکون نمیں لائی تھی۔کیااب ساراسال اےرونا

خرادر بھلائی اس سے دور رہے گی۔بلائیں اور شر أن يرحمله آور مول تحمد كياخوش فسمتى يراس كأكوتي

عاليان اركريث كالمد لفظ لفظ ترانب لفظ لفظ مرخيب اورایک سازرباب تفا۔ زربو جميل كنارك بختاموا... ڈریکن ریڈیں کونعبتاہوا۔ پھر جھیل کے بیندے میں کونگارا ابوا۔ "امرحه!" بحوري ألكيس سياه يرائ لليس-اس تے امرحہ کوایے ویکھاجیےوہ اسے کوئی دھو کادے رہی ہواوروہ جانچ رہاہو کہ اسے دھو کا کیوں دیا جارہاہے۔ "ممريدس كيا؟"ات مجهد مين آلي كدموال لو کن الفاظ سے تر تیب دے کہ من پیند جواب <sub>با</sub> سكے" بھلااسابھی ہو آہے بھی؟"

"المرے يمال اليے بى بو آئے ميں يمت فوش مول مم فالسالي سوچليا م ودوست إلى نا يلن بليزتم ددباره ايها چھ نہ كهنا..."جلدى ہے كمہ كر اس نے ماسک ہیں لیا اور پریڈ کے ساتھ آگے ہوھنے

اور پھرساری برید آگے بردھنے لی۔ ساری دنیا۔ ساری کائنات... ضرف ایک دجود کھڑا تھا۔ ساکت تھا۔ بقركابوجاتها-

وہ عالمیان مار گریٹ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ چوسارے مامچسٹر کو اکٹھا کرکے اس کی کھڑ کی تک لے چانے والا تھا وہ سارے مامچسٹریس اب خود کوڈھونڈ وهونذا كشاكر بالجراكا

چینی ال روتے یے کوجی کوالے میں تاکام ہو چى مى اس كى شكل كرے سايوں كى دويس مى ... وہ این عقیدول بر پخت یعین رکھنے والی لکتی تھی۔ اور ای کے بریڈیس اس کی ساری دیجی حتم ہو چکی ھی-اوروہ زیرکب دعائیں کر رہی تھی کہ شے سال میں تحست اور بلائيس اس سے دور رہيں \_ كيلن ج حية ي مهين بورباتفا-بیٹر چاکا ٹاؤن کی محراب کے اندر وافل ہو رہی

ڈرموں کی تھاہ اب کان کے بردے بھاڑ رہی

فرن میں بر تا۔ یں تو تھے۔ ہی شادی کروں گا۔ تم سوچے کے لیے وقت لے عتی ہولیکن اس سے بھی فرق میں روے گا۔ میں سارا ما محسر اکٹھا کر ڈالول گا۔ انے کرے کی کھڑی کے باہر جب تم سارے الجسٹر كو كھڙا ويکھو گي تو حميس" إل"كا يوردُ اٹھا كرسب كو وكھانانى برے گا۔"

W

Ш

Ш

وہ ای رومیں بول رہاتھا۔۔وہ عالمیان تھا" ہاں"کے بل بورڈ براس کاحق تھا کیونکہ وہ سارے مانچسٹر کواکٹھا كرلاني كي صلاحيت ركه تأقفا

دمیں ... میری منگنی ہو چکی ہے ... پاکستان میں میری واپسی کا انتظار کیاجا رہاہے میری شادی ہوتی " انک افک کروہ اتناہی کمہ سکی رجوم کے سب قاقلوں نے اپنی باکیس عالیان کے ہاتھوں سے

سرو کمالی کے رباب کی مان ٹوئی ۔ اس کی

"رتن دیے سے مجی رتھ ازان بھرتی منہ کے بل

"قالين باف تے حقق بارے من آگ بھرى ..." سوک کے کنارے بریڈ دیکھتی خاتون کے کود کے عے نے چلا کر رونا شروع کرویا۔ چینیوں کا اناہے کہ سال کے سکےون بیوں کارونا محس ہو تاہے۔

چینی غورت سم ی کی اور اس نے شدورے یج کوچپ کروانا شروع کردیا۔ لیکن بحد اور۔ اور رونے لگا۔ وہ رو تاہی جارہاتھا۔ یہ کیا۔ یہ کیے۔ ابھی تودہ قلقاریاں مار رہاتھا۔اس نے تالی بھی بجائی ہو کی۔ بھانت بھانت کے جانوروں کو دیلھ کروہ کسے محفوظ ہوا ہو گا ... چینی رقصاوی کی طرح وہ بھی ناچنا جابتا ہو گا۔ اس نے اپنی ال سے ڈرم بجانے کی فرمائش بھی کی ہوگ-

بھر یہ سب کرے بھی ۔اب وہ رونے لگا۔۔وہ كول روف 3 اورا مك كيت تقايد خسرو كمالي كا\_

المندشعاع حمبر 2014 🐃

"شناپ تم نے اپنی مظنی کا جھوٹ کیوں پولا ہُ تم توسید سے سید سے عالمیان کی بے عزقی کر رہی ہو۔"
" بیہ سب اتنا آسان نہیں ہے جعنی آسانی ہے تم
" میری مرضی..."

ذرائے تقویری دیر اس کی طرف دیکھاتے آیک دیکھا۔
درائے تقویری دیر اس کی طرف دیکھاتے آیک دیکھا۔
درائے تقویری دیر اس کی طرف دیکھاتے آیک دیکھا۔

W

a

S

t

سیمیں ہے۔ "تمہارے وہاں محبت سب صاب کتاب لگا کر کی جاتی ہے امرحہ ج"ویرا بے حد سنجیدہ ہو چکی تھی۔ امرحہ خاموش رہی 'وہ اتن ذہین کبھی نہیں رہی تھی کہ مدلل اندازے اس سوال کامقدمہ لؤکر جیت سکتی۔

"کسے تمنے اس کے خاندان اس کے ذہبی مغیر ندمبى مونے كاحساب كتاب لگايا اورات انكار كروياؤه بھی جھوٹ بول کر۔ بہت ذہن ہو تم۔۔اینے حاصل جمع كافا كده ديكها \_ تم في ويكهاك تم اس كم ساتھ نقصان میں رہ رہی ہو تو تم نے جھٹ جھوٹ بول رہا ۔ اور ایسے جھوٹ بولا کہ وہ تمہارا دوست تورے کیکن كه اورندے \_ ايك بارتم نے جھے كما تفاكه ميں انسان كم مشين زياده مول "آخ ميس حميس كمتي مول تم انسان كم كيلكوليرزياده مو ... اس كي ذبانت 'اس کی قابلیت گئی بھاڑ میں ۔ وہ کتنا اچھا انسان ہے ہیہ سب بھی۔ بس اس کا باپ ہوتا جا ہے۔ اس کا خاندان مورب میں ہی سب ہے ۔۔ توسب کیاایک ود سرے سے تفریت کرنے لکیں۔ تمہاراند بسایے لوگوں سے نفرت سکھا آہے۔ تم بہت ند ہب ند ہب کی باتیں کرتی ہوتا۔ تہہیں چھوٹے کیڑے پہننایسند نہیں۔ تہیں چھوٹا ظرف رکھنا چھوٹادل رکھناپند ہے۔ایے جموث بولنا۔ بے عزتی کرنا۔؟ امرحہ خاموش وراكود مليه راي تھي فاموش \_ "ان لياكه وه تهارا بم ديب بير" 'وں۔ مسلمان ہی ہے۔''امرحہ کی کمزور آواز تکلی ۔

ودگرف باموش وگئ-

"ادہ اچھادہ اکیلاہے۔اس کے باپ کا پانہیں ' دہ ناجائز ہو سکناہے اس لیے۔ادہ۔داؤ۔اس کے

"میری مرضی..."

درائے تعدی دریاس کی طرف دیکھا" ایک شخص تمہیں پر بوذکر رہاہے امرحہ!اور تم نے مناب الفاظ میں اسے تال دیا ۔.." وریا آلی ارکر طنزیہ ہمی۔ الفاظ میں اسے تال دیا ۔.." وریا آلی ارکر طنزیہ ہمی۔ امرحہ کے جیسے کی نے گال پر تھیٹردے ارا۔۔..
"تم صاف انکار کر دیتیں اسے ۔.. ایسے بمانے ہے اس کی انسلٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ "اس دی دی دیا کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔۔ "اس دی دیراکو سمجھانا بہت مشکل تھا۔۔ "بہت جیب ہوتم ... بہت زیادہ ... اسے ذہان "

انسان کوکیے تم نے جھوٹ بول کرانگار کردیا۔" ویرانوعالیان کی دہائت کی فین تھی۔ ویرانے ایک بار اور آلی بحائی۔ "دیک لیڈی آف پاکستان۔ دی کریٹ لیڈی۔ موند۔"

امرحه کامنه مرخ ہوگیادہ رودیے کو ہوگئے۔
''کسے نہ کرتی میں انگار ... بیا نہیں کون ہے دہ ...
سیائی مسلمان 'یا یمودی ۔ ارگریٹ اس کی ہاں کانام
ہوبائی مسلمان 'یا یمودی ۔ ارگریٹ اس کی ہاں گانام
ہوبائی مسلمان 'یا یمودی ۔ آئزک ۔ داؤد ۔ کیا ہوگا۔''
امرحہ تیز آواز میں چلااتھی اسے ویرا کے انداز سے
تکلیف پیچی تھی۔
دیرا خاموش ہوکرا ہے دیجھتی رہی۔

''تی معمولی ی وجہ کے لیے؟'' ''معمولی وجہ نہیں ہے یہ ویرا یہ نہیں ہے یہ سب معمولی یہ اس کے باپ کا 'خاندان کا کوئی آیا پہا نہیں ہے یہ وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانیا ہوگا۔'' ''کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے ؟'' ویرا کی

''یورپ کے آزاد معاشرے کی دین نے غیر نہ ہی … غیراخلاقی اقدام کی پیدادار۔۔ معمولی ہاتیں شیں جس بیرے خاندان کے لیے طمائیج جیسی ہاتیں ہوں گی ہے سب۔''

"طمانچ إ"ور ااستزائيه بني" خاندان\_واؤ\_

امرحه ویراکودیکھنے گئی۔
"م خاموش کیوں ہوا مرحہ،"
"اس نے کماوہ جھے شاہ کا کرناچاہتا ہے۔"
"اوہ اور تم نے کیا کما؟" ویرا مسکرائی۔
"جس نے جہ سوال تھایا اقرار۔
"بل ظاہر ہے تم نے بہ توخوشی کیات ہے تھے اور
تا وہ تمہاراا چھادوست بنناچاہتا ہے لیکن اسے پھراور
تی بناتھانا ۔.. "مسکراہٹ کمری ہوگئی۔
" میری مثلنی پاکستان میں ہو چکی ہے ۔ "
جاتے ہی میری شادی ہوجائے گی۔"
جاتے ہی میری شادی ہوجائے گی۔"
" تمہاری مثلنی ۔ تمہاری مثلنی ہو چکی ہے ۔"
" تمہاری مثلنی ۔ تمہاری مثلنی ہو چکی ہے ۔"
" تو تم نے جھوٹ بولا عالمیان سے اسے تم نے ایسا
کوں کیا امرحہ ؟"

ورو جاتے ہی مناسب لگاہیں نے کہ دیا ۔ ہی۔"

ورو جاتے ہی ۔ اسے کی دیا ۔ ہی۔"

میجونصے مناسب اکا بیں کے امد دیا ہے ہیں۔" "بی ؟" دیراجیت ہے اسے دیکھنے گئی۔۔ "تم عالیان کے کیے ایسے بات کر رہی ہو۔۔ ؟" "کیے بات کر رہی ہوں؟" "اینا انداز، مکھ دام جہ۔ انٹی رہزی یونیوں شی مع

"ابنااندازد کھوامرد۔ اتی بڑی یونیورٹی ہیں وہ تمہارے پاس آتا ہے باتیں کرنے کے لیے عالمیان ۔ اتن بڑی یونیورٹی ہیں وہ النا انداز دیکھیو ۔ جانتی ہو کون ہے عالمیان ۔ روفیسرز کے بعد یونی کی آٹھ کا تارا ہے ۔ جس طرح مجمع وہ یونیورٹی کیمیس کے پاس کھڑا ہو کرتمہاراانتظار کرتے ہیں دیکھا ہے ۔ ؟''کرتا ہے بھی دیکھا ہے ۔ ؟''کرتا ہے بھی دیکھا ہے ۔ ؟''

"ایک میم میم میم اے کہنے کے لیے وہ ہم ہے دی پندرہ منٹ پہلے وہاں کھڑا ہو ہے۔" "میں اے الیا کرنے کے لیے نہیں کہتی۔" "تم کم عقل ہو۔." "میں کم عقل ہوں۔"

"تم ما تجهه موبهت..." "هي بهت ما تجهه مول..." ۔۔اے ہماں آنے کی جاہ نہ ہوتی۔۔ وہ محض جواس
کے آگے پیچے 'دائیں یا ٹیں 'اندریا ہر ہر طرف تھا۔۔ جو ہر طرف تھا۔۔ وہ محض اے ساری زندگی نہ طاہوتا۔۔ وہ کی مان میں اس کی اپنی مرضی کے تیم ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی مرضی ہے تیم ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی مرضی ہے تیم ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی مرضی ہے اگر چھوڑ ا ہے۔۔ وہ ایک آنکھ میچے۔۔ سائس کم کیے ۔۔ نشانہ باندھے بینصا ہے۔۔ اپنے من پیندوقت ۔۔ یہ چھوڑ ا اور شکار چیت۔۔ اپنے من پیندوقت ۔۔ یہ چھوڑ ا ۔۔ اور شکار چیت۔۔ اپنے من پیندوقت ۔۔ یہ چھوڑ ا ۔۔ اور شکار چیت۔۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نمیں تھا ۔۔ اور شکار پیس کے اور سب سے دور بھی ۔۔ تعلیم کے ۔۔ نظیم

W

W

اب اس مے پاس سے علادہ لوئ چارہ ہیں گا کہ وہ خاموش رہے اور سب سے دور بھی ۔ تعلیم مکمل کرے۔۔۔ اور گھرجائے۔۔ اور سمی سب ہوناتھا ۔۔۔ اواسی اور خاموشی کو لیے چند دان گزرگئے۔۔۔ اور بقول بانو قد سیہ '' مسکراہٹ سمیت وہ غائب ہونے کافن جانیا تھا۔''

"تم بهت اواس رہتی ہو؟" وراً پوچھ رہی تھی وہ سونے کی تیاری کرنے ہی والی تھی بس وہ کھڑی کے سونے کی اس وہ کھڑی کے سامنے بیٹھی تھی سونے کے لیے اٹھ ہی شمیں رہی تھی۔

"نہیں! میں تھک ہوں۔"
"میں نے کب کہاتم تھیک نہیں ہو۔ پریڈ مین'
عالیان آیا تھا تمہارے پاس۔ شاید اس نے تجھ کہاتھا
تم ہے۔ "ویرااس کے قریب آگر کھڑی ہوگئی۔
"کیا کے گاوہ ؟"امرحہ نے کتاب جوسامنے رکھی
تھی اور چھلے گئی گھنٹوں سے رکھی تھی کو پڑھنے کی
کوشش کی۔

و کھی بھی کمہ سکتاہے وہ بہت خوش لگ رہاتھا۔ بعد میں میں نے اسے بہت اداس ہو کرجاتے دیکھا۔" ور ادا قعی موساد کی خفیہ ایجٹ تھی اسٹے رش میں بھی ایس نہ میں نہ میں کہا ہے۔

اس نے بیرسب نوٹ کر لیا تھا۔

المندشعاع ستبر 2014 184

المناه شعاع ستبر 2014 🚭

کراہے گھونسا نہیں مارا تھا۔وہ مسلسل اپنے جو توں کی نوک کو دکھ رہا تھا۔ اس کھیل کے وہ کچے وسٹمن تھے۔ویسے وہ دوست تھے؟ ''عالیان۔۔!''کارل نے اے آواز دی۔ عالیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھاکراہے مکھا۔

دیکھا۔ "شکریہ کارل بیس تمہارا یہ احسان آعرضیں بحولوں گا۔"وہ اٹھااور قدم تھیننے لگا۔ "وہ ناجائز ہوسکتاہے اس کیے بھی۔"

" أمين وه مجھے نميں پند-كيانام ہے عاليان كے كا\_"

اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ لیکن پھر بھی وہ بسرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے، جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے۔ اور محبت کے کان اسی وقت توسیب سننے لگتے ہیں جب ان کے بسرے ہوجانے کی بدرعا کی جاتی ہے۔ اور یہ محرت ہے۔ محبت۔

کیانام ہے عالیان کے فادر کا یکیانام ہے۔فادر ۔۔اس کا سر میم ار کریٹ کیوں ہے؟فادر۔۔فادر۔۔ مختنیں لالہ میج مبارم 'پیاپے سوزم از دانے کہ

(میں مسیح مبار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عصل کواغ سے مسلسل تڑپ را ہوں) محبت جگا جوت ہے جمعے مٹھی میں کرکے آ تھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں ۔۔ آ تکھیں نہیں چند ھیاتیں قسمت چند ھیا جاتی ہے۔وہ آئی جلدی کمال مہران ہوتی ہے۔۔

انسان سب نیادہ خواب محبت کے دکھتاہے۔ انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری تے ہیں۔

رئے ہیں۔ انسان کمی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہوا محبت کی اتن سمجھ بوجھ ضرور رکھتا ہے کہ دعا کے لیے ے۔ عالیان ابھی ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کری پر ٹیم دلی ہے آگر بھیٹا ہے۔ ایسے کارل نے کئن سے بلایا ہے ڈی جےنے ڈسک ملے کردی ہے۔ ''تہماری مثلنی ہو چکی ہے؟''

سیں۔ ''تمنے جھوٹ بولاعالیان ہے۔۔؟'' ''جو مجھے مناسب لگامیں نے کمہ دیا۔ کیسے نہ اٹکار کرتی' پیانئیں کون ہے۔ وہ 'مار کریٹ اس کی ماں کانام ہے توباپ کا کیا ہو گا۔ آئز کے۔داؤد۔۔''

''اتی معمولی می وجہ کے لیے۔۔؟'' ''معمولی وجہ نہیں ہے ہیہ۔ میں اسے پہند نہیں کرتی۔۔ کون می خولی ہے۔اس میں۔۔ مجھے اسے ہاں کئے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔۔''

"شاید تمهارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جنااچھامسلمان نمیں ہے۔"

"باں! ثم تھیک کمہ رہی ہو۔ کیا نام ہے عالیان کے 'فادر کا۔ اس کا سرنیم ارگریٹ کیوں ہے۔ " "دہ ناجائز۔ ہو سکتاہے اس لیے بھی؟" "ناں! اللہ..."

" شہاری طرح علال فوذ کا استعال نہیں کر آہو گا س لیے بھی۔ "

وہال موجود ایک ایک اسٹوؤنٹ عالمیان مار گریٹ
کی طرف گرون موڑے وکچے رہا تھا۔ کارل نے ایک
آٹھ دہائی اور منہ بنا کر بھڑتے کی آواز نکالی ملکین
عالمیان نہ وہال موجود ہونیورٹی کے اسٹوڈ تش کود کچے رہا تھا
تھانہ ہی کارل کو۔ وہ اپنے جونوں کی نوک کو گھور دہاتھا
۔ اے آج معلوم ہوا تھا۔ ایک دم سے کیے کری پر
بیٹھے بیٹھے آپ جونے کی نوک تھے آجاتے ہیں۔
اس کے منہ پر بھی کی نے تھیڑ نہیں مارا تھا اس
کے مرخ ہوتے منہ پر آج تھیڑوں کی ہو چھاڈ کردی گئی

کاک ٹیل بناتے کارل کے ہاتھ رک گئے۔عالیان کاردعمل اس کی وقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ روایات اور زوجب کی پاسداری بھی۔" ویرا اب باقاعدہ اے ذکیل کردہی تھی۔ "اور کیا بچ میں ہے ہیں۔ کیانام ہے عالیان کے فادر کا\_اس کا سرنیم ارکزیٹ کیوں ہے؟" "تم اس سے پوچھ لو۔.." دہمیں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور تم جاؤ ہے۔ بجھے نہیں معلوم تھا کہ تم عالیان کی اتنی بردی حمایتی ہو۔ "امر دہ بھڑک انفی۔ موالی۔ لیکن تم لوگ بہت تا بجھ ہوتے ہو۔۔" مول۔ لیکن تم لوگ بہت تا بجھ ہوتے ہو۔۔"

ہوں۔ ین م وت ہے، جھہوتے ہو۔ "ہم کون؟"امرحہ کی تیوری چڑھ گئی۔ " تمہارے ملک پر طور نہیں کر رہی امرحہ ہے لوگ بینی تم جیسے کم عقل لوگ سطی لوگ روایات، معاشرے کے علم بردار۔"

"بس بهت ہو گئی اب جاؤے میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔"

وبراات دیا کررہ کی۔ اور چلی گئی۔
کفری میں کھڑی وہ اندھیری رات کے گرے
اندھیروں کو دیکھتی رہی ویراے اس نے جان چھڑائی
میں اب خودے کیے چھڑائے گی۔ دنیا بھرے چھپ
کر جیشا جا سکتا ہے ایک اپنے آپ سے چھپ کردہے
کی جگہ نمیں ملتی۔ دنیا بھرے کیا کچھ نمیں کے والی افظ
جا یا گیک اپنے آپ سے کئے کے لیے ہی کوئی افظ
حیا یا گیک اپنے آپ سے کئے کے لیے ہی کوئی افظ
حیا یا گیک اپنے آپ سے کئے کے لیے ہی کوئی افظ

وكيامب بنم ميل مرك نسي.

4 4 4

ہفتے کی رات ہے۔ اور یہ ہارٹ راک کیفے کا ڈائس فلور ہے۔ ڈی جے اپنے میوزک کے ساتھ جہات کرنے ہے پہلے ایک خاص ڈسک کو بلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار منینڈر کارل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورٹی اسٹوڈ ٹنس کی بھرار ہے۔ خاص کررنس اسکول کے اسٹوڈ ٹنس کی بھرار ہے۔ پر ڈائس شروع ہوا ہی جا تا ہے کارل کاک ٹیل بٹا رہا ناجائز ہوئے ہے مسئلہ ہے۔آگر وہ ناجائز نہ ہوا امرحہ ۔۔تو۔۔؟" ومزیجی نہیں نہیں کو مجھر نہیں دنہ میں

W

W

''تو بھی نہیں۔ نہیں وہ مجھے نہیں پہند۔ میں نے انکار کر دیا۔'' امرحہ کو یہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا۔ دونوں تریں ہے ۔ انگر ہوں

"شاید تم اے پند کرنے لگو؟" "میں اے پند نہیں کر علق وہ میرااچھادوست مصدح میں "

"شاید تم اے پیند کرنے لگو۔" ویراسنجیدگی اور مختی ہے اپنی بات دو ہرا رہی تھی یا شاید تم اسے پیند بھی کرتی ہو لیکن اپنے خاندان کے لیے ۔ اپنے معاشرے اپنی روایات کے لیے۔۔" "میں اسے کول پیند کرول کی۔۔ کیول کرول کی۔۔

سیں اسے یوں پہند تروں کے یوں ترون کروں ہے۔ کون می خولی ہے اس میں "اگروہ قابل ہے تو یونی میں ہزاروں اور بھی ہیں ۔ جھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور شیں کیاجا سلیا۔ "

" مجھے مطمئن کو امرے ہے جھے اس سب کی سبجے نہیں آرئی" دیراجم کر کھڑی ہوگئی۔
"شاید تمہارا خیال ہے کہ آگروہ مسلمان ہے بھی تو تم جتناا جھا انسان نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرنا ہو گا۔ تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعال نہیں کرنا ہو گا۔ اس بنیادی نرجی تعلیمات کے بارے میں نہیں معلوم ہو گا۔ اور اگروہ تمہارے بارے میں نہیں معلوم ہو گا۔ اور اگروہ تمہارے فائدان کے پاس جا آئی ہے تمہارا ہاتھ مانگئے تواہے۔ ان سب باتوں کی وجہ ہے روکیا جا سکتا ہے ۔۔۔ تا مرحدے ؟"

آمرحه خاموش ربی۔ "جواب دوامرحیہ" "ہاں!"امرحہ چلااتھی۔ "تم ٹھیک کمہ ربی ہو ۔۔اتنا آسان نہیں ہے یہ سب بہت مشکل ہے یہ

''تم لوگ بورپ میں رہنے والوں کے بارے میں سے سب سوچے ہو سمیں جانتی ہوں۔ تہیں لگتاہے اقدار صرف تمہارے مشرقی ملکوں میں ہی ہیں۔

المارشعاع ستبر 2014 186

المدشعل بتبر 2014 معلا

میں کوڑے دان کے پیھے جاکر دیوارے تک کر کھڑا ہو بإقاعده باته المائ نه المائ أندرى اندراتي آرزو ضرور کر آے کہ کائنات میں چھیا کر رکھی گئی ساری كيا\_اباء أي يملي محبت ياد آربي تھي۔ " مار کریٹ جوزف\_\_اس کی مال جواس کی بھوری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔۔ کی نہ کھے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کووہ کھے بھی کرکے خراہی

وہ مار کریث کے مردہ ہوتے وجود میں جان ڈال دیے والى آنگھيں مھيں ... وہ انہيں تھنٹوں كيوں نہ ديكھا

وہ انی مال کے ساتھ ایک کرے کے نسبتا" كندے سے فليٹ ميں رہتا تھا جس كے ايك كوتے یں کی تھا اور دوسرے کوتے میں واش روم -بیڈ کمرے کے دروازے کے عین سمامنے تھا۔ایک کھڑکی می جس کے آگے ایک کری دھری رہتی تھی۔اس ری پر کھڑے ہو کرعالمیان کھڑی ہے مر ٹکا کراغی مال کی راہ دیکھا کر ہاتھا۔ مار کریٹ کے انظار میں اس

كمرے ميں كن اور واش روم كى بو بمدوقت رحى رہتی تھی لیکن یہ فلیٹ اس وقت مہک اٹھتا جب كريث آكرات اي انهون من جركتي اركريث جوایک ہپتال میں مفائی پر مامور تھیٰ اس کے جسم ے کئی طرح کے کیمیکل کی ہو آئی ... مگربہ ہو عالمیان کے لیے دنیا کی بھترین خوشبودک سے بردھ کر تھی۔ ماركريث جوزف مسكراني كوحش كياكرتي محي ميلن وه ايك برى اداكاره محى-اس في زند كى كوزنده ول مت عجوان مردى سے كزار نے كے كھ اقوال رك رکھے تھے۔ وہ انہیں ہر روز دہراتی اور مکرانے کی بھدی اداکاری کرتی اے کام رجلی جاتی۔ مسکرا کر گھر کا دروازہ بند کرتی ۔ محولتی ۔ روز کی اواکاری ۔ زندگی اقوال بر کامیاب ضرور کی جاستی ہے خوش طاخ

أتكهول كواني تبلي أتكهول سي محنثول ديكهاكرتي تمي ۔ اور جیسے خاموتی کی زبان سے کہتی جاتی " مجھے کما سارى محبت رُّراكين كافواب عاليان مار كريف في معلوم تعابیہ آنکھیں مجھے ایسے لے ڈوبیں گیا۔ لیکن مجى ويحما تفا\_ اوريه خواب اس يربهت بهاري كزرا میں خوش ہوں کہ یہ مجھے لے ڈو بیں میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنکھیں عطاکی گئیں۔ میں ان میں اپنی مورت دیکھ علی ہوں۔ میں کیے نہ شکر گزار ہوں۔

اس کی آنگھیں اس کے لبنائی باپ جیسی تھیں۔

نے ابنی آنکھوں کوبہت تھکایا تھا۔

تھا ... كيونكد محبت وہ تجرممنوع بھي تو ہے جو جھولي بھیلوا کر مست مست ناچ نیواتی ہے اور پھر بھی دائن کھول کرور شہوار کے درشن نہیں کروائی۔ جھولی پھیلائے رقع یا رکے رقاص ایے پیرجلا

منتهج بين تب جي سين بين سين وه اپناتن من جسم كر ذالتے بين تب بھی۔۔ " نہیں ۔" وہ خود کو تھیٹ رہا ہے۔ جس برف نے ہانچسٹرکوانی ہتے لیوں میں کے رکھا تھا'وہ اے کر آ ریکنا نہیں جائتی تھی۔ لیکن اے دیکھناتھا کہ جلتے طة كسي كراماجا آب

W

Ш

Ш

برف میں ایک قلندری خاصیت بہت کمال کی ہے ۔ یہ کرتی ہے توشور نہیں مجاتی۔ کر کر پلھل کر حتم ہوجاتی ہے تو بھی واویلا شیس کرتی۔ برف اینے سینے بربرتے کر کرجاتے اس کے قدموں میں یہ خاصیت معقل كردينا عامتي تعي-

ما فچسٹر کی استے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب عالیان کادم کھٹ رہا تھا۔۔۔اس کی تاک بے حد سم نے ہو چکی تھی۔ اور آنکھیں بھی مردی سے سی صدم ہے۔اس کی بھوری بچوں سی جیک کیے آٹکھیں بھر آئي تھيں...انسان تھانا...روناتو بنآتھا۔

محبت کا شہرا خواب جو دیکھ لیا تھا ... خواب کے نوث جانے ہر نوٹنا تو بنا تھا۔ آسان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کرامجسٹر کی شاہراہوں پر بھررہ تص\_ كائناتي محبت بر\_ كائنات كاثوث بعوث جاناتو

بر چلتے وہ ایک بند کلی کے کنارے رک گیا۔ جس کے اندر آیک برا کوڑا دان رکھا تھا۔وہ اندھرے

خون المحلفے لکے ایسے او تھڑے کے مالک کوجلد ہی مر الی زندگی کو ساہی ہے تو بیمایا جا سکتا ہے لیکن جاتاجا ہے۔ جس چیلی تکلیف دوباد کوعالیان بارگریٹ کوائے میں جس کی تکلیف دوباد کوعالیان بازگریٹ کوائے ست رنگی تمین رنگا جا سکتا۔ بید دھنگ جلی تو ہو سکتی بوهنگ وهلی شین بداس زمزے کی صورت اختیار کرلیتی ہے جوول کے کانوں کے بروے بھاڑے ڈالتی ہے۔الی زندگی \_ زندگی تو سیس موتی \_ کیونک وجود میں دھرالو تھڑا جت ہو جا آ ہے ۔ یہ لو کھڑا جو دل ہے ۔ اور جس

دھوکے باز بردل کا کوئی علاج نہیں ۔ بیہ غداری کر تا

ہے۔اوراس غداری راہے موت کی مزامتی ہے۔ تو

ماركريث اقوال يرزندكى كزارف كى كوسش كرتى ربى

اور لحاف می مدوے کرروٹی رہی اس فے زندگی

ك أيك فاش علي كروالي تعي-اس في أيك مسلمان

ے محبت کرلی تھی۔ ایک ایبالبنانی مسلمان جودہاں

کام کے لیے آیا تھا۔ یونڈز کے لیے میت کے لیے

میں ۔۔۔ وہ اس روایت کایاس دار تھاکہ سفر کے دوران

گاڑی کے نے اور الو کھے اسٹیشنوں پر رک جانے کو

دل يرسمين ليها جاہے۔ سفريس استيش تو آتے ہي

رخے ہیں۔ توکیا سفر آوہی روک دیا جائے۔وہ سمجھ دار

نیلی آنکھول کری چروں ہے تو دنیا بھری بڑی ہے۔

س چرکی کی ہے اس جمان میں پھرایک انسان کے

کے زندگی جاہ کرلیما کمال کی روایت ہے۔ اگر ہے بھی

توہم میں مانے ان روایات کو۔ سب قصے کمانیاں

اس کی چھ سالہ زندگی این مال کی دلی دلی مسکیال

سے کرری \_ وہ مجھتی میں وہ سورہا ہے ۔ برائی

آبول کے سائے تلے سوجاتا کناد کے مترادف ہو آ۔

ده دن بحر کام کرتی-رات بحررد تی...ایس حالت میں وہ

نيادور تك زنده سے رہتى \_ كو تر زنده رہتى \_ بو

انسان چن میں کام کر آ۔ بیڈیر لیٹا " کھڑکی میں کھڑا"

دردانے بر نظری رکھے خود کو پھرائے۔وہ زندہ مہ کر

زندہ کیے ہوسکتاہے بھلا۔ ایسے انسان کو توجلد مرجانا

باسے ... جس كالو تعزاول خون بنائے كے بجائے ...

تھا۔اس نے سفرکو شیں روکا۔

واغ میں زندہ رکھتا تھا أوہ پھھ بول تھی كم كرے كى واحد کھڑی کے آگے رکھی کری ر کھڑاوہ فیجے جھانگ کر این مال کو تلاش رہاتھا۔ یے ایک معروف سوک تھی بجس يرجعوني جحوتي كئ دوكانين ادراسنورزواقع تص ماركريث تحكى تحكى اس مؤك برجلتي است تظرآ می وہ اندر آئی اور بیڈیر بیٹھ کراسے دیکھنے کی ... پھر چل کراس کے پاس آئی اور وہی اپنی اواکارانہ متراہث ہے اے رکھااور اس کا باتھ پکڑلیا جکہ خودوہ کری کے اس کھنوں کے بل بیٹھ گئے۔ "متم ممادر ہوتا۔۔؟"مارکریٹ نے ایک اٹھی مسکراہٹ سجاکر

W

W

a

جب عالمیان تھوڑا براہواتواس نے کئی سالوں تک خود كو بزيرًا كرائحته اور كته سنا-" نمين! من ممادر مبيل ہول-"

وہ تنالوگ جب ایک دو سرے سے یہ بوچھنے کی جرات كرتے ہيں تو حقيقة الده يه كمنا جاه رہے ہوتے یں کہ "اب تیار ہو جاؤے تم بمادر ہویا حمیں ... منهيس بهادري وكماني موكى اللخ خفيقتين تمهاري رسلي زندگی میں تھلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم بھی تیار

ائی بھوری آ تھول سے وہ مار کریٹ کودیکھنے لگا۔

"اللاكياس جاري بي-" مار کریٹ نے اس کے گال بریار کیااور کھڑی میں جاكر كفرى مو كئي يديماوه ايك برى اواكاره كلي زیادہ دیر تک مسکرانہ سکی۔ پھربست دیر کے بعد دہ وہاں سے ہی اور ایک چھوٹے سے بیک میں اس کے كيرك ركف في-ايك دوسرے سفرى يك ميل اس نے ابنی ایک جینز اور دو شرکس رکھیں۔ دونوں بیک اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کردہ اسے اپنی دوست کے یاس کے آنی اور اس کے گال چوم کرچلی گئے۔

مار كريث جلي كل \_ اور كنني بي صديون بعدوالين

والقالة فيردب موتاتها فيراس في مير عقدا

كاليال ديني شروع كرويس وه مجھے بتائے لگاكه

اصل كس كاندب سحاب فودكوسوا البت كرنے

سے کے کہ میں ڈنمارک کی حکومت کو آینے اور اس

ع تعلق كوك كرورميان مين نه لاؤل يا برطانيه كوؤه

بهربه ثابت كرنے لگاكه اين بات ميں وہ كس قدر سجا

ے وہ ایک تے زہب کومانے والا ہے میں نے

ان ے کماکہ اگر اس کا ذہب اتنابی سیا ہے اچھاہے

ڈای کی وہ کس تعلیم کے محت میرے ساتھ برا کردیا

ے نیوین زہب کس کاسجاہ اس کے لیے تو آپ کو

ذركو عاموناير آب المسينك توخود كو عمل كرناير آب

\_ورند فرب \_ كون سافرج ب جويد سب كرف

كى تعليم ريتا تفاجووه ميرے ساتھ كررباتھا۔"وہ سوس

"اس نے کماوہ بھٹک گیا تھا۔وہ میرے جال میں آ

گیاتھا۔ میں نے اپنی خوب صورتی کا استعال کیا۔

مُنْ تومِن کی تھی۔ میمن تومین کی تھی اس کی محبت کے جال میں میں مین کتنی خوب صورت ہوں۔ اس کا

احماس تواس في مجھے ولایا تھا۔ وہ تو کما کر ما تھا اللہ

اے شابکاروں میں مجھے بھی شار کر آبو گا۔ اوروہ کما

كر الله كى مرانى اس في زين والول ك

نھیب میں اس شاہ کار کی رونمائی کی ... مجھے شاہ کار تو

اس نے بنایا تھا۔ بچراس نے مجھے لعنت کیوں بنا ڈالا

۔۔ سوین امیں زندہ رہتا نہیں جاہتی۔۔ کوئی لعنت کے

طون کے ساتھ کیسے زندہ رہ مکتا ہے جبکہ اسے پہلے"

ميرا توسب جلا گيانا\_اس كاكيا گيا\_وه توقيتي

لہاں میں پہلے ہے کہیں زیادہ خوب صورت میرے

النے کھڑا تھا۔۔ جھی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے

- كَزُكْرُا تَوْمِس رَبِّي تَقَى ... بِعِلا بِتَاوُسُوسُ إِجو تَفْعِ مِس

اہے یں وہ میری طرح جھک کر گزاراتے ہی \_\_

الي خوار ہوتے ہیں \_ خسارے میں كون رہاسوس

- ددمیرے ہاتھ پیر کاف ڈالٹا۔ اس نے میرا مل

مُنُ روح كان وُالى ... وه امَّا ظالم ہو گا كاش! مجھے

الكاراكرت رفارز كرواكيامو

~ とうしりつとりをあし

کے لیے گئی۔ خدا کے آگے کیے کیے گزاراتی اور "بي تمهاري طلاق كے كاغذين \_ ميس في ليے اس کی ضرورت نہیں ہوگی النین جھے ہے۔۔۔ تم دستھا كردو-" كجراس نے ایک لفافہ میرے آگے كیااور

البرلويمي اور وابس جاؤ۔ ميس تمهاري شكل بھي نہیں دیکھنا جاہتا لعنتی کافرعورت!" ہے ہے طرحیاد كرفيروه بجصطلاق دے رہاتھا۔ اس کے لیے میں معوا کے آگے کیے کیے گؤگڑائی ب بن كروه مجھے لعنتى كمه رما تفا۔اس نے كماكداس ير الله كاغضب نازل موا تفايد جواس فے أيك كافر

عورت سے شادی کرلی۔وہ تعلق ایک لعنت تھا۔ میں ۔۔ سوئن اس نے کہا بھی ایک لعنت ہوں۔ میں ... الله في توجيح بهي بنايا ہے اور اسے بھي۔ کيا اللہ عنتیں بتاتا ہے۔ کیاالڈ ایباناانساف ہے کہ ایک کو اس جیساانسان بنا بائے اور ایک کو مجھ جیسا \_اس نے کہامیں ایک کافر عورت ہول وہ کافر کھے کمتاتھا ے خداکونہ ماننے دالے کوے خدا کو چھوڑ دینے والے کو\_اورایک انسان کوچھوڑ دینے والے کو\_ ایک انسان كونه مانے والے كو كياكمتاہے وہ ... ميں خاس

اس نے بچے گالیاں ویں۔ میرے مرے ہوتے

کوشش کے سے سی سم مخص کے پار اس کا پوتھے اے یاد کرکے کیے کیے روتی ربی اس نے کیا کیا ہے اس في جب الك كاغذ تكالا اوركما-ندمی اسکارے اس کی تقدیق کردالی ہے۔ حمیس

والدين ير الزام نگايا-كه من حرام كى بيدادار مول-مِن مربايا حام مون ميري ركون مِن تاجاز اوركندا خون ے ... من اور میرے آباد اجداد شراب مے رے بن اور میرے والدین کوشادی کی کیا ضرورت رى بوكى من ايك كندے غلظ مغرل معاشرے كى يداوار 'كَنْ كَنْ كُلْ كُلا چكى بول كى دە كاليال ويتالما أور مجهجة الأرباكه ميس كياكيامون وومجه جمار بالقاك مجھے جھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھیں 'وہ میرا کافر

معلوم ہو آ۔ میں اس سے الی محبت کرنے لگوں گی كاش بجھے بيہ بھی معلوم ہو تا۔ اور کاش وہ كھویا ہی رہتا ... میں ساری عمراے وصور تی ہی رہتی ۔ میری آنکھیں اس کے انظار میں تھک کر مردہ ہو جاتیں لین ایسے ذیل نہ ہوتمی-اس کی زبان سے نکلاز ہر میرے کان میں نہ ٹیکا ہو آ۔ سومن ایس حمیس کیے مجھاؤں کہ ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگانے والا جبان ہی ہونٹوں سے تھوکتا بو کرب کا کیسالاوا وجوديس بحشاب\_ من حميس كيب بناؤل-"

W

W

W

P

a

K

S

0

C

0

t

Ų

C

0

مار کریٹ نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں میں کیشنا طا - وہ ایسے روب رہی تھی جیسے اس پر بوند بوند تيزاب شكايا جاربا مواوراس كياس نكل بهامخ كاكوني راستنه بو\_

ديوار كي ادث مين كھڑے اس يجے نے اس تيزاب کی بواین ناک میں گھتے محسوس کی۔

"من اس بحرى ونيام حاكر كے بتاؤں كه اس نے ارگریٹ تای شاہ کاری بردہ کشائی کیے کی۔۔ کاش میں اہے بھی نہ ڈھونڈیاتی میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا گناہ کیوں کیا یہ میں نے گناہ ہی کیا \_ آگر اسے یہ سب کمناہی تھاتوں مجھے برطانیہ میں ہی کمہ کرچلاجا آ۔ وہ کاغذ جو دہ این نرہی اسکارے تقیدیق کروالایا تھا ' مجھے وہں دے کرچلاجا بالیکن اس کو بچھے خوار کرناتھا ا \_ات من بملے لعنت كيوں نہيں كى \_ات مجھ جیسی کافر عورت کے سرمر منڈلا آخدائی تہر سلے و کھائی كيوں نہيں ديا \_ ملك بدلتے ہي اسے اتني عقل آگئے۔ ایک امیر بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اے میری او قات مار آئی؟

مجھے سب کماکرتے تھے 'یہ علی دی شادیاں کرلیں تولیث کر کسی ایک کی طرف بھی جمیں دیکھتے۔ پر میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا۔ میں نے اس کا اعتبار کیا جس نے بچھے دھ کارویا۔ اس نے تو بھے سے بوئڈز کے لیے اگرین کارڈ کے لیے بھی شادی نہیں کی گئے۔ اس نے توجھے زندہ در گور کرنے کے لیے سے کیا تھا۔ برطانيه من شادي كرنے والا و نمارك ميں مجھے طلاق

المنار شعاع عمبر 2014 **190** 

آئی۔ اتن صدیوں بعد کہ عالیان نے جان کیا کہ اس کی

مال سوتے عامرے اکا اکام کرتے اخاموش بیٹھے اسکتی

کوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ

کیوں تھی آور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن دیرانوں میں

بھٹکا کرتی تھیں اور اس کے وجودے آبل کیے اور

کیونکر لکلا کرتی تھیں۔جبوہ آئی تودہ سوئن آئی کے

گھرکے چھواڑے میں ایک طرف بیٹا کھلتے بحوں کو

و کچھ رہا تھا۔ ان بحول نے کئی بار اے کھلانے کی

كوسش كى تھى \_ كىكن دە اي مال برى كيا تھا \_ دە

ایک برا کھلاڑی تھا۔۔وہ تھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔

بیٹھے بیٹھے جیسے اے خبری ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں

اس کے قریب ہے۔وہ گھرکے اندر آیا۔دورے ہی

اس نے مار کریٹ جوزف کی تھکیوں کو س لیا۔وہ

"إل!وه عجم نظراً كياتها\_وه مجمح مل كياتها-تين

ہفتے میں اے یا گلوں کی طرح ڈھونڈ تی رہی۔اس کے

ووست نے کما تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا بڑے تو میں

وہں رکوں۔وہوہی ملے گا۔اوروہ مل گیا۔اوراس

تے اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔وہ

قیمتی کیڑے ہنے سؤک پر چل رہاتھا 'بچھے ان دیکھا کر

كوده تيزى بوال عائب ہوكيا ... بس اس كے

پیچھے بھاگ ۔۔۔ لیکن اتن جلدی نجانے وہ کمال کم ہو گیا

تھا۔ سڑک پر ادھرادھر بھا گتے میں جلّا رہی تھی۔

اور سوس ابھر بھا گتے بھا گتے میں نے خود کو گرالیا کہ

ٹاید کسی کونے میں خود کو چھیا کر جھے دیکھتے وہ مجھ پر

ترس کھاکرہی آجائے ... میں کری بی ربی اور روتی بی

رئى كيكن ده شيس آما \_ شيس آما ده \_ الحكه دن ده

میرے ہوئل آیا۔۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے

مجھے وُنمارک میں ڈھونڈ لینا ۔۔ اور میں اتنے سالوں

میں اے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی ... میں بہت ناکارہ '

بت بے کار ہوں ناسوس ! جانتی ہو میرے دو کھنے

رونے کے بعد اور بہتائے کے بعد کہ چھلے جار سالوں

میں عیں نے کیے کیے اس سے رابطہ کرنے کی

سارى اداكارى كوبالا ئے طاق ركھ كررورى تھى۔

W

W

W

"شاید انجی \_ آج رات ... ورنه کل میجی \_ نامین خط کی استان خط کلیمے بیل ون بھی کیے ہیں۔ " وہ گذے ہیں۔ " وہ گذے ہیں۔ " وہ گذے ہیں ۔ " وہ گذے ہیں ۔ " وہ گذے ہیں ۔ " وہ ایسی اس کے ۔ " وہ ایسی کا آجا ہیں گے۔ " وہ انتااج جا تھا گد ایک بار بھی نمین آیا تھا اس را بھی دیکھنے کی جاہ نہ کی۔ اس کو بہائی نہیں تا کہ اس کے بیٹنے کی آنکھیں اس جیسی ہیں۔ پر انتقال اس کے بیٹنے کی آنکھیں اس جیسی ہیں۔ پر انتقال اس جیسی ہیں۔ پر انتقال سے انتقال ۔ گئی بھی ہیں۔ پر انتقال سے معنی بھی ہیں۔ پر انتقال ہیں میں عرب کھانی ہوا۔ معنی بھی عرب کھانی ہوا۔ معنی بھی عرب کھانی ہوا۔ معنی بھی عرب کھانی ہوا۔ ۔ معنی بھی انتقال ہوا۔ معنی بھی عرب کھانی ہوا۔ معنی بھی معنی ہوا۔ معنی بھی انتقال ہوا۔ معنی بھی عرب کھانی ہوا۔ معنی بھی ہوا۔ معنی بھی ہی جس عرب کھانی ہوا۔ معنی بھی ہوا۔ معنی ہوا۔ معنی بھی ہوا۔ معنی بھی ہوا۔ معنی ہوا۔ مع

اور مارگریٹ آخر تک پیر جان نہ سمی کہ جو گم ہو جاتے ہیں موصورہ انہیں جا باہے ۔۔۔ جو خود کو جھالیل ۔۔۔ انہیں ڈھونڈ نکالنا تدلیل ہے ۔۔۔ تدلیل گنا عظیم۔۔ ایسے گناہوں سے خود کو بچانا جا ہے۔ تو ایسے چھپ چکے مرد کی دائسی کی قصے گھانیاں اب بس ہوئی تھیں ۔۔ دردازے پر کئی نگاہیں بڑ ہو میں۔۔اب وہ 'مارگریٹ نامی عورت مجم اتھی اپنی

ہو یں ۔ ابوہ مار ترہے ہاں توری جا ہی ہی ا آکھوں کی سرخی کومیک آپ کی تہہ میں چھیاتی ۔ پھر جھی بدہیت ہی گئی۔ دو گھونٹ کانی چکیوں کی مانٹہ حلق ہے آبارتی ۔ جلتے کیچے کوشت کی بو کی تہوں معمد و فدر اداکاران مسکل مرکم کر بحالتہ اور اسکال

میں دفون اواکارانہ مسکراہٹ کو نکالتی اور اے اسکول کے لیے تیار کرے اس کا ہاتھ بکڑے سڑک پرائیے چلتی جیسے اپناہی تابوت اٹھائے اپنی قبر کی طرف جاری

ائی ماں کے زیر سامیہ وہ بھی ایسے ہی چلا کر آجیے قبرستان جارہا ہو۔ دو انسان خود کو بابوت میں لٹانے ۔ خاموش ہے۔ طے شدگ ہے۔ دو انسان اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنی اپنی قبر کی طرف کسے جایا کرنے ہیں۔ مار کریٹ اور اُس کے بیٹے کو دیکھ کر جانا جاسکا

بحروه اس اسكول سے گھرلاتی اسے ایک میشف

Ш

Ш

وہ آیک طلاق کا دکھ لے کر شیس بلٹی تھی۔اسے اس طلاق کے ساتھ کئی اور آزیانے مارے گئے تھے، اور غلاظت کاڈھیر ثابت کرویا گیا تھا۔

محبت کا پادہ زمین ہو س ہوا۔۔ تمپیاتمام ہوئی۔۔ کیونکہ محبت وہ پھٹکار زدہ کنیا کماری بھی ہے جو کرلاتی ہے اور جوگ محبت کے شراپ کی مستحق باتی ہے۔۔

وہ خاموشی ہے اپنی مال کے ہاں جاکر بیڑھ گیا۔۔ مارگریٹ نے آنسو پونچھ کیے۔۔ کتنی دصورت ہوگئی تھی وہ اتنے ہے دنوں میں۔ اس کے کپڑے گندے اور بداو دار تھے۔۔ اس کے وجود سے ایسی بساند اٹھتی تھی جیسے کیا گوشت دھیمی آنچ پر جل رہا ہو۔۔ مارگریٹ کے بیٹ کے ساتھ گگے اس کادم گھنے لگا۔ مارگریٹ کے بیٹ کے ساتھ گگے اس کادم گھنے لگا۔ امرجل کی دھارا زہر آب تھی۔۔ زہرزاب (ہمہ وقت جاری رہنے والا زہر بلاچشمہ)

رہررہ ہب وہمہ وقت جاری رہے والار ہریوا ہمہ) نے اپناد بن اس کے وجود میں کھول دیا تھا۔ اس میں سے بساند کیوں نہ آئی۔ اور پھراس دن کے بعد سے اس نے اسے میہ کہنا

' کرشمل کیان چھٹیوں میں ہم ہلز جائیں گے۔۔ "چے۔۔؟" "ہاں!بس تمہارے ما احائیں۔"

"بال!بس تسارے لیا آجا ئیں۔" "وہ کب آئیں گے؟"

باکردی گرکولاک کرکے چلی جاتی اور رات کو آتی۔
اس وقت تک وہ کھڑی میں کھڑا اس کا انظار کریا
رہنا۔ سینٹدوج ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوتا ۔۔ کھانا
بوک لگنے پر کھایا جاتا ہے اور اس کی بھوک ارکریٹ
کی صورت دیکھتے ہی مرجاتی ۔۔۔ وہ دعاکر تاشیں جانیا تھا
اس لیے صرف سوچا کرتا تھا کہ کاش ۔۔ وہ اس بوے
ابی گندی بدیونہ آیا کرے۔۔ کاش ۔۔۔ وہ اس بوے
جنکارایا لیے۔۔۔

اس کے باپ کی واپسی کے قصے جودہ اسے سایا کرتی متی۔ اب بند ہو چکے تھے کیکن پرانی تصویر کو جس میں وہ اس نے بند نہیں کیا تھا' وہ ایک تصویر کو جس میں وہ جسیل کے پانی میں بیرڈ ہوئے بیضا تھا اور کرون موڑے مسکرا رہا تھا اور جگمگ کرتی آ تھوں کو لیے عرب کا شزادہ لگ رہا تھا اس کے چرے کے ساتھ لگا کرو کھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔

"ہاں اِثم میرے جیسے ہو" وہ خوش ہوتی اور گہرے سایوں میں گھرجاتی پانہیں وہ کس کس بات پر خوش ہو علی تھی۔ بچھ عرصہ پہلے وہ بھی سب کرکے کماکرتی۔ "دیکھو تو۔ ہم توبالکل اپنیا جیسے ہو۔" بچھ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرلتی۔" تمہمارے بایا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے 'تم ان جیسے ہو' میں خوش ہوں ای ر۔"

"بال!تم میرے جیے ہو"کاعمل دہ ہررات کیا کرتی جے اے ہردن یہ ڈر ہوکہ کمیں دہ اس تصویر جیساتو نیں ہورہا۔ اس محض جیسائی۔

اے اپن زندگی کا آخری مردا پی زندگی کے پہلے مرد بیرانیس جاہے تعااب

"تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے نا۔" وہ اس سے بھی نہیں تھی اسے معلوم بھی اسے معلوم بھی تئیں تھا اسے معلوم بھی تئیں تھا کہ جھوڑ جاتا کے کہتے ہیں۔۔وہ ہاں کر آناناں۔

جن دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی ملی ان دنوں وہ رات رات بھر بردبراتی رہتی 'اس کی بربراہٹ عجیب ہوتی جیسے ہوگیاں کیتی ہوں مرفن

بپیاں...
واگر میرے بس میں ہوتو میں تمہاری دائیں آگھ
کی کمان کے گنارے پر ہے اس آل کوائی متھی میں
لے لول۔ اور اسے کمیں چھیا دوں۔ ہاں چلوائے
دل میں۔ ماکہ جب تم ہوتو کوئی اور اس مل کے
رقص پر فدانہ ہو جائے۔ میں کمی اور کو تم پر فدا
ہوتے کئے دیکھ سکتی ہوں۔ میں مرجاؤں گی۔"

W

W

a

S

0

t

Ų

C

"کل میں فرق صاف کرتے ہیں گئی۔ میری ناک ہے خون ہے لگا۔ میں ردنے گئی ہم ہوتے تو اپنی استین ہے میراخون صاف کرتے اور جھے بانہوں میں بھر کر گئے "مارگریٹ دی میرود من سپرود من ہمی روتی ہے کہی۔ اور تمہاری نیلی آ کھوں میں ایک ہی چیز بھلی نہیں گئی "آنیو "تم وہ کام کیوں کرتی ہوارگریٹ جو جھے اچھے نہیں گئے تم "آہ" کیوں کرتی ہو۔ اگر تمہیں کی وجہ ہے رونا ہی ہواکر نے تو تم خود ہو گئی ہواکر نے تو تم خود کو کمیں چھیالیا کرد۔ پھرانی روتی صورت کو میک کو کمیں چھیالیا کرد۔ پھرانی روتی صورت کو میک ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھیے معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھی معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھی معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ نے جہالیا کرد۔ بھی معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ ایپ کی دینے کہائی کرد کے کہائی کرد تی کرد تی رہی ہو۔ "

"میں روتی رہی ہوں۔" مارگریٹ مسیح تک ہی ایک فقرہ برمبرطاتی رہتی۔ اسنے تھوک کرجلادی گئی محبت کی پوشاک میں خودہے ہی پیوند کاری کرلی تھی۔ ۔۔ وہ ایک ایسی جذامی بردھیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے۔۔۔ اسے کسی وید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی۔۔۔

کوئی الیمی محبت کوطوق زدہ از نجیریا کرے جو گدھ نی بولی بوئی نوچی ہے ۔۔۔ ایسے مردار خوار کو کوئی رحم والا مردار کرے۔۔۔ کوئی رحم کرے۔۔۔

اور جب جب وہ بہت زیادہ بردیرطانے لکتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی تو وہ اپنے کانچتے ہاتھ ہے ہولے ہارگریٹ کے جسم کوچھو یا اور وہ جھر جھری لے کر بردیرطانا بند کردیتی ۔۔۔ اور ہاتھ بردھا کر اے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی ۔۔۔ نہیں اپنے بیٹے کو نہیں ۔۔۔ عرب کے کم ہو چکے اپنے شنزادے کو ۔۔۔ جس کی محبت کو ارکر بھی وہ نہیں ارپاری تھی ۔۔ اور جو

المندشعاع ستبر 2014 عقالی

'سوتا۔"

وداس سے کمانی سننے کی فرمائش کر تیں ۔ بہت در بعدوہ کمانی کی پہلی اور آخری سطریان کریا یا۔ "ایک ۔۔ ایک بری تھی۔"

پھروہ خاموش ہوجاتا ۔ دولوں خاموش ہوجاتے۔
کمانی کی سالوں تک ایسے ہی اختیام پذیر ہوتی رہی
۔ ماما میرنے ہمت نہیں ہاری ۔ انہیں معلوم تھا۔
انہیں انتظار تھا۔ کمانی آگے ضرور بردھے گی۔ اوروہ
محبت ہی کیا جو اختیام پر صابر ہوجائے ۔ کمانی آیک دن
آگے بردھ گئی۔۔ کئی سال لگے لیکن ایسا ہوگیا۔
"آگے بردھ گئی۔۔ کئی سال لگے لیکن ایسا ہوگیا۔
"آگے بردھ گئی۔۔ کئی سال لگے لیکن ایسا ہوگیا۔

W

W

a

S

0

8

t

الے برط کا سے ماں سے من ایا ہوئیا۔
"ایک بری تھی ۔ وہ جنگل من پھول لینے نگی اور
ووموں والے ایک بندر کود کھ کرڈر گی اور جلدی ہے
ایک درخت کے بیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس
ایک درخت کے بیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس
کے سارے بال کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنری
بال نہ کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنری
بال نہ کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنری
بال کھالیے۔ وہ یا ہم نگی تو۔ سب درخت ۔ سارے
بال کھالیے۔ وہ یا ہم نگی تو۔ سب درخت ۔ سارے
بول ۔ سارے بندر ۔ سارے ہی بندر ۔ ہا ایا ہی کرتے
کے سارے بندر ۔ سارے ہی بندر ۔ ہا ایا ہی کرتے
کے سارے بندر ۔ سارے ہی بندر ۔ ہا ایا ہی کرتے
کے سارے بندر ۔ سارے ہی بندر ۔ ہا ایا ہی کرتے
کرنے گئے۔ ایسے منہ کھول کر با ایا ۔ ہا با ای کرتے
رہے۔"

الما مری طرح کمانی کمیں ہے بھی شروع ہو اسے
ہالما پر ہی ختم ہونا چاہیے ہرصورت بیٹے عالیان نے
ہے کر آخر کار سکھ ہی لیا تھا۔ اس رات مال بیٹا
فشست گاہ میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ تو
عالیان میں زندگی آخر کار نمویائے گئی تھی۔ اور بیہ
محبت کاہی کمال ہے۔ وہ مردے کو زندہ کرڈالتی ہے۔
زوال کو کمال۔ کمال کو ہاکمال۔ یہ

روں و ماں ہیں وہ ہیں۔

ہا امر میں اس کی جان آنجی تھی اور اس کے لیے

بہت تکلیف دہ ہو یا ان سے دور ان کے بغیر رہتا ۔

ان ہی دنوں اس نے جاتا کہ جہاں مجت ہوتی ہوتا ہے ،

تکلیف ضرور ہوتی ہے ۔ جو ہمیں جا ہے ہوتا ہے ،

وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے ۔ جے منحی میں کر لینے

وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے۔ جے منحی میں کر لینے
کوتی جا ہے اس کے لیے دل منحی میں ضرور آجا یا۔

ہ تھوں پر رکھ لیا۔ "مار کریٹ \_!"انہوں نے ہولے سے سر کوشی کا- سرمہ

وہ ان کی گود میں رات بھر بیشار ہااور وہیں سوگیا۔۔ بدان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ دوانی اب تک کی زندگی میں دوسری بار محبت کررہا تھا۔ آور پھر سے ایک عورت سے ۔ ایک سے بدائشی ہوئی تھی۔ دوسری سے معجزاتی۔۔ کسی آسانی

بدائشی ہوئی تھی۔ دوسری سے معجزاتی۔ کسی آسائی صحفے کی طرح جس کے اُڑتے ہی بس آ تھوں سے لگا لاجاباب\_ سينے من آبارليا جاتا ہے ۔ مقدس مبت بص كى يرستش كرنے يرول اكل رمتا ہے۔ الامرے جدائی اے شاق گزرتی \_وہ ان کے ساتھ رہنا جاہتا تھا اور ان کے لیے رویا کر ہاتھا۔وہ اک نئ عورت ہے مل رہاتھاجس کی آنکھیں گہرے مانيوں ميں دولي تهيں رہتی تھيں ۔ جن ميں آس تھی نہ انظار ۔ اور یہ خاتون بربرطها بھی نہیں کرتی میں ۔۔ رویا کرتی تھیں نہ ہی اس کی تھو ڈی کواٹھا کر اس کی آ تھوں کو تھنٹوں تکا کرتی تھیں۔۔اوران کے سنے سے لگے اے انسانی گوشت کے جلنے کی ہو بھی نميس آيا كرتي تهي \_ يسي خاتون تحميس وه وه بالكل باركريث جيسي ميں ميں سے جس رات دوان كے سنے سے لگ کر سو ہا 'ساری رات جاگ کرا تظار کر آ كيدوه كوني مستكي بحرس كي... كمي كويكارس كي... كيكن

ہاں وہ بہت محبت ہے اپنے شوہر ۔ اپ والدین کا ذکر کیا کر تیں ۔ یا اے کہانیاں سنایا کر تیں جن میں بیاں ہو تیں ۔ ان کے کھیل تماشے ' شرار تیں ہو تیں لیکن کوئی اختیام نہ ہو آ ۔ نہ دکھ نہ آہ۔ نہ رونا' نہ رلانا ۔۔۔

ده تصه گونتیس تحیی \_ کونکه ده "محبت گو" تخیس -

وہ کمانی نہ بن سکتیں کیونکہ وہ انسان " بننے " میں مصروف رہتیں۔ وہ کیمیا کر تھیں \_ انہیں تو آنے کوسونا بنانا تھا\_ بسب بسد ہے۔ ہاں واقعی مار گریٹ کو اس کی بیہ عادت پیزر تھی۔ اس کی کافی کا کمٹ خالی ہوتے ہی او ندھا ہو جا آ۔ بررے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندھے کپ دیکھے کروہ پاکل مما ہو ہے تو ڈ ڈالے ۔۔۔ اوندھے کپ دیکھے کروہ پاکل مما ہو جا آ۔۔۔ اس کا بس نہ چلانا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بھی میں جلا ڈالے جمو اس کے مال کے اندر بھڑ کئی رہی

"" تہماری آنکہ کی کمان کے کنارے بھی تل ہو۔ تہمارے دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس مل کو دھونڈا ۔۔ میں نے نو مہینے اس ایک مل محے لیے دعائمیں کی تھیں۔" اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہوگئ وہ بس اتن ہی تھی۔

"بس اب تم میرے ہاتھ کواپنے ہونٹوں سے لگا ۔"

اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے نگالیا۔ نگائے رکھا۔ لیکن وہ اس کا بیٹا تھا'اس کا محبوب نہیں۔ صرف جیبیس سال کی جوان بوڑھی ہو چکی۔ نیلی آ تکھوں اور بھی کی گلابی رنگمت والی مارگریٹ کو اس نے مابوت میں آ تکھیں موندے سوتے دیکھا۔ اور مالیان مارگریٹ۔ اس نے اس وقت فیصلہ کرایا عالیان مارگریٹ۔ اس نے اس وقت فیصلہ کرایا

تفاکہ اے کس سے سبسے زیادہ تفرت کرتی ہے۔ این باپ سے۔۔ آئی سوسن نے اسے اوور کڈز سینٹر میں داخل کروا

ویا تھا جوایک برائیویٹ ادارہ تھاادر بے سارا بچوں گی و کھے بھال میں ابوارڈیافتہ تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے جایا گیاکہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے اور وہ ان کے گھران سے ملنے جاسکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔

数 数 数

وہ خاتون ماما مرتھیں۔انہوں نے اے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگالیا اور اپنی

خود کو زندگی کے کنارے پر تھسیٹ لائی تھی اور موت بہت پیند تھی۔" کی طرف اٹھے ہلاتی تھی۔ مار کی طرف اٹھے ہلاتی تھی۔

Ш

Ш

اور کون کہتاہے کہ موت سیاہ شب خون ہے۔
موت نے قطعا " مار کریٹ کی زندگی پر شب خون
مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کام توخود مار کریٹ
کردہی تھی وہ خود ہے شتایا تھی کرچکی تھی۔ ذرای تیمش ملتے ہی وہ جل کر جسم کیے نہ ہو جاتی ایسی حالت میں اسے کون بچاسکنا تھا۔ کوئی مجردہ سے اور مالت میں اسے کون بچاسکنا تھا۔ کوئی مجردہ سے اور وہ کوئی نم جردہ سے اور مالی نہیں ہوتے۔
وہ کوئی نی تی فیمرات میں نہیں ہوتے۔
ایسے کوکوں پر اسے میں نہیں ہوتے۔

ایک رات وہ مرکئی۔اس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی ہے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہار ہار اپنے ہونٹوں' اپنے گالوں'اپنی آنکھوں ہے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری من کی آنکھوں ہے۔

اس کی زندگی کے اس آخری مردی آ تھوں ہے۔
آنسو روال تھے۔ انسان برط حساس واقع ہوا ہے۔
موت کی آہمٹ پر اس کے کان کھڑے ہوجاتے ہیں۔
نومینے زندگی نمویاتی ہے توابیاواویلا مجاتی آتی ہے۔
موت تو سالوں ۔ سالوں اور سالوں ہی نمویاتی ہے،
ابنی آمد پر کس اہتمام کاواویلا نہیں مجاتی ہوگئے تھے۔
رہا تھا۔ واویلے پر اس کے کان کھڑے ہوگئے تھے۔
ابنی طرف ہے ارکر بیٹ اسٹیل کی باتیں کر رہی تھی اسے نا اپنی طرف سے ارکر بیٹ اسٹیل کر رہی تھی اسے نا اسٹیل کی باتیں کر رہی تھی اسے نا اسٹیل کی باتیں کر رہی تھی ہواس کی رہی تھی ہواس کی باتھی ہرو ورنہ تھا مہانے ہے۔
یا تفتی ہرو ورنہ تھا مہانے ۔ جو اس کے آخری وقت باتھی ہرو ورنہ تھا مہانے ۔ جو اس کے آخری وقت باتھی ہرو ورنہ تھا مہانے ۔ جو اس کے آخری وقت باتھی ہو واس کی آخری وقت باتھی ہو واس کی آخری وقت باتھی ہو واس کے آخری وقت بیٹ ہو والا تھا نہ ہی جنازے ہیں۔

مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مورد الزام تھہرانے کی۔ وہ وہاں بھی بھی کرنے والی تھی۔۔ وہ اللہ اسے مانگنے والی تھی۔۔ وہ رخم دل خاتون تھی وہ جواس کے لیے اللہ سے رخم ماگنے والی تھی۔

" قبوہ بنے کے بعد وہ بیشہ کپ کواوندھا کر دیا کر آ تھا .... ہے اس کی عادت تھی ہے جھے اس کی ہے عادت

المارشعاع ستبر 2014 💬

میں مرکت کرنے گاہو فریشرز (نے آنے والول) کے ماتھ کے جاتے تھے۔ فاص کرامرد کے ماتھ کے جانے والے زاق میں تواہے بالکل وکچیبی نمیں تھی۔ كيونك جب جب وه لزك اسے مي تھي مي كامراج ہي بكازاتهااس في

W

W

a

S

t

وہ ایک طرف اندھیرے میں کاک ٹیل لیے بیٹھ گیا اورسارا تماشاد يمية لكا اورجب وه رورو كراردوش چلانے کی تواہے برانگا۔۔ اور جب کھٹوں میں سر دے كرود ا قاعرورونے كى توسالو-

باركريث ين مي اس كے ليے وكو يكانے كى کوشش کررہی تھی۔وہ کھڑکی سے باہرو مکھ رہاتھااور کھڑی سے اندر \_ پین کی طرف سے آئی آوازیں س رہا تھا۔ جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود روئے جيساہو کياتو پُن کي طرف آيا۔۔

"الا !"اس نے روتی ہوئی ارکریٹ کوبلانے کی جرات کی ۔ کچھ در بعد وہ چھری پھینک کراس کی طرف پٹی \_اس کی انظی ہے خون نکل رہاتھا۔ "ميرا باتھ كث كيا ہے \_ مجھے بہت درد ہو رہا

اكروه برادوك ميس كام كرتى توسارك برادوي كو لے دوبتی است سے کوالوریائے میں وہ تاکام تھی ، انظی کاث کررونے کی وجہ بتاری تھی۔ اس نے انگل سے خون کو بہنے دیا۔ اور روتی رہی ، " بھے بہت درد ہو رہا ہے ۔ بہت درد۔ "اور وہ خاموش كفراا نكلي كوشيس ان آنمھوں كود ملجه رہاتھاجن سے خون ایل رہا تھا اور وہ خون فرش پر نہیں اس کے

أمرحدواجدسك ربى تفي اورجب اس فيساه مشرقی آنکھول میں جھانکا تو اسے معلوم ہوا کہ مار کریٹ کی طرح لحاف میں منہ وے کروہ بھی بہت رولی ری بیں۔ان پر بھی کرب کے بہت سے پہاڑ توفي سودان آنکھول میں جکر آگیا۔ ماركريث كوبكرے كى فےرلادوا۔ ابودیہ تہیں ہونے دے گا۔

الال الي سب عالیان نے جھر جھری لی۔ اے بہت محتد لگ ری تھی ... جس ویوار کے سمارے وہ کھڑا تھاوہ کملی تقى اوراس ميس سے يو آتى تھى يەنىيس وە غلط تھا۔ و بولواس کے اندرے آری تھی۔انانی کوشت

بار)!اباے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گیا تفاکہ اس كى نيلى وهنسى مونى أنكھول والى مال في كيا محسوس كيا تنا بب اس محف في جس معدد ديوالول كى طرح مبت کرتی تھی اے لعنت قرار دیا تھا۔۔ اجھاتو کیااس کا سائس بھی ایسے علق میں اٹکا ہوگا

كه ينغ ير متهو المارخ كوري جابتا موكا؟ زمين دهسان (دلدل) ي-آکاش اندھیار کاسیواک ہے۔

دھڑے وھڑے وھڑ کا کھول کرو ڈول تاریکی عمیار ے الے بدوا ہوئے۔ زندگاندهیاری چاکر مونی-

اورلورد شنیاں کل ہو تیں۔اب بس کل ہو تیں ،

اس مخف کے مل کو تعلی نہیں ہوئی تھی۔اس ناركريث كے بينے سے جى بدلدليا تفا\_اے بھى چر بھاڑ ڈالا تھا۔ ای کی ذات کولے کراس مرسوال اٹھے تھے اس مخض کی شناخت سے اس کی شناخت ولی تھی۔جس مخض کے بام کووہ ائی زبان سے اوا المیں کر آتھا۔اس مخص کے نام کوانے نام کے ساتھ لكانيرات صليم كياجائ كالأرانياي تفاتوات ولی مجاہے تھا۔اے کوئی بیجان۔ کوئی محبت میں جاہے \_ آسے آمرحہ واحد اب نمیں جاسے-اں کی ماں پر تغیراخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی \_ درد کی ایک امراس کے اندر اٹھی۔ آخر اس نے اں لڑکی کو کیوں پیند کیا۔ اس کی برقسمتی اے اس اسٹوؤنٹ یارٹی میں لے

ئى-اس كاكونى اراده نهيس تفا\_اس نصول عداق

كيرے يہنے ، خود كوسجائے بنائے اب تك زعمه موآ ۔ وہ اب تک بردی شان سے زندہ ہوتی۔ اس کے کاف اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے چھینٹول ہے سرخ نہ ہوتے ہوتے ۔ اس کی راتیں سک کر ینہ کرر تیں۔ اس کے دان آ تھوں کی تمی جھیاتے۔ كزرت \_اے زندگى كزارنے كے ليے اقوال ماور كرفيزت .... اور برروزات خودكوبماورينا كرزعركى كے سامنے نہ كھڑا كرنار يا.

وہ اے کیے کم خط نہ لکھتی ۔ پاگل ہوئی اے

د هوند تی نه پھرتی ۔ بے وفا اور گعنتی عورتیں اٹنے وبال پالتی ہیں بھلا \_\_اور کیاایس عور تی اتی جلدی مرجاتی ہیں۔اور کیاا تن ہی آسانی سے وہ موت کو خوش آمرید کہتی ہیں۔

يملحوه سوجاكر بالقاكه وواس فمحض كودهوند كرمار والے گا۔ لیکن مام مرکماکرتی تھیں کہ استخول وہاغ کو خاموش رکھو۔ سارے ویال میس سے پھوٹے

ولراليشو "كاخيال آتي الاداليشو" كاخواع كو خاموش كروا ويتا ... شروع شروع مي مشكل تفايد لیکن اس نے کر لیا ۔ ماما میر تھیک کہتی تھیں اسے وبال یا گئے کی ضرورت تہیں تھی۔اس کی زندگی میں مار کریٹ اور میر موجود تھیں۔ اور اسے ان ہی کے سارے زندگی مکمل کرنی تھی۔

وه خامروقت تقا- برقبل فحند من الجستري أيك بيند کلی کے کنارے وہ خود کودنیاے چھیاکر کھڑا تھا۔ "اركريث اس كىال كانام مو گانوياپ كاكيا مو گا-معمولی وجہ تمیں ہے ہیں۔ تمیں ہے معمولی۔ اس کے باپ کا 'خاندان کا کوئی آباتیا سی ہے۔ وہ کون ہے وہ خود بھی سیس جانیا ہو گا۔ بورے کے آذاد معاشرے کی دین \_ غیرزجی \_ غیرافلاتی اقدام کی روان۔ میرے خاندان کے لیے طمانے جیے باتی

ر پندرہ سال کا ہو جانے کے بعد اے وہ چیزیں دی مئں جواس کی مال کی تھیں جے آنٹی سومن نے سینٹر کے حوالے کیا تھا۔ اس نے وہ تصویر جے وہ اس كے كال كے ساتھ لگاكر كھنٹوں ديكھاكرتى تھيں سب ے سلے بھاڑ کر پھینک وی دو خط جو غلط پتول کی دجہ ے والیں آھے تھے اسی بھی وہ ماڑوال اگروہ ماركن كم القول عند لكي كن موت \_ وكان خطوط بھی تھے 'جو مار کریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے 'لینی ای موت سے پہلے بھی دہ اسے خط لکھتی رہی تھی۔ اس نے بھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سوائے ایک بار کے۔

Ш

Ш

" آج سے جار سال ملے جب تم اینے کھروالوں ے منے کا کہ کرما چسٹرے جارے تھے تو بچھے لگاتھا میں حمیں مامچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں ہے ہیے ايباو ہم تھاكہ پكن ميں كام كرتے ميں اپناہاتھ جلا بيتھي \_ ڈاکٹر کے ہاں میں تمہاری دی رنگ بھول بیٹھی \_ اس رنگ کو ڈاکٹر کے کوڑا دان میں بہت مشکل ہے تلاش كريائي ... كواك دان مي الكله دان اس رتك كے لمنے نے مجھے اگل ساكر دیا تھا۔"

وہ فون مجھی نہ آیا۔خطوالیس آتے رہے۔جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے مل تھا اے وصورترنے ماركريث كاب بكاب تكلى راى يمال تك كد زندكى كى آخری سائسیں لینے کی ... اور پھرموت نے اے انی سائسیں عطا کرویں 'اینے سارے وہموں کے ساتھ دہ لوشدہ ہوگ

وواس مخص كاجاز بياتهايا ناجاز الياس كوئى مروكار شين تھا۔اسكول ميں اس كے نام كے آگے ولید البشو لگنا تھا جو برا ہوئے پر اس نے بدل لياسوه كى وليد البشر كونهيں جانيا تھا۔.. اگر دنيا ميں كوني وليد البشر تفاتووه اس كابليه نهين تفابه ايك بھیٹریا تھاجس نے اس کی مال کو چربھاڑ ڈالا اور اسے لعنت قرار دیا۔ اس عورت کواس نے لعنت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوسی کے نام پر بھی کسی مردے بات نه کی \_ اگر وه ایک لعنت بی ہوتی تو پھول دار

المناسطة المر 2014 عبر 2014

بات شايدودي عن موتى اسلام اوردالي تك جا

اوراس سے اگلامظر کھا اسے تھاکہ بونی کے باغ

میں لکے ایک \_ بورے کے ساتھ اس کادویشہ اٹک

كياده ذرا آعے جلى تنى وريغ كے تحفياؤے ا

جھے بلتار ااور ایسا کرتے وہ اے چھے آنے والی لڑی

ے الرائی۔ الرساس بحاری کی عیک کرتے ہی

نوٹ کی جواس نے کھ در کے لیے مرر لگائی ہو ک۔

ظاہرے وہ بے چاری عبرے کھونٹ کی کردہ گئی اگر

امرحه واجد موتى تودها زيس مار مار كرروتى \_\_استود تنس

کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی

ہائیڈردجن بم کی طرح بھنتے ہیں اور وہ تو پھراس کا تظر کا

چشہ تھا کہ اول سے زیادہ اہم و ضروری مالیان کو

اس بات كرنے ب زيادہ اس كے بيچھے بيچھے رہنا

ایک دن اس کے کلاس فیلوزئے اسے بروفیسرڈرل

کے آس جیج دیا۔ برویسرورل صرف what

''کیا \_ یعنی که کیا \_ ہیں \_ کیا؟اب بولونا \_

ایے what کوئ کرسامنے بیش ہونے والا کتا

ى ضرورى كام كولے كر آيا ہو تاسمي سوچناك "آخر كيا

ضرورت تھی آتے معمولی سے کام کے لیے پروفیسرکو

وہ دونوں ہاتھوں کو میزر رکھتے اور مریج برجانے

" تمهاري په جرات كه تم يهال تك آئے\_لاؤ

وكهاؤ الميامسكد ب\_ آئے إلى برے يرفض فيونن

بنے ۔۔ باتوں سے فرصت میں اور آجاتے ہیں۔

اور مجروہ اس بیش ہوتے والے نیوٹن سے دہ دہ

سوال کرتے کہ اس بے جارے <sup>ع</sup>بے جاری کورندھے

جيى سجيدكى ليے اليے دملتے جي كتے ہول-

روفيسرز أوخك كرف بيل-"

فے کے ماتھ معذرت کرکے اٹھنار آ۔

دليب اور حيرت الكيز لكتاتفا

اليے بوجھا كرتے جيے كمدرے بول۔

"تالا أنّ !" بن پشت بربه مركوشي بحي سننارز آل-رندھے کلے کے ساتھ اور بالا کن کالقب کے کر جبده بروفيسرورل كے آفس سے باہر آئى تواسے بھيخ والے اس کے کاس فیلوز کوریڈور میں لوث ہوٹ اولے لئے \_ انہول نے تجانے کون کون سے جھوٹ مج گفر کراہے بھیجا ہو گااور پیات اے اس ہے باہر نے کے بعد معلوم ہو گئی تھی۔وہ خاموش کھڑی ان کے قبقے ستی رہی ۔۔ پھرخود بھی بنے کی۔اس باراس فے اتھ میں بکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت

W

W

وہ الچسٹر کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ پہلے کی نبيت وه خوش نظر آربي تهي-عاليان كو لكنه لكا تفاكه وہ کی وعدر لینڈ میں آگیاہے۔ یعنی صرف ایک لڑی كما مجسرين أجلف سے ساراما مجسرى ونڈرلينڈين بدل چکا تھا۔وہ اب تک ائی مال کویاد کرکے سو آرہاتھا -اور کئی کویس مدلنے کے بعداے نیند آتی تھی۔ اب ده اسے سوچتا۔ مسکرا آ۔ اور سوبھی جا آ۔ اور بهى سويحة سويحة لحاف كوجهنك كراثه كربيثه جاتا اور قبقے لگا تا۔ اچھانودہ یی بری تھی۔ جس کی کہانی کسی ہے بھی شروع ہو اختیام المایر ہو تاہے۔ وواعي كلاس فيلوزي يوخض لكات "Rotatouile ويلحى ہے ... والى جوب والى

" TU\_ EU ? "جس مين جوبا كهانايكا آب" "اچھا۔ موسویٹ وقت کتے بی ضرور دیکھول "بال! و كتاكوث لكتاب ناوه كهانا يكتي لو

كُونَ بِعِي اس كِي طرح آخ نه كرياً لا ناك نه يزها يًا \_ بال تحيك تفا\_ تحيك تفاكه ده مشرق س آيا بحيد تھا۔ جے وہ کھول رہا تھا۔ ان کا ایک انگریز دوست كسى انو كلى بات يراكم را الرواد وصع جر نيلول كى طرح

مسکراتی رہتی ۔۔ خاص کرتب جب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لباس یا بینو اسائل والا استودنث كزر تك استودنث بارنى كے بعد اس في معا كه بنى كوديائے "زيروى كامنه بھلائے ن سب كى معذرت من ربى ب- جيان راس في مواكريط تفاليكن بيراس كي انسان ورئ كي مثل ب كدوه اليا ہیں کرری 'ڈیرک جیسے ہاتھ ماندھے سزاکے انظار من کھڑا تھا اور وہ اعصاب تکیے کسی خونخوار ہادشاہ کی ا کلوتی منی می ایسے طام رکردہی تھی جیسے کمدرہی مو۔ "بس \_ اب مہیں بھوکے تیروں کے آگے مروردالاحائكا\_"

وہ اکثر آکسفورڈ روڈ پر اس کے بیچھے جا با۔ اس کا دوید اس کے لیے ایک سئلہ تھا۔اے اسے برے برے دویے لینے کاشوق بھی تھااور انہیں سنجالنا بھی میں آیا تھا۔ شاید وہ سارے مانچسٹر کویہ بتانا جاہتی ھی کہ صرف وہ اکملی ہے "مشرق کی پیجان"جی ہاں۔

أيك دن جب و آكسفورڈ روڈ يراس كے بيجھے بيھے آیا تواس کا دویٹا اس کے پیھے والے کے یاؤں میں الجھ كما- يتحص والامعذرت كرك آكے براء كما\_ اورده والي كارك اوراس كنارك كويرتل وبال والے کو محورتی رس کھ آکے جاکر انفاقا "واب جارہ الجھ كركركيا\_ اور وہ جو يتھے كھڑى اسے كھور رہى هي منه برياته ركه كرمني-اس كانداز كجه ايباخلا جے اس اڑے کو کمدرہی ہو۔

"اب آیا مزا۔ اکلی بار وحیان سے چلنا۔ یو

ہندوستان اڑے نے زمن بوس ہوتے اس کے دویے ويتهج سے اٹھا کراہے دیا اور ساتھ کوئی استہزائیہ یا طنزيه جمله كمااور بنے لكا\_ اور محرايك وم سے اس فا ہی ھم کی۔ امرحہ واجد ہاتھ امرا امراکرات کھ کھ

اوراى دوسے كولے كراكا منظر كي يول تفاكه ايك " ہندوستان 'یا کستان کی آریخی ناحاتی کا ایک جھوٹا

وورات اس نے جاک کر گزاری مشرقی افق پر ووغين دهرم يتصوه ان من دوب دوب جا آنها... بعورى أ المول من جودي جهي يرك عقع وه جل

W

Ш

ш

وہ تکن سین کی شاکرورہی ہو کی۔ اس فے اس كاندرج اعال كرياتها

وه حیات کادبانہ تھی۔وہ اے زندہ کررہی تھی۔ وه مشرق ساحره تھی۔ بس میں کرلینا وہ سکھ چکی

اوروه بنفشین هی ده اس کے زخم مندل کرنے آئی سی۔اے لڑکیوں میں اتن دیجیں می جس ہے کارل کویژ ہو تھے وہ کارل کی ہر کرل فرینڈ کو لے اڑ تا۔ كارل كے ساتھ يہ سب جاتان متاتھا۔ بھراس نے ايك الی لزی میں دلچین کیوں کی بجس نے اتن حقارت سے وبی مارے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے تھے جو بھی ڈنمارک بیں اس کی مال کے منہ پر مارے کئے تھے۔وہ خودائے باپ کے لیے بھی اتنا ہی حقیر تھا۔۔ جتنااب امرحدواجد کے لیے۔

اس نے استہزائیہ ہنس کر سوچا۔ "ایک ہی سل کے دو انسانوں کا ایک جیسانھیب ۔ دونوں کو محبت ہوئی ۔ دونوں کو بدلے میں دھتکار می ... دونوں کو لعنت قراردے دیا گیا۔

ود انسانوں کے نصیب میں اتنی مماثلت ... وہ وافعي بهت يدنصيب تفاراس كاثوث كررونا بنآ قفا\_ امرحه واجد کواس کی مال سے زیادہ اس کے باب کی فکر تھی 'جس کی غلیظ تصویر کواس نے بھاڈ کر پھیٹک ريا تقابدوه انظى الحاربي تهى كدوه كون تعابيدوه عالمان ماركريث تفايد اورات كيا ہونا جائے تفايد اكر عالیان عام اسے اس کی مال نے نہ دیا ہو ما تو وہ یہ بھی

اسٹودنٹ یارٹی کے بعد اس نے خود کواے دہلھتے یا ۔ وہ اس کے ڈیار منٹ تک جا آ۔ وہ اسی کے دویے کو سنجالتی ہونیورٹی کے درود بوار کوالیے دیکھتی جيے لي نے جمان آچكى ہو ... دہ اينے آپ من

امرد کے تام بر ہی وہ اپنے مسکرا واکر ہاتھا۔ وہ اس کے ساتھ بر لیسے کیسے تمیں مسکرا یا کرے گا۔
ہردار ایک نئی مسکرا ہٹ۔ اک نئی اوا۔
ہرار آنی امرد کی جگہ ایک نئی امرد۔ نئی امرد کی جگہ لیک نئی امرد۔ کی جگہ لیک نئی امرد۔

W

W

a

t

口 口 红

رات کے آخری پہروہ اپنے کمرے میں آیا۔
کمرے میں کارل موجود تھا 'اے کمرے میں آئے
کے لیے۔ کسی کے بھی کمرے میں جانے کے لیے چالی
کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ
جاسوی 'ایکشن فلمیں دیکھتا اور ناول پڑھتا تھا اب
تک جیمز باعد نہیں بن چکا تھا تو یہ اس کی کسر نفسی
تک جیمز باعد نہیں بن چکا تھا تو یہ اس کی کسر نفسی
تھی۔

"میرے کمرے سے جاؤ کارل!"اس نے اپنا بور چا کوٹ آبار کر پھینگا۔ "تم کمال تھے؟" درجی میں نہ کی مدید "

"ثمانے کمرے میں جاؤں" "تمہیں کیا ہواہے؟" "تر ایک میں اماکہ دکاروں ا

"تمهاراتشكريد من اداكرچكامون ... اب تم جاؤ-"
"شكريد ... يد لفظ بهلے كب جم دونوں في استعمال كيا ہے؟ ذرا بتاؤ ... وہ لؤكی تمہیں پند نمیں كرتی . ... ... ... ... ... ... ... ... كيا تحتم-"

''ہاں بات ختم۔۔اب جاؤ۔'' ''فہیں۔۔ تم تھیک ہے بات ختم کرو۔''کارل نے اس کی شرٹ کا کر بیان پکڑلیا۔ ''میں بات ختم کرچکا ہوں کارل۔ تم سے بھی اور اس سے بھی۔''اس نے اپنا کر بیان آزاد کروایا۔

"اس سے کرناتو بنتا ہے۔ اس نے تہماری ہے عزتی کے۔ لیکن تم؟" "میں سب سے ختم کررہا ہوں۔"وہ چلایا۔ "کتی اوکوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے میں نے بھی ایسے ری ایکٹ نہیں کیا۔ چند ایک کے ساتھ تو میں سنجیدہ تھا۔ تم بہت برے آیک رات جب دونوں سڑک پر شرط نگا کر دوڑ رے تھے اور کارل جیت چکا تھا تو اس نے پھولے پرے سانس کے ساتھ کھا۔

"تم آج كل مسلسل جھے ہاررہ ہو-"
"آيك دو ژمن ہراكرتم جھے لوزر نميں كمد كئے-"
دو نمان ایک دو ژمن ہے آن عالیان اس ہفتے
ان میری بارے-"

ں پیمبری بارہے۔ "میری سحت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں فٹ بن ہوں۔"

وہ اور ہنا "تم ہار رہ ہو۔ مطلب تم کمیں اور جت رہے ہو۔ مجھ ہے ہار کو تم اہمیت نہیں دیے میرے لیے یہ لیحہ فکریہ ہے۔ میں نے تم ہے کما کہ مارٹن کواسٹور روم میں لاک کرنا ہے تو تم نے کہا کہ وہ ہے چارہ ڈر جائے گا۔ اس سے پہلے تو تہ ہیں بھی میں کے ڈرنے کی پروانہیں ہوئی تھی۔

''اگردہ انظامیہ نے ہماری شکایت کردیتا۔۔۔؟'' کارل منہ کھولے اسے دیکھا رہا۔''اس سے پہلے ہم ڈیوڈ کے ساتھ بیہ کرچکے ہیں ادر اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیاتھا۔ آور بے جارہ ہے ہوشہوگیا تھا۔ تم اب بدل رہے ہو۔ میں تمہیں اکیلا بدلنے نہیں دول گا۔''گھونساد کھاکر کھا۔

''میں اب براہورہاہوں۔'' ''نہیں۔ برے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں ہیں۔ بچھ تشویش ہے ۔ بلکہ خوف ہے عمیں اپنا بهترین دعمٰن کھودوں گا۔ یونو! مرکارل کہتے ہیں دوست ہونہ ہود عمٰن ضرورہواور تم جانے ہو' یوری یونیورشی میں

میری مرک صرف تم ہو۔"کارل نے انگی اٹھا کر کما

"تم انظار کرلو۔ فریشرز میں بہت سے ہمینے تہاری فکر کے آنچے ہوں گے۔ جنتی چاہے تکریں انہیں مارلیدا۔" "در از زال میں کو سے میں سے "مرکا ا

"میراخیال ہے وہ بل آچکا ہے۔" سرکارل نے پرسوچ سرملایا۔ عالیان زرلب بنسا۔"امرد۔ بل۔ ہاہا۔" الدررہ، سے است است است استیان کی ہے۔ استیان

یں ۔ انہوں نے حکومتی آئی کو آگ لگادی تھی۔"

"تم نے کوئی غلط خبرد کھے لی ہے ۔۔ ایسانہ میں ہوگا۔

"آگ کیوں نگائے گا بھلا کوئی ۔۔ مب ٹھیک رہتا ہے
لاہور میں ۔ پاکستان میں ۔۔ بہت پیارا ملک ہے ہمازا

ہاں بھیتا "بہت پیارا ملک ہو گا۔۔ جس ملک کی
رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیر بحث نہیں لا رہی '

جس کے خلاف وہ آئیک بات نہیں سنتا جاہتی وہ ملک

کتنا پیار اہو گا۔۔ وہ امرحہ سے زیادہ بیار اہو گانا۔۔

مائیان کو اس کی بیہ حساسیت اتن انچی گئی کہ اس

نیاکتان کو لے کروہ خبری ہی پڑھنی بند کردیں جن
میں کسی مسئلے کی نشاندہی ہوتی ۔۔ لاہور میں سب

تحیک ہے۔ جیسے المجسٹر میں سب تھیک ہے۔ تو امرحہ کالاہور اس کا ہو گیا تھا۔ جیسے عالیان کا \* ما مجسٹرامرحہ کا ہو چکا تھا۔ ایسے ہی فاصلے کم ہوجاتے ہیں۔

محبت بی میں ہم اپنی ساری فیتی چیرس مقیلی ررکھ کر پیش کردیتے ہیں کہ لویہ آج سے مساری ہو میں -

کارل سے امرحہ کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا۔ بظاہر کارل ایسے ظاہر کیا کر آجھے وہ بالکل انجان ہے اور اس کے پاس توانتا وقت ہے ہی نہیں کہ عالیان کی تکرانی میں ضالع کر آپھر نے ہے ہیں حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھاجو چو میں کھنے کو چوہیں دن بنا لیتے ہیں۔

" تم فے مشرق کے گھاٹ کا یانی نی لیا ہے۔۔ تہماری سمجھ اب سمجھ ہے بالاتر ہو چگی ہے۔" امرحہ سے لمنے کے بعد اب اس اللہ ورجانا تھا۔وہ و کھنا چاہتا تھاکہ کیادہاں سب اس جیسے ہیں۔ کیاسب لؤکیاں ایسے ہی دو پٹول میں البھتی ہیں۔۔ بری بات پر ناک چڑھاکر " آخ"کرتی ہیں اور چھونی چھونی باتوں پر

آنگھیں تم کرلتی ہیں۔

W

Ш

W

جبوه فارغ ہو آده "لاہورنامہ" پڑھتارہتا۔ لیمنی
اپنے فارغ او قات کار میں وہ "لاہور "میں رہتا۔ وہ اتا
لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اے خود کویاد
کرواتا پڑتا کہ وہ St-Anselm Hall میں ہے
کینٹ یا مال میں نہیں ۔۔۔ وہ روزیاکتانی اخبار بھی ضرور
کینٹ یا مال میں نہیں ۔۔۔ وہ روزیاکتانی اخبار بھی ضرور
پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہورہا ہے۔ لاہور میں کچھ بدل
تو نہیں گیا۔ اس نے لوڈ شیڈ نگ کے بارے میں اتا
پڑھاکہ اس نے امرحہ سے پوچھ ہی لیا۔

"کیاواقعی پاکستان بکل کونے کرائے برے کرانسیز ہے گز ررہائے۔"

ای کارنگ فق ساہو گیا۔ "نہیں ... پرتم کیوں پوچھرہے ہو...?" پرچھ رہے ہو .....

میں '' دونمیں۔'' وہ اس کے نہیں پر ونگ تھا۔ ہرروزوہ بجلی کولے کر خبریں پڑھتا تھا۔

"ایسے ہی ۔ وہ میرا ہاٹل فیلوبتار ہاتھا۔"اس نے بہانا بیایا۔

"کیا بتا رہا تھا۔۔ کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستائی۔" اس نے بمشکل اپناغصہ ضبط کیا۔

عالیان کے کیے بیہ جران کن منظر تھا۔ ''میں کہ وہاں بلی کامسکیہ '' دور کی کر میں نہد سے کا س

" دوآن کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی کا ۔۔ سب ٹھیک ہے۔۔ بیوں ہو گادہاں کوئی مسئلہ بہت ہیں ہے بجلی کا ۔۔ سب ٹھیک ہے۔۔ کیوں ہو گادہاں کوئی مسئلہ ؟" اے بقیناً "اس ہو سٹل فیلو پر غصہ آرہا تھا۔عالمیان دنگ اس کی شکل دکھے رہاتھا۔اپنے ملک کی عزت کولے کروہ اتنی حساس تھی کہ ایک غیر مکلی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کولے کربات ہی نہیں سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کولے کربات ہی نہیں سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کولے کربات ہی نہیں کرناچاہتی تھی 'یعنی یہ ان کے گھر کامعالمہ تھا 'غیر مکلی

مبر 200 2014

على المارشعاع المتمبر 2014 (201 الم

پاک سوسائل فات کام کی ویکئل Elister State = 1 1 Je Je Je Je Je

 چرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ 

♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل ریخ الكسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ا برای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي،نار مل كوالثي، كمپريياز كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



"مطلب لغيرات؟" "نسيس مطلب كيا فوابش ركمي جاتى إلى هركوك كركه وه اليامو؟" "اجھابہ\_اگر کوئی الددین کاچراغ پوچھ رہاہے کہ مركيما ہو توسعودي شزادے طلال کے تحل جيمالا یام می میں میڈوناکے کھر جیسا۔" وه بنسا .... الدوين حميل أيك عام انسان يوجه ما "اجها!"اس كامنه للك كيا-الدوين كاخواب يكنا چور ہوا۔اباے شزادے طلال جیسا کل کون بناکر وے گا۔عالیان زر لب بنا۔

"أكريس برنس تأكيكون بن كيالوات ايك محل ما ودل گا۔ اور میں نے اپنے میسے کا کرنا ہی کیا ہے لیکن اگريس اس كے ليے الدون ندين سكاتو \_؟

"أيك براساباغ موجس ميس كي سويهول كمط مول \_اس باغ میں کھر کی بردی بردی کھڑکیاں ھلتی ہوا۔ يجهي بهى كئ سو پھولول والا أيك باغ ہو أيك چھوتى ي آبشار کے ساتھ اور اس میں بھی بردی بردی کھڑکیاں ھنتی ہول کھر کی ۔۔ بیہ اسٹر بیڈروم ہواورلا تبریری ۔۔ کھر کی جھت بہت او کی ہوئی جاہیے ۔ یعنی اتن کہ چە فٹ لميا فانوس لگا ہو تو سراٹھا کر دیکھنے پروہ دور۔۔ بمتدر لك

اليدايك عام آدمي كأكرى بناامرحد إساف وكنا

ده رک کرسویے کی اور خاموش ہو گئے۔ یعن خفا مو تی-مطلب ایک سیدهاساجواب اس سے حاصل كرنا مشكل تقا- كهين وه اتن ذبين تفي كه فورا البحواب " تنيس كوكي ايثونيس ب كيس كا\_ كس في كيا-

موبائل چھین لیے جاتے ہیں جھوٹ سے یہ معلی اخبارات نا\_ يهال توتم لوگ انكى افعاتے ۋرتے ہونا که بولیس کونه بلوالے ہم لوگ وہاں سیدها سیدها محیراردیت میں۔ مھیرادر کوئی پولیس مہیں آئے۔ اور پچھ معاملات میں وہ ایس تھی جیسے او تلے بو تلے

كملاوى بخارب مو-" بال! من بهت برا کھلاڑی ہوں۔ بدترین انسان ول میں ۔ "اس نے کارل کو بلکا سادھکادے کر خود ع دور كيا "تم جاؤاب..." "تم يرسب نبيل كركتے\_ايے خود كونسيل بدل سيكتے۔"كارل جِلآيا - "بهم دنوں نے بہت دفت ساتھ كزاراب\_ميراحق عمير-" عالیان نے اپنے منہ کواس سے چھیانے کی کوشش

W

Ш

"جاؤكارل فراك لي جمها كيلا جهو زوي كى لعظم ات ديكه أربا مجروه چلاكيا-

عالیان St-Anselm Hall کارے کی کھڑک سے برف رکرتے اند حرے کود مکھنے لگا۔ ایک گھرجوانے بھی نفیب نہیں ہوا تھا۔۔ایک كھرىسە أيك خاندان .... كارل اور دەچىكى چىكے اس كے خواب ديكھتے رہے تھے۔الك دد مرے كوده يكى بتاتے کہ انہیں برنس ٹائیکون بننا ہے ۔۔ اور ایک ود مرے سے چھیا کروہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہے۔ کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا' صرف اس کے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ کھر نہیں بناسکتیں اور جب ان الزيول سے اس كاچھنكارہ حاصل كرنانا ممكن بوجا يا توجیسے وہ خود عالیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بريك اب كردادو-

أيك كمريدايك فإندان ... مل كرايك بوجاناي اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جوان سے محروم رہاہو' - عالیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی مال کے ساتھ كزارے تھے كارل نے تو موش بى كذر سينريس سنبھالا تھا۔ اس کے والدین ٹرین کے حادیے میں مر یکے تھے سوتیلے نانا اور نانی نے اے اس کڈز سینٹر تے حوالے کردیا تھا۔

أيكباراس فيامردت يوجها "تمهار عدبال كحركي بنتي بي"

بس اتن ی در لکتی ہے اندھا ہونے میں۔ اتنی می در میں رو محنیال کل ہوجانی ہیں۔ "دەسبكيا؟"دە بمشكل بوچەسكى-"جوجوتم نے وہراے کما تھادہ سب امرد وى ميندى \_اب عاليان كودهوعد كرمم لاوكى \_ورنه ایناسان بانده کرر کھنا ... ٹرسٹ می! ملکہ الزیتہ بھی تهين برطانيه مين نهين د كاستكے ك-"

پین ہے اس کے کراس بیگ کے اسٹریپ کو بوری شدت سے مینج کروہ چلا گیا۔ وہ چلا گیا اور کیا کمیر گیا امرحه نے میں ساتھا ہدوہ اسے میں من رہی تھی۔ \_دهاسے لیے من علق تھی۔ده تو۔

W

W

a

0

پھرے ایک تیز سین کی آواز۔ چیک چیک۔ جیے زنگ آلودوزنی الجن کی رال سزائے موت کے تيدي كاو يجها كرتي اليين اندر جلاد بشمائ بعاكي على جاتي ہو۔ کتنی جلدی ہے۔ جلاد کو قیدی کا سرتن سے جدا كرنے كى - وہ اس حالت ميں آئى بجس ميں كسى خونخوار درندے کے لیے لگائے گئے بڈی تو ژاوہ کے وزن شلخ من انساني براجا آب

اف موت بحي اور تكليف محى ... أه -وه لياك الإنتل تحى ... اس ير " آه" فرض نه تحى ، ... وہ برنس اسکول کی طرف بھائی ... عالمیان کو ڈھونڈتا چاہا۔ وہ سمیں ملا۔ اس کے چند دوستوں سے بوچھا ... انهيس معلوم نهيس تفا... اس كافون بند تفا-وہ تو کما کر ہاتھا 'وہ خور کو مار ڈالے گا محلاس نہیں چھوڑے گا\_ مرجائے گار\_ ٹوکیااس نے خود کومار

توكياوه مرجكا تقا\_كياوا قعى\_عاليان ماركريث مر چکا تھا۔ چندون ملے بچول کے گالول پر چٹلی بھرنے والا ، \_اس ہے بھی نملے اس کے لیے کراسٹ پر قلابازیاں لكاتے والا \_ اور \_ بھورى آئھول والالارد ميئر مر چکاتھا۔ اتی جلدی۔ (ياتى آئندهاهانشاءالله)

"تم بناؤ-عالیان کمال ہے؟"النااس نے بوجھا اس انداز میں یو جھاکہ امرحہ ڈر کئے۔ "تم خود کو مجھتی کیا ہو۔ عالیان کے مقابلے میں تم ہو کیا۔ تم جیسی لڑی جو ایک ڈکری لینا بماڑ سر كرنے كے برابر مجھتى ہے وہ آخر خود كو مجھتى كياہے \_ کس دنیاہے آئی ہوتم کوائق ہوتا ہے امیں مہیں

یاددلاوک که تمهاری حقیقت کیاہے" " تم كمتاكيا جاهر به و؟" مرحد برى طرح ت ور

''کہنا نہیں بتانا ۔۔۔ عالمیان کا کوئی خاندان نہیں ہے' وه ایک ناجائز بچدے اوروہ تمهاری طرح اچھامسلمان نہیں ہے۔ آیک تم ہی ہوا بھی دالی مسلم نن۔ اس كال ايك برى عورت مى اورياب\_ موتند-" امرحه یکدم سانس لینا بھول گئی۔ یونیورٹی کی محراب موم بق كي لوكي طرح تفر تعراف اللي "بيرب مهيس كس في بتايا ؟"امرحه كي جان

"بنایا \_ ہونمہ \_ میں نے خود سنا ہے \_ ان فیکٹ آدھی پوتیورئی نے ساہے ۔ وہ سب جو تهاري سوچ ہے ۔ جو حقیقت میں تم ہو ویسے تم لوگ بهت را مع لکھے منتے ہو۔ الچسٹر جیسی یونیورشی <u>مِن راصحة ٱتّے ہو۔ خود کو تعلیم یافتہ کملواتے ہواور</u> اندرے وہی صلی بی تحشیا سوچ رکھتے ہو جاتل لوگ

"جھے بتاؤ کارل! تم کس سننے کی بات کردہے ہو۔" تر قراتی محراب کرنے کو تھی۔وہ کرجائے ک- نظر آ رباتفا وه كرجائي-

"جوتم نے عالمان کے لیے وہراہے کما "وہ سب ريكارونك بمير ساس سنوك-محراب دھرام سے زمین ہوس ہوئی \_\_افسوس \_ اس مراب کے عین سے بی امرحہ کھڑی تھی۔ امرحہ کو برشور جھکڑنے آلیا۔ اس کی نظروھندلا کی۔ اے کارل تھیک سے دکھائی تہیں دے رہاتھا۔ تہیں ۔اے توونیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہاتھا۔۔

کے لیے دو دمول والا بندر تھا۔۔دہ جران ہو ہو کرڈر ڈر جاتی۔اس کاخیال تھادنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ب\_امرد فاس مجاوا قاكداوركياكيا كجوابم

عالیان کھڑی میں کھڑا تھااور آج پہلی بارامرحہ کے بارے میں سوجے وہ زراب مسکر انہیں رہاتھا۔اے رات كزرنے كاعم نبيس تفاكد اكر رات كزر كى تورہ كس وقت امرد كوسوي كا

بابر فرورى برفكى صورت برس رباتها... فروری جے جدید دنیائے سنے۔ سنے۔ سن رنگ ڈالا ہے یہ فروری آج اس مرخ ۔ یرسفیدے كي صورت كرے اس كا كلاديار باتھا۔

يركون بونورش آئى توجو يهلا مخف اس كے ياس آیا وہ کارل تھا۔ چڑے کی جیک میں دونول ہاتھ ڈالے 'بناٹولی اور مفلر کے وہ بہت غصے سے اسے کھور

تم پونیورٹی سے خود جاؤگی یا میں حمیس نکلواؤں ہ سيبات كتے وہ انتما كاسنجيدہ تھا۔ وہ جواب سے بغير آگے بوحی بی تھی کہ اس کے کراس بیگ کے اسٹری میں اس نے بین کواٹس کراہے بری طرح

وه ابھی بھی قاموتی ہے اسے کھور رہاتھا۔ " میں تماری شکایت کروول کی ... ودون میں لونوری سابرہوگ۔" وحمیں دوسکنڈ بھی نہیں لگیں گے دنیا ہے باہر ہونے میں۔ اگر عالمیان والیں نہ آیا تو۔" امرد نے جونک کر کارل کو غورے دیکھا۔ "کیا

"میں نے کما محر عالمیان والیس ند آیا تو۔ " حق عوه اعوهمكار باتقا-"عاليان كمال ٢٠٠٠

لوگ ہواکرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہو تاکہ وه كمن قدر يونظ بين اوربال بيداحساس بهي نهين بوتا کہ ان کا بیر یونگاین کسی کو بہت اچھا لگتا ہے اتنا کہ ایے چھ سات ہوشل میٹس کے ساتھ کیس ہانگتے' سرك يرچل تدى كرتے \_ اينے بيد كى جادروں كو بونانی طرزر جم رباندھے ایک کندھاع مال رکھے۔ بونالى بى تيزموزك يركوريدور من تفيك نكات اور اہے ویکر بندر لنگور کے کرت کرتے کوئی اسے ہی سونية 'ای کے لیے زراب بنتاہ۔ کوئی تفخرتی راتوں میں لحاف پھینک کراٹھ بیٹھتا ہے وہ خود کو

Ш

W

عاليان \_ بال عاليان \_ كمال كياده ب جاره \_ ما تھ کے کرول میں جب کوئی اجامہ یارٹی or Die Do (كرويا مرو) ياستور تش كا Opera باريامو يا توددائي كرب من بيفالى ادركو محسوس كررامو آ \_ كارل اس تصيت كرلے جانے كى كوششيں كرتا

ووتم مياؤل مياؤل على منت جارب مو ي جلوتير بنو اور ذرا دهاژ كر دكھاؤ -" ويى فارغ اوقات من كى علفوالى ان كى بھى ايكشن "بھى مسترى بھى بار راور بهي مزاحيه موويز جيسي حركتي اور شرارتين كيكن اب اس سب میں اس کاخاص دل تهیں لکتا تھا۔وہ کر تو لیتا تھا کیکن بس خور کو پرانا والا عالیان ثابت کرنے كے ليے \_اے ور لكنا تفاكه كوئي اس كے ول كا بھيد

بھید جو بھوری آ تھول نے کالی آ تھول سے کشید

بعيد جو محبت من مافوف ول ير كلاك ي مرف محبت میں ملفوف مل یہ۔ ات يہ جو نكاسادينوالي لڑكي اس قدر الجھي كلي كه اس کی کوئی بات اسے بری شیس لکتی۔اس کی کسی بات براسے غصہ حمیں آیا۔ اس کی کسی بات پر وہ بھڑگنا سیس تھا۔وہ اس کے لیےوہ یری تھی جوود دمول والے

بندرے خوف زدہ ہوجاتی ہے۔ سارا ما مجسٹری اس





صَدَّت رَجَان كَيلاني



بھرا ہو آ ہے۔ آج کیا ہوا اور دہ خاص اس دقت یمال کیوں آیا تھا۔عارب سے بھی ایسا کوئی ضروری کام نہ

وه سرجمنكاكر مسكراويا-ابول اتنابهي نادان ندقفا كدبيبات ندسجمتار كياكوني چرويوں بھي حواسوں پر چھاچا تاہے كہ بحرير منظررای کی جماب محسوس ہوئے لگے۔ ہرنظارہ ای

كارتك يُرايا موا لك صحى سدى اورشام كى سرقى میں ای محمد پیراہن کی جھلک ہو۔ پہلے اسے بیاشب تشبیهات انسانوی لگتی تھیں مگرجب سے صحن دل پر

نظاماني باؤس كأكيث ويسابى سنرااور جمكتاد مكتافعا دونوں اطراف اونچ کیے سرد کے درخت ہوا ہے دائیں بائیں بلکورے لیتے اپنی ہی دھن میں تھے۔ ہار سنگھار کی بیل اک جانب کوخوب پھیلی ہوئی تھی اور اس کے گلالی اور سفید پھول دور تک بول بھرے تھے جیے آنے والول کا استقبال کردہے ہوں۔ وصلی شام جس کے فسول پر کئی برندول کی مسلسل چکار میرب لگا رى كى جبكه كيث إركري جب چيانى بوكى تقى أس ونت وجران موا

نظلاني باؤس كالان تواس وقت خوب أوا زول

Clark 206 2014

W

W

a

K

S

0

0

t

Ų

W

W

بے اختیار وہ بریشان ہوئیں۔اس وقت کی ہنگامہ فیزی ہے اسے کتنی چڑے وہ اچھی طرح جانق " تم كيول حلي آئے-وس منٹ شهرجاؤ تمهارا ناشتا

W

ш

Q

5

c

الرعين ك آلى بول-" ''وس منٹ تک تولیث ہوجاؤں گاجو بھی ہے آ یہ مجھے پیس دے دیں۔"وہ توے بریرا تھاؤال رہی تھی ا شاه دادتے خودہی اشینزے پلیٹ اٹھائی مالن ڈالا

"باك ياك برافعا تحسينا اور كحرب كمرب کھانے لگائے آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ ایس بھی کیا جلدی ؟" فرحين في عائد مك من الد على ساته توكاجعي وه بناجواب بے اپنے کام میں معروف رہا۔ تب بى اى اندر آئيں۔اے ديكه كرچران موسي اورعادت بجوراولي بناجعي ندره عليل-"ارے تم آج بری جلدی اٹھ کئے خبرتوہے۔اور ذرا شرجات بجول كوتوناشتاكر لينے دينے ان كى وين بس آئے ہی والی ہے۔ آیا! جلدی سے دوبرائھ اور

وال دي مجول كوليج بكس بھي دينے ہيں۔" وہ مرايت وے كر كجن سے نكل كئيں۔ شاه دادنے ني جانے والا آدهار الحاوالي بليث من ركوريا-

''نورا کھاؤ اور میہ جائے بھی ہو۔'' فرحین نے دیکھا تو کھرک کر بولیں ۔ تلبت بھابھی کی توعادت تھی بنا سوج بولنا-أب كيا بريات ول ير لي لي جائده خود توبے حس ہو چکی تھیں اُراسے کیے کرتیں جے بے عدنازول عيالاتحااوروه حساس بهى بهت تحا-" میں کھا چکا۔"شاہ داد کاول تو نہیں جاہ رہا تھا مگر

صرف الكاخيال كرتي موع كب الحاليات "مامول آگئے ہی تمہارے -جاتے ہوئے ال ليئا-"مطمئن ہوتے ہوئے وہ اگلا پراٹھا بیلنے لکیس الماته المصمطلع كيا-

"اليماكب" عاشي عدرم مى ايك چلى لیتے ہی اس نے جھٹ سے مک رکھ ریا بھردو سرا خالی

ہے۔ دہ بٹی کے ساتھ بجہ بن گئے۔اس کی فوقی تیں ذُرُّ انتهائی باو قارے اس کے بایا کھیل رہے تھے۔ ن رے تھے۔ یرہ مالیاں بیٹ رہی تھی۔وہ این خوشی میں کمن عارب تک جانا فراموش کر گئی۔ اے بھی بھول گیا۔ وہ پرہ کے بایا کو دیکھ رہا تھا۔ شفقت لٹاتے جاہت کھاور کرتے وہ کتنے اجھے لگ رے تھے۔ بکدم اس کاول ہربات سے اچاف ہو کیا بن ے ایسا کوئی بھی منظراس کی روح پر بھاری ہو جھ ین کر کر آ تھا۔ ساری حسرتیں آ تھوں کے سامنے ارائے لکتیں۔اک کونے میں دی بردی تمام محرومیاں پرے جاگ اسٹیں۔ ازیت ی آزیت ۔ اس کی للول ير مرجيس ي جعنے لكيس- وہ تيزى سے بلال

مبح سورے کی مخصوص مما تھی ہر گھر کی طرح

بائيك كو زور دار كك لگائي-الطيخ يل ده مواسے باتيں

یہاں بھی جاگ اٹھی تھی۔ گلت مامی کی لاکاریں بول کی ایکاریں اے ایے کرے تک سنائی دے رہی اورای بنگامه آرائی کی دجہ سے ہرروزوہ این لرے میں ہی تامتا کر لیا کر آیا بھر بچوں کے جانے كى بعد چھوتے سے ڈائنگ ہال ميں۔

آج بسلاليكيم بي مراطهر كاتحااد برده وقت كے بے انتا ابند تھے۔شاگروں کی ذرای علقی پروہ سب ہی ا فی از کرد که وا کرتے سودہ جی کڑا کرے اٹھ آیا۔ فرحين نهايت احسن طريقے التاباتے ميں كمن ميں-برسول كزر كئے تھے الميس بيد زمد دارى اين سرکے مجال ہے جو کوئی اپنی منزل پر در ہے چینجنے کی شكايت كرجائے - ليك جھيك وہ سب كى فرمانتيں بورى ا جائي - دي واب مرجمائ الله على وأت ارد کرد کیا ہو رہا ہے وہ توجہ نہ دیش اب جی پوری تدی ہے معرف مل تھیں۔اس کی آربر چونک الرسراتهايا-وه كف كے بنن بند كر تا تيزى سے آرہاتھا

بريار كيااور پرے اپني فث بال كي جانب دور كئي اس کی زور دار کک سے گیند اڑتی ہوئی کیٹ کے پار اس کے سرے کوئی دوائے کے فاصلے پر سڑک پر جاکری و بانتيارى ينج موا تفاأكر جويه ذراساي ينج موقا اف \_ آے جھرجھری ی آئی۔ الحكيل وه الجهلتي پهاندتي دورجاتي بال كے يتجبيدو

" تقينك يوسومج اداشا هو!" وه فث بال لے والیس آیا تو یرہ کیٹ سے باہر کھڑی تھی۔ جھٹ ای کیند پکڑی - دوسنری او نبول کے درمیان اس کا گلافی ساجرود كمدرياتها "آب کر آئے"

"ابھی ہے۔ آپ نے بال کو کک لگائی۔"اس نے یرہ کے سربر بیار بھری چپت رسید کی۔ یہ سمی می كڑيا عارب كے آيا سائيں كى سب سے چھوٹی بيتى

تھی جس ہے کچھ ہی عرصہ میں اس کی بھی خوب لا ئى بوچلى ھى-

"شكرے آب نے بكرلى ورند ميرى اتى يارى بال كالى گازى كے ينج چومرى نكل جائا۔ آپ كوپتا ہے بالاجان يه ميرك ليه دى سالات بيل

" ارے واہ آپ کی تو موج ہو گئی ۔اچھا یہ بتاؤ عارب كمال ب اور باتى سب " ج توكونى جى نظر تمين آرہا۔"اس کی بے قرار نظروں نے ایک بار پھرلان کا جائزه ليا تقا-جمال مرسوفزال جياني لك ربي تهي-السب اندر بس اواعارب بھی۔ آپ آس تان مِن آب كوبابات ملواؤل-"وواس كالماته بكر كر صيخ "برو-"معا"اس كباباك آواز آئى-دواسے بلا

" آئي بايا- من ادا عارب كويتاتي مول-" يرها سلے آواز کاجواب دیا مجراس سے کہتی اندردو ڈکئ ادر

ندربابانے اس سے فٹ بال پکڑلی تھی۔ابوداے كك لكارب تصداك بيار بحرا نظاره اك باپ كا

ئے موسم اترے تھے۔ تب سے ہراستعارہ حقیقت لکنے لگا تھا۔وہ ای مسروری کیفیت میں گھرا ہائیک ہے اتر آیا اور ارادی نظرگیث کی چوژی جالی کے بار ڈالی۔ سرخ روش پر جملتی دمکتی پراڈو کھڑی تھی۔اس سے آمے عارب کی نسان وائین طرف نید کے آس یاس کوئی نه تھا۔ اس کی روشن آنکھیں ماند پڑو کئیں۔ ول يك لخت بجه ساكيا-اكثروه بهيس نظراتي تهي عارب یا مول کے ساتھ پر میش کرتے ہوئے۔ بمترين بيرمنش فيلتي تھي- ال بيجو كوئي اس جیت جائے اور وہ بھی ہار کیا تھا بن کھلے ہی سیدولوں کا کھیل بھی کتنا عجب ہو آہے تاں ہارنے والے کو بھی پتا نہیں ہجیتنے والا بھی بے خبر۔

W

ш

وہ مایوس سایلننے ہی لگا تھا کہ اندرونی جھے کا داخلی دروازه كھلا اور خوب نئ كلور مجيماتي فث بال كو كك لگاتی یرہ باہر آئی۔فٹ بال تھجور کے نوکیلے بنوں سے

مكراكروالين سركهاس برجاكري-يرده باللي جانب آم کے گھنے درختوں تلے گئی عجمال کین کی کرسیول میں سے ایک پر سفید بے داغ لباس میں کوئی بیٹا تھا الميرول على فيمتى مردانه ليدرك چل اخبار جرك ك

"اوه-"اس في اب غور كيا تفا- وه شايد عارب كے بااتے يا پراس كے كاماني -اسے پھنى عرصه ہوا تھا د تظامانی ہاؤس" آتے جاتے اور وہ ماحال ان دونوں ہستیوں سے تہیں مل پایا تھا۔عارب کے بابا توكو عُد من إنى آبائي زمينول كي د مله ريكه كرتے تھاور آیا سائیس کی کراچی میں دو گلاس فیکٹریاں تھیں۔وہ زیادہ تروہی ہوئے تھے۔ بھی بھار حیدر آباد آتے سو وہ اندازہ نہ کریایا۔ یرہ ان کے گلے کاہارین کی۔انہول تے بھی اخبار رکھ کراس کے کردباند پھیلا دیے۔وہ اس سے کھے کمہ رہے تھے اور دوان کے سینے میں سمر محسُلِے جارہی تھی۔ شاید کوئی فرائش کررہی تھی اورا كلے بى بل دونوں بس رے تھے۔انموں فےلاؤل رہ کی بیٹال جومل-جوابا"اس نے بھی ان کے چرے

اے توبہت زیادہ پر آتھا۔

اس کے پارے بابا جا چکے تھے بھرے بہت سارے ونوں کے لیے۔ اب جائے وہ کب آئس گ۔وہ ای بل اوای میں گھرنے گی۔سب ہی اس ے بار کرتے تھے۔ وہ سب کی لاؤلی تھی۔ مما بھی خیال رکھتی محمیں مرباباے اے بے بناہ محبت تھی۔ ان كے ساتھ بتاتى-دہ بھى اے سے سے لگاكر ركھتے" بہ کھ دن اس کے لیے عید بن جاتے۔ان کے جائے يرده بسرول اداس رهتى-اب بھى آئكھيں ڈيڈيائى ہوئى

"يره دهي ادهرآد-"جي في الله من يكري تسبيع کودیس رکھ لی اور اے آواز دی۔انہوں نے اس کی أنكصين يوتجيس القاجوا مرعتيتها باادراب مات

آیات کاورو کرمے گیٹ سے تکلی براڈو پر پھونک ماری ۔ مومل ملٹ کر لین کی کرسیوں کی جانب چلی گئی۔ نبل راس کی کتابیں اور نوٹ بک رکھی تھیں۔اے انی اسائنسن مل کرنا تھی۔ عنایہ نے ریکٹ سنسال ليا-مقابل سواتهي-ارقع اور كالمه جو صرف يايا مان کوی آف کرنے کے لیے مارے باندھے کھڑی تھیں تخشے تی وی لاؤنج کی جانب دوڑ کئیں۔ یرہ نے سب کوبے فکری سے ابنی ابنی سابقہ مصوفیت کی طرف بلنتے دیکھا۔ گویا کسی کو گوئی قرق نہیں پڑا تھا۔ تکر

دہ جب بھی چندایک روز کے لیے آتے دہ ایک ایک لحد تھیں۔وہ بردی ست روی سے چکتی آرہی تھی۔

" بابا کو دعاؤل کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ روتے سیں۔ آج سے میری بٹی میرے ساتھ کھانا كهائ كاور ميرب ماته سوئ كى محيك؟"ات

" نُعكب" مونے يملے توجوش سے سمالا دیا پھر يكرم كجھ ياد آنے بر كردن تھماكر كور شور كے مشرقى سرے بر لگے جھولے کو دیکھا۔ جمال بیٹی بردی يُو پھي آيك ہي سمت گھور گھور كرد كھيے جارہي تحييں۔ کول گول تھرکتے ڈیلے سے نفوش اکڑے اعصاب

يعنى كل شام أيك بار پرجان كني كاعالم-تكست اي كط دروازے اندر آس-"كياكمه ربا تفايه-"اس كركري سے تكلتے ہي ان کی تفیش شروع ہوئی۔امااخبار میں کم۔جواب ویا غیر ضروری سمجهار ای جمی ایک کائیاں تھیں۔ "چھوٹے کی بونیفارم بہت خراب ہو گئی ہے۔ کل بھی اس کی ٹیجرنے کہلوایا ہے کہ بیچے کونٹی یونیغارم ولائس-كرياكابك كلاس من كى يج فيليز كاث ديا وه روتي كئ ہے بمشكل بھيجا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ شام کوہی نیا دلوا دوں کی ۔ سب کی قیس بھی جمع کروائی ہے۔ نوٹس آیا رکھا ہے۔ نیٹ بھی ہونے ہیں پیرفیس الگ اور ہاں ہے جی سعیدہ کے سنے کی شادی ہے اس ہفتے وہاں کیا دینا ولانا ہے۔ بچوں کے گیڑے بھی چاہے ہوں گے۔ میں ف شانگ رجاناے بھے کھی ہے۔"

"ادف فدا كاواسط ب حيب بھي كرجاؤ-تم ايك دفعہ منہ کھول لیتی ہو تو ہندہی میں کر تیں۔ میرے كھانے منے كى كوئى فكر سيں منج منج خريے ساؤيس - حد ہو گئے۔" انہوں نے اخبار دیوار ہر وے مارا۔ بعناتي موئياته روم طي كف

" اوند اد مرول کے فرے حب جاب من لیے ہں۔ میں کچھ کموں تو آگ لگ جاتی ہے۔ ان کی کمائی توبس اوروں کے لیے ہے۔ میرااور میرے بچوں کاتوباتو کونی حق ہی میں۔ سارے جان بحاکر نکل طفے۔ ہم ہی كيس كئ تواكمان كو-"

ان کی بردردا ہمیں جاری تھیں۔ بھائی کے کیے ناشتا لے کر آتی فرحین نے سب سنا۔ شاہ داد کوتو جھڑک کر فورا"اس کے ملے کی بھی ایس بات کا اثر زاکل کرنے کی کوشش کرلیتی تھیں۔ مگراہنے ول کا کیا كرتيس- ان كي اذيت كون كم كرياً وه أفي ويرول

مرخ روش ير كفرى ممانے دوينه سرير جمليا۔ قرآنی

مك پرااور جائے معندى كرنے لكا-جيسے بحيين ميں مال كرك وياكرتي تعيل-"رات كو بتم سوكئے تھے میں نے تو كما تھا جگاو تى ہوں۔ براس نے منع کردیا۔اب تم مل لواورانی قیس کی یاددانی بھی کروا دینا۔ویسے تو میں نے بھی ہفتہ بھر میلے کمہ دیا تھااے لیکن میرے خیال میں بھول گیاہو گا۔ دو دن رہ گئے ہیں بھرتم خود بھی پریشان ہو گے اور اے بھی کو کے پتاہ تال آئی رقم نگالنا ایک ومے كتنامشكل مو ما ب ايك كاروباري آدي كے ليے۔" الكول كامود وكم كريات كرنايدتى بانهول في و مل جھے لفظوں میں اے سمجھایا۔ "ہوں۔"اس نے صرف سرمانے پر اکتفاکیا۔ کما کھے نہیں۔ کی سے نکل کردہ ان کے کمرے کی جانب و آجاؤ بھئے۔" وستک کے جواب میں ۔ مااک

W

Ш

W

ρ

آواز آئی تھی۔ شاہ داور روازہ دھلیل کراندر داخل ہوا۔ وه بذير شيم درازاخبار د كيه رب تص

" کیے ہو بھی اردھائی کیسی جار ہی ہے تمہاری؟" اس كے سلام كے جواب ميں انہوں نے يو چھا۔

"بهت المچھی اور وہ ما جی!ای نے آپ سے کما تھا میری قیس کے لیے۔ "وہ اچھا بھلا یا اعتماد انسان اتنی می بات كتة موئ مكلاساكيا-رجب المافي ابرواجكاكر ات و کھا۔ گویا یاد کررہے ہول بھر سرمالایا۔ "بال الله الله آيا - آيانے كما تو تقا-كب ب آخرى تاريخ ؟ انهول في أخيار آ مح كرليا-" رسول-"اس نے بتاتے ہوئے بغوران کا نداز ويكهاوه كيهامرس كالويهرب تص "ادمو! امناكم وقت - أبغي توميرا كراجي مين عي امنا

خرجا ہو گیا۔ اچھا جلو پھر کر تا ہوں کچھ مکل شام مجھے بهراد كروانا ميس ادهرادهر كردول كابتدويست كيا بتاؤل کاروبار میں آئے دان او کے بیج ہوتی رہتی ہے -ایک تومارے یہ ملک کے حالات-"وہ اینے روئے شروع كره يح تق وه اك كمرى سانس بحركروه كيا-

خواتین کے لیے خوبصورت تحذ عوالتين كأكبريال الاسالات كالريمالوا كانيالية يش قيت -/750 روب كرماته كماناياك كالاب किर मिलि قيت -225/ وي إلك مقت حاصل كريرا. آن ي-/800 روي كامني أورار حال فرما ميرا.

اس نے بےاختیاران کی تظہوں کامرکز جانجا۔ ساندلی و

صحت مندی عام سے تقوش والے چرے یر بے

فكرى اور خوشحالي كى محمري حصاب ليے ضلے سوت ميں

لمبوس مما تھیں۔اس نے پھر جھولے کی جانب نگاہ کی

وبال انداز بحمد الساتفاجيك كوئي جالاك بلى اين شكارير

جھیٹ بڑنے کو تیار ہو۔وہ کھ سم کر پچی کے بازو میں

طس کئی سایا جب بھی آتے گوٹھ کا ایک چار بھی

ضرور لگاتے زمینوں کے حماب کتاب اور کئی

معاملات ان كى توجد كے معظم موتے تھے اور وہ ہر جك

ساتھ جانے کو تیار رہتی تھی مگر گوٹھ کے نام پر بدک

جاتی کیونکہ وہاں اکثر راتوں کو بردی پھوچھی کی چیوں

سے بوری حو ملی کو بجرای ہوتی۔اے ان سے بہت ڈر

لکتا تھا۔وہ اس حالت میں کسی بھی سامنے آئے والے

مینے میں ایک دوبار جیجی انہیں چیک اے کے لیے

رلے کر آتیں۔اس برھانے میں انہیں کس عذاب

" جي وڏي پيو پھي اليي کيول ٻين ؟" وه سهي سهي

وربس بچے کچھ نہ ہو چھو۔ بھی کھار انسان ہوش

سے گزرنا ہر رہا تھا۔ان کے جھربوں بھرے چرے ہر

زبانوں کی محفقن ڈیرہ ڈالے رہتی تھی۔

كونوج ليس

ی سوال کر کئی تھی۔

W

W

a

S

0

المناسر العام عمر 2014 عمر

کوئی تھی۔ یک گخت ساری کلفت اڑ مجھو ہو گئی۔ کھڑی کیا تھلی کہ اک اور کواڑ بھی کھل گیا۔عنابہ کے ما توتی لبوں مرولاویز مسکان بگھر گئے۔ آتھوں بیں اک ياد كردي بل اتحف

ده آک برای خوب صورت می شام تھی۔ ہوا خوب جھومتی اور هم محاتی ہوئی سارے در خت بودے بھی مرتبارے اس کے سنگ جھول رہے تھے۔ بیڈ منٹن اس کا جنون اسکول کالج کے علاوہ بین الصوبائی سطح ہ بھی وہ کئی مرتبہ جیت چکی تھی۔ جننا فارغ وقت، بچتاوہ سب ایے شوق کی نذر کر دی۔ وہ کھیل کھیل کے تھکتی نہ تھی۔اس دن مومل کا بھی موڈ نہیں تھا۔ پکھ ر کیلے عارب کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی تھی مر كى بھى طرح مناكروه اے نيٹ تك لے بى آئى۔ ابھی پہلی مروس کردائی ہی تھی کہ ہوا کے بھر پور جھونکے کی شرارت سے شفل کاک اڑتی سید تھی اندر ے جائے اور لوازمات سے بھری رے کیے نظمے عارب کے مرے ظرار غزاب ایک کب میں جا كرى-جائے اچھل توبسكٹ اور پکوڑے بھی نما گئے۔ بنى يورے دو كھنے كى مشقت سے تيار مولى فرالتى رے کاستیاناس-عارب کا تو ارے غصے کے براحال ہو گیا۔ آج کتنے ترلوں سے وہ شاہ دار کو قابو کرے لایا تھا۔ کل ان کی بریزنشیشن تھی اور اس کی تیاری حسب سابق زبرو که وه شمراسدا کابرهانی چور - ڈاکٹر الجيئر بنااس كى طاقت بيا برتھا۔ شاہ داوے دوستى ک وجہ سے تھی کیہ وہ حدر درجے بیبااور پڑھا کو بچہ تھا۔ ہر كام أسان- نوش تار- بناشنش بس كاني كركيتا-وه بھی مول سے کروا ما بھر ہراہ آیا سامیں رپورٹ لیتے تو الرار تھیکیاں الگ سے ملتیں۔ موجیس ہی موجیس سدے میں وہ ان کی کوئی فرمائش بوری کر دیا کر ماتھا۔ مول کی فرائش تواننا ساتھ دینے کے بعد جیواری كيرے سے كم ند موتى تعيس جبكہ بے چار عشاه وادكى فرائش بس جائے کوڑے اور کباب تھے اور آج

ے نظامانی ہاؤس آتے توعارب اکثرالیے بی بملط محزا کر آ۔ تب آیا سائیں نے اے سب سے علی يمال رہے كى اجازت دے دى ماك ده ممل دائن آسودگی کے ساتھ اپنی براھائی کر سکے۔اس نے سو وراعارب كے كمرے كاجائزہ كے۔ايك بيروم بالكل صاف ستمرا تفا۔ آیا سائس کے محصوص کلون کی ممك ير جك پيلي مى-ده آسكى عدروانه بندك ووسرے دروازے کی جانب طی آئی۔ "اف-"ايك لمح كوتون چكراكرره كي-كراكيان تعیک تھک کہاڑخانہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہر طرف

افرا تفری کاعالم "کوئی شے این اصل جگہ پر نہ تھی۔ واقعى بدعارب كأبي كمرابو سكناتفا ووكمركس كرشمون ہو گئے۔ پہلے تو یمال وہال شکے سارے کیڑے اکتفے كرك نوكري مين ذال بجرجك جكه جكه يزي تمام كتابين رانشنك تيبل تك بهنجانس سراري ترتيب ورست کی۔ ٹرالی کے پاس کاریٹ پر بے شاری ور المحرى يزى تحين الهين سميث كردراز مين ذالابية شیث جھاڑ کر بھائی۔ صوفوں کے کشن تھیک کیے اورود زانوبید کرسینٹل تیبل صاف کرنے کلی تھی کہ اس کی

"اوہ تو یہ کرتوت ہی صاحب بمادر کے۔اس کیے الك جكه جاريم محى الهين-"وه في بحركر كلسي اور ہاتھ بردھا کر سکریٹ کے ادھ جلے ٹوٹوں اور راکھ سے بحرى اليش راء الفالي

"اب به ثبوت باباجان تك مني توكياور كت ب ی جناب کی۔"اے سوچ کری مزا آگیا۔

وه نظاماني خاندان كالكويا فيتم دجراع تقا\_ صرف بإيا ای کیا آلیاسائیں کی بھی اے بھربور محبت اور توجہ میسر می- ہر طرف سے ممل و آسوں عال تعادہ اس کے بادجودیه حرکتیں۔ اے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس نے مقم اران کیا۔ سکریٹ کی تاکوار ہوات ہورے مرے میں محسوس ہونے کی۔ اٹھ کرردے بٹائے كحرى كلول- براجرالان نكابول كيسامن آكيا- أم كى ايك شاخ يرا عى شفل كاك اوريد كمرى إلى يكا

مندى ين يحىده إلى كرجا آب يو آف والے كلين اس کے لیے بخت آزار کا باعث بن جاتے ہیں۔ کرنی کا میل بسارا۔"ان کے لیج میں ہزاروں دکھ تھے۔ "کیسی کرنی-"وه الجھی - جیجی کی توجہ اس پر نمیس ھی۔ جھولے کی زنگ آلووز بحیری جرح اہث ماعتوں کوچرے دے رہی تھی۔ تیزاور تیزگول گول گھومتے وسلحوال تمنع جرب يرجع كسى فالندهك الدوا تفا۔ شدید اضطراب سے مغلوب ہو کروہ اینا ہی اتھ جیا رہی تھیں۔ انہوں نے کھبرا کرملازمہ کو آوازدے ڈالی -ابان بوڑھی بڑیوں کے ساتھ اکیے انہیں قابو کرنا ان کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ مما بھی متوجہ ہو تس اور صورت حال بھائپ کران کی آ تھوں میں ڈھیروں المف كے ساتھ ملال بھى اتر آيا بھريكدم خيال آنے ير انهول نے سب سے يملے مائي جاجا كولان سے چلتا كيا-الهيس علم تقابهي بهي ووش جنول ميس وه ايخ تن کے کیڑے تک بھاڑؤالتی تھیں۔اس کے بعد او کیوں

W

Ш

ш

" جاؤسب يمال -- اندر كوني كام نهيں بي تم لوگوں کو۔ سوبا! جاؤانی کتابیں کھولو۔ برہ! تم کیا کررہی ہودیاں؟" آنکھیں بھاڑے یک ٹک بن جل چھلی کی مانند روي مجلي بيو بهي كوديلهتي يره يران كي نظر كئي توجيخ كربولين-وه اس كى حساسيت سے بھى خوب والف میں۔اس نظارے کے بعد اس نے کئی راتوں ڈرتے

شاندار سج سجائے جھوتے سے ایار شمنٹ کی طرز ر بني بيه انيكسي آيا سائين كي خوش ووقي كي اعلى مثال تھی۔ وہ جب بھی آتے زیادہ وقت بھیں کزارتے اور عارب تور سابى ادهر تفا بقول اس كاسے ائ اف مراهائی کے لیے ذہنی سکون اور ایک آرام دہ کوشے کی ضرورت تھی اور میہ جگہ اس کحاظے بالکل موزول

جب وہ دونوں بمن بھائی مزید تعلیم کے لیے گوٹھ

عبر 2014 مبر 2018 **عبر** 

رہی تھیں بجب مرے کادروازہ کھلا عارباہے ہی المارشعال عمبر 2014

یی فرائش بوے اہتمام سے سجا کردہ اس کی خدمت

میں لے جارہاتھا کہ میر سانحہ ہو گیا۔ ٹرے کھاس پر پنج کر

وہ عمالیہ کے پیچھے لیکا جواس کے تبورد کھ کرسلے ہی دوڑ

"ركي لول كالتهيس-"وه كهاس يركرا لي لي

سائس لیتا وهمکا رہا تھاوہ ہی کے مارے لوث ہوٹ

ہوتی یونٹی بنتے ہنتے منہ اوپر اٹھایا تو یک گخت ہنٹی کو

بريك لك محت مامني كفرك كريم من ايستان

وہ خورد چرے والا جس کی برشوق نگابی جانے ک

ے اس بر عی تھیں۔ دہری طرح کربرائی۔ شیٹاتوں

بھی گیا تھا ای لیے تواس کے سبھلتے تک وہ بھی پڑے

"اداشاہو! کیے ہیں۔"مول نے اسے دیکھتے ہی

" ہے ہے کون پر تمیز؟" عنایہ کو اس کی نگاہ ہے

"أے اے تمیزے تم فے کے بدتمیز کما۔اوا

شاہو کو بہت بری بات-اتنے ایٹھے اور ڈینے میں وہ

عارب کے سب دوستوں سے مختلف۔ میں تو شکر

كرتى ہوں اس فے بھی کسی ڈھنگ كے انسان سے

آسة آسته وه مجه نه كمه كر بحى بت مجه كمه

جانے والی نگاہی اے اینا امیر کرنے لکیں۔ اب عالم

به تفاكه اگر جارون ده نظرته آناتوه به چین بوجاتی-

"كياكررى بن آيا!"رەائدەھوندى بونى ادھر

"میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں۔"وہ آئے براھ

دونول واش روم میں کردے ائے ہاتھ مندوھو

آئي تووه چونک کرو پکھنے گئی۔اس کا چہودلفریب رنگوں

" کھے شیں صفائی کررہی تھی۔"

باقی کی جھاڑیو تجھ دونوں نے مل کری۔

مث كيا- كى دن ده نگابي اے دسرب كرتى رہيں-

مر مجوشى بانخد بلايا- ده ات ديانتاير بهوكيا-

بجراك دن عقده كهلا-

ورسی کی-مومل نےاسے کھر کا۔

ے جماکارہاتھا۔

W

W

بھی بہت خاص لگ رہی تھی۔ میں آو سمجھااب کے بھی ہو گا۔" وہ اس کی حرکتوں پر جلا بھنا کلس کر بولا۔ عارب نے بلند فیقہ الگایا۔ " جلنے والے کامنہ کالا۔" " جلتا ہے میرا جو ہا۔" شاہ واد نے یاؤں پچا۔ چالی

W

t

" خبابات میرا جو بات شاہ داد نے پاؤں پچا۔ جالی محما کر لک لگائی۔ مگریہ کیا۔ بائیک نے چوں بھی شہ ک۔وہ پریشان ہو کرنچے اثر آیا۔ "کیا ہوا تیری لاڈو بھردغادے می مجھے؟ آؤمیں تجھے ڈراپ کردول۔"

دفشکریہ جا کر انہی کو ڈراپ کرو بہن کے ساتھ وقت برباد کررہے تھے۔ "وہ ست غصے میں تھا۔ "یار ایس نے کون ساڈ کری کے کرنو کری ڈھونڈ کی ہے۔ اپنی تو موجیس ہیں۔ باباسا میں اور آیا سائمیں گاتمام کاروبار میراہی توہے۔" وہ ہر طرف سے بے قارتھا۔

"باباسائیں کے کاروبار کی سمجھ تو آتی ہے مگریہ تایا سائیں کاکاروبار کیوں۔ "شاہ داد کو اچنجھ ابوا۔ " ارے یار اسمجھا کرو ناں۔ آیا سائیں کی پانچ بٹیاں ہیں بیٹا تو کوئی ہے نہیں مجھر میں ان کا برطا داماد بنوں گاتو قانونی اور شری طور پر حق دار اور دارت میں بی بوا نال۔ "اے اپنے مطلب کی ساری بائیں آئی تھیں۔ "اجھا جل چھوڑ آجا۔ میں تجھے ڈراپ کر دیتا

ہوں۔'' ''مہرانی'میں ٹیکسی کرلیتا ہوں۔ زبیدہ کالج تک جاتا ہے بچھے۔''اس نے ہائیک کولاک کرکے چالی نکال۔ '''زبیدہ کالج اور تم اللہ رے۔ یہ کبسے ہونے لگا۔''عارب نے چھیڑا۔

''کواس نہ کر۔دوں گالیک الٹے ہاتھ کا۔ مینا آئی کو پک کرناہ دہاں ہے۔'' دن سام کا این کا این کا ایک ساتھ کی ایم ساتھ

پک ارنام دہاں۔ "
"داوہ سوسویٹ! مینا آئی۔وہ کب آئیں کراچی سے
"ہے میں توجران ہو آہوں تم نے ان سے کوئی ایک بات
بھی نمیں ل۔ کم از کم تھوڑا سامسکرانا ہی سکھ لیتے "
"زیادہ باتیں نہ کر۔ جلنا ہے تو تھیک بنمیں توجی

ردح بربزی ساری کردا ژادی -سارے منظر ظهر کئے۔
"" آپ اوا عارب کو سمجھاتے کیوں کمیں
" آپ خود تو استے ایجھے ہیں ان پر آپ کی صحبت کا اثر
کیوں نہیں آیا۔ پلیزانہیں سمجھایا کریں۔" مزید اس
کے الفاظ اندر تک فیمنڈ ڈال گئے۔وہ اس کی تعریف کر
رہی تھی۔۔

" چلو پره-" وہ آمے برهی-اس فے جھپٹ کر ایش ثرے تھینج لی- "میں عارب کو سمجھاؤں گا-ڈونٹ وری-" اب ایسا بھی کیا خوشی سے ہونٹ می لیتا۔اے سلی دینے کودہ آخر کار بول افعا۔

''تعینک ہو۔''وہ مطمئن می پرہ کو لیے جانچکی تھی اور ہے اختیار اس کاول مجلا''یا ہو ''کانعمومارنے کو۔ مگر عارب کتاب لے آرہاتھا سرنیچا کیے۔ یقینا'' وہ شرمندہ ہورہاتھا۔ مگروہ بہت خوش تھا۔عارب کوساتھ بٹھالیا۔ ایش ٹرے اس کی گود میں پنتی اور آئندہ نہ بینے کا دعدہ لے کرہی اٹھاتھا۔

نوث بک سنجالاوہ تیزی ہے سیڑھیاں او آ آرہا تھا۔ وفعتا "نگاہ سامنے آٹھ گی۔ رابداری کے اختیام پر کالے من الجائے "او تی کی سنون کے ساتھ ٹیک لگائے تنگ یاجا ہے "او تی سندن کے ساتھ ٹیک لگائے تنگ یاجا ہے "او تی یعینا" راحیلہ سوموں تھی۔ لاکی کی اس جائب بیشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ڈرینگ ہے انداز میں کھڑے او کے پر اسے ممان ہی مہیں بھین جبکہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ ہاندھے بڑھے موڈ بالم تھیں انداز میں کھڑے او کے پر اسے ممان ہی مہیں بھین انداز میں کھڑے او کے پر اسے ممان ہی مہیں بھین میں سامنے سینے پر ہاتھ ہاندھے بڑھے او کالی انداز میں کھڑے ان چکروں میں پڑا رہتا ہے۔ پھڑا ہے ڈیل اسان میں سیوا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے۔ او کالی انداز میں چلا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے۔ سوڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آیا آبھی وہ گاڑی گیٹ کی جائے موڑ رہا آگی ہیں ہو۔ کمیں جائے گیا آپ "جائے گیا آپ"

وميں نے توواقعی بنجناہے لیکن میٹنگ تو تمہاری

۔ سب س لیا ہو گا اس نے جمیاسوچتا ہو گادہ۔ "عارب کابس نہیں چلا جس کی کردن دوج لیتا۔ "ارے اداشاہو آپ!" پرہائی ہی دھن میں مرہ جزی کے ساتھ کمرے سے تکلی تھی۔سانے اسے دیکھ کررگ کی۔وہ بیشہ کی طرح اسے دیکھ کر مسکراہی نہ سکا۔

"کیے ہیں آپ-" وہ پوچھ رہی تھی-شاہ وادیے بڑی و تقوں سے خود کو کمپوز کیا۔ فقط سم ملادیا۔ "یہ و میکھیں الواعارب کے کمرے میں سے کیا لگلا ہے۔وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ زہر ہوتا ہے تال ؟" وہ رازدارانہ انداز میں بولی۔

'کیا آپ بھی سگرٹ منے ہیں؟"پرہ آ تھوں میں استفسار کیے اسے دکھ رہی تھی۔اس نے نفی میں سر ملادہا۔

و کیابات ہے 'آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟'' وہ آپ سک اک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس کیے پرہ کو تشولیش ہوئی۔اب بھی شاہداد نے صرف سرملائے براکتفاکیا۔ تب ہی وہ اندر سے نکلی۔شاہ دادنے نظر پھیملی۔ اب اتنی خفلی کاحق تور کھتا تھا وہ۔ ور سال ایٹ سے مصرف معدد معدد سے ال

" آیا! اوآشاہو سکریٹ نمیں ہتے ۔ آپ لے خوانخواہ آئی ہاتیں سنا دیں۔"وہ جو یو نئی چپ چاپ کھسکنے کاارادہ کیے ہوئے تھی اس کی ہات پر بے اختیار رک کرصفائی دے گئی۔ "" دوری از دری ہیں۔ اس کی سا

"مم بیم نیم نیم نامیس تو کچھ نمیں کہا۔" "لیکن اوا ناراض ہوگئے ہیں۔کوئی بات ہی نمیں کر رہے۔" پرہ بے شک چی تھی تکر کم عقل ہر کڑ نمیں تھی۔ "سب میں۔"جہ در کہ ہے تھی آدیج

" سے بوجھ تو ہت جا آ۔ شاہ دادی تا گئی تھی آؤ پھر معذرت کرلینے میں بھی کوئی عار نہیں تھا۔ کم از کم طل سے بوجھ تو ہت جا آ۔ شاہ دادی ناراض نظریں ہے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ انگلیاں موڈ آئی میکیں جھکتی میں موہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی اور عزایہ کایہ مختلف ساروپ اس کا مل بھی بدل کیا تھا ۔ ساری کلفت چھٹ گئی۔اس کے اک سوری نے

وهیان میں کسی سے بات کرتا آرہاتھا۔
''اس۔'' اندر کی حالت و کچھ کروہ گزیرہائی گیا۔
''ہیں خلطی ہے آیا سائیں کے کمرے میں تو نہیں
آگیا۔ گر نمیں یہ اس کائی کمرا تھا۔ ہرچیز جاتی بچپائی
لکین کھری ستھری تھی ماسی کو تو وہ کمرے میں تھنے
نہیں نیتا تھا۔ یہ آج کس نے جزات وہمت کا مظاہرہ
کرڈالا تھا۔وہ جران تھا۔اسی دوران دودونوں واٹن روم
ہے کیلیں۔
''ادھر کیا کر رہی ہو تم لوگ ؟''اس کی جرت دور

W

W

ہوں۔ "میری بدنشمتی کہ اوھر آنگل۔معاذاللہ آپ کا کمرا تھا کہ گھوڑوں کا اصطبل میں طرح رہ لیتے ہیں اس اسٹور روم میں۔" "حب کرواور نکلویمال ہے۔"اس کی باتوں نے

عارب لوتیادیا۔ "خبارہی ہول۔" عنایہ نے لیک کر نیمل پر رکھی ایش ٹرے قابو کی اسے بھلا کیسے جھوڑ جاتی۔ "نیہ ' یہ کیوں لے کر جارہی ہو۔ رکھو ادھر۔" عارب بری طرح سٹیٹایا۔خود کو کوسایہ کیسے بھول کیادہ ،

"یه کیا ہے بتا ہے آپ کواور پدیں جیجی اور بابا کی خدمت میں پیش کروں گ۔ پھر پتا گئے گا آپ کو۔"وہ اے دھمکاری تھی۔عارب دانت کچکوا بارہا۔ "عنایہ کی بچی! میں جان لے لوں گائمہاری دالیں کروجھے۔"

"ارے واواتی آسانی ہے۔" وہ چک کر کہتی ہیچے ہی۔ "کسے دوستوں کی صحبت میں رہنے گئے ہیں۔ بالکل ہی جُڑگئے ہیں۔ اب بابا اور اماں تک رپورٹ جائے گی ٹال۔ انہیں میں آپ کے سارے گفتگے دوستوں کی آوت جاوت بھی بند کرواتی ہوں۔" وہ بولنے پر آئی توجومنہ میں آبابولتی جلی گئے۔ عارب نے بو کھلا کرایک نظردروازے برڈائی۔ عارب نے بو کھلا کرایک نظردروازے برڈائی۔ اربار کرمہ رہا ہوں آہستہ کو گرستی ہی شمیں ہو۔ کردادی نال میری انسانے اتنا اچھادوست ہو۔

المندشعاع ستبر 2014 🚭

المندشعاع سمبر 2014 1

فرطین اور شاہ داد کے بے ضررے وجود بھائی کس دل سے برداشت کر رہا ہے جانبیں اچھی طرح علم تھا نمو خود بی بین کیے ان کے کئی یوجھ بانٹ رکھے تھے۔ شاہ داد کو دہ اپنا پہلا بیٹا تھتیں ہی نہیں مانتی بھی تقسیں - وہ بھشے سے اس کے بین کیے دل کا حال جانبی

تھیں۔ وہ بیشہ سے اس تے بن کیے ول کا حال جائی آئی تھیں۔اب بھی جان گئیں۔ مسکراکر کہنے لگیں۔ ہاں 'ہاں ضرور دعا کروں گی۔ لیکن اس خزانے کا نام تر بتاؤ'' اور اک بل کو تو شاہ داد کا منہ کھلا 'مجروہ جی جان نسبہ ا

"آب بھی نال خوب کمال ہیں آئی۔ آپ کو کیسے خربوئی؟"

''ارے بھی میں تواڑتی چڑیا کے پر کن لوں۔ آخر فوتی کی بیوی ہوں۔ کوئی نداق ہے بھلا۔ چلواب سید معی طرح بتاؤ کیا تام ہے۔ کمال رہتی ہے۔

پورپ سید ی سرن جاو سیام ہے۔ مال رہی ہے۔ کیاکرتی ہے۔ وغیرود غیرو؟" وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کران کے پاس آ بیٹھااور پھروہ

وہ ہی جلہ سے انھ کران کے پاس البیفااور چروہ ان سے چھ بھی نہ چھپا پایا ۔ تمام حکایت ول کمتا چلا گیا۔

"ہوں تو یہ ہے۔ معالمہ بہت پیاری لڑی ہے۔ دری انوسنٹ اینڈ سمبل۔ اچھی کلی مجھے۔ تہماری پند تولاجوابہہے۔"

''بِح آنی!''وہ نے انتاؤش ہوگیا۔ ''ہاں بھی 'اس میں کوئی شک نہیں۔ تم توبہت تیز نگے۔اں کی جو تیاں بچالیں۔اے تو بیٹھے بیٹھائے بہو ال جائے گی۔ شہوذراائے بھی خوشخبری سناتی ہوں۔'' وہ اٹھنے لگیں۔ شاہ دادنے جھٹ کندھوں سے تھام کرددیارہ بٹھایا۔

المافوه آنی! آب بھی نال میمیشہ بہت فاسٹ رہتی بیں تعوزا دم تولیں۔ آپ کو بتا ہے ابھی میرے بہت سے بلان زیر تحمیل ہیں۔ شادی کا تو ابھی دور دور تک نام ونشان نہیں 'پہلے میں ای کے خواب پورے کروں گا چراپ بارے میں سوچوں گا۔"اس کا پر عزم چرو گا چراپ بارے میں سوچوں گا۔"اس کا پر عزم چرو عجب لودے رہا تھا۔

زرين في افتياراس كى روش بيشال جوم لى-

کس دل میں جہ دار ہوگئے ہو۔ واقعی تہماری ان کا مقائمو بہت تن ہے تم یہ۔ تہمیں تو علم بھی نہ ہو گا کہتے کہتے ہے دکھ اتفائے ہیں تہمارے سندے مستقبل کی خاطراس دکھ انتی بھی نے چپ چاپ اس گھر کی خادمہ بننا بھی منظور کرلیا جائی ہیں شامل ہے کہ تم لگیں۔ یوری توجہ ہے اپنا ہی ایم اے مصل کرو۔ اللہ تعالی کی ایک کے تام مسئلہ شمیں شاندار کامیابی عطا کرے بھرا بھی جاب کوئی مسئلہ شمیں شاندار کامیابی عطا کرے بھرا بھی جاب کوئی مسئلہ شمیں ان شاءاللہ۔ "انہوں نے اس کاشانہ تھی کا دی جات کے اول تو اس کے باپ کا تذکرہ کوئی کر آئی نہ تعالور اور کی ہے اول تو اس کے باپ کا تذکرہ کوئی کر آئی نہ تعالور اگر بھی جاتے ہی ایکھے اور کھی اس کے باپ کا تذکرہ کوئی کر آئی نہ تعالور اس کے باپ کا تذکرہ کوئی کر آئی نہ تعالور اس کے باپ کا تحریم بہت ہے باپ دیکھے اس نے بیاں کرنے والے گان کے لاؤ اٹھائے والے بی کی ہے۔ آخر الفاظ استعمال نہیں ہوئے تھے بہت ہے باپ دیکھے سے بار کرنے والے گان کے لاؤ اٹھائے والے گوئی کر آئی نہ کی گئی ہے۔ آخر سب تی بے حد البھے تھے اپ دیکھے کے اس نے بیاں کرنے والے گان کے لاؤ اٹھائے والے گان کے لاؤ اٹھائے والے گان کے سے بیار کرنے والے گان کے لاؤ اٹھائے والے گان

بھی یہ تکلیف بہت شدت پورے جسم میں پھیلی مقی۔ "آن آلیاو قعی میرے بابابت بڑے تھے؟" "بہتر ہوگاتم یہ سوال اپنی ماں سے کرد۔ سارا پچاتو وی تمہیں بتا سکے گی۔"زرمین نے بیشہ کی طرح گریز

كيا مرف اس كاباب كيول احما انسان نميس فكا-

ہوش سنھالنے ہے کے کراب تک پیر سُولی اس کے

سینے میں گڑی تھی اور اکثر ہے اندا ندورودی تھی۔ اب

W

W

a

K

t

کی راہ افتیار کی۔ "ان سے تو پوچھ پوچھ کر تھک گیا ہوں میں۔ ایک لفظ نہیں تمتیں۔نہ انجھانہ بُرا۔ میں اب بچہ نہیں رہا۔ برط ہو گیا ہوں۔ میرا حق ہے کہ میں اپنے باپ کے متعلق جان سکوں۔"وہ جیسے پھٹ بڑا۔

"تو بہ تمہاری مال کی اعلیٰ ظرفی ہے بیٹا! اگر وہ ہزاروں زخم کھاکر جمیاس مخص کی اولاد کواس کی بابت ہے نہ بتا سکے تو پھروہ یمی جاہتی ہے کہ تمہاری نظروں میں تمہارے باپ کا تراشا ہوا پیکر دیسے ہی چمکہا دمکہا رہے جیساتم نے اسے پائش کیا ہے۔ مت پوچھا کرد کیوں آزماتے ہو اس بے جاری کا ضبط۔ خود کو بھی فضول سوچوں میں مت الجھاؤائی اسٹڈیز پر پوری توجہ د کھ رہی ہوں۔ کیا کوئی خزانہ مل کمیاہے ؟"وہ ہوئے اطمینان سے بیڈ کی پائلتی پر فیک کئیں۔ یعنی پوری تفصیل جانے بغیرچھوٹریں کی نہیں۔وہ خوب واقع تفاان کے انداز ہے۔

" ملا تو نهیں دعا کریں مل جائے۔" اس نے بھی ربوالونگ چیئران کی طرف تھمالی۔ وہ بیشہ سے اپنے ول کی ہرمات ان ہی ہے شیئر کریا

آیا تھا بچپن ہے ہی وہ ان کے قریب رہاتھا۔ اس کی گور پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ اس کی پہلی درس گاہ خالہ کی گودی ۔ ماں ہے اے بہت بیار تھا گرماں کے گپ جپ انداز وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتیں۔ انہیں اکثرانیا ہوش نہ ہو باتھا۔ اس کا کیا خیال رکھتیں۔ اس کی ان بہت خوب صورت تھیں۔ گرماوہ کپڑے ' بھرے الجھے بال ' ہے دونق چرہ ۔ اے بینا آئی زیادہ بیاری آگئیں۔ نت نے ڈیزائن لیے ان کے لباس ' ہرچھ ماہ نیا ہیرا شائل 'چکا و کما چرہ ہروفت بنتی مسکراتی۔ وہ بچھ تھامال اور آئی میں موازنہ کر ما۔

جب وہ آنھویں میں تھا تو ان کی شادی ہو گئی۔وہ خوب رویا۔ مگروہ چلی گئیں۔میجراللہ یار بلوچ کے ہمراہ ۔

اوران برہ بھیدا یک ہفتے ہی میں کھل گیا تھا کہ میجر صاحب پہلے بھی خیرے شادی شدہ اور تین بچوں کے والد محرم ہیں۔

" نانااور تانی تک یہ خبر کسی کے توسط سے چھا ابعد مینجی ۔ نانائے تودل ہی میٹر لیا۔ نانی سرر ہاتھ مار مار کر دو رہی تھیں۔

ربی یں۔ وہ بے چاری جب چاپ سے گئیں کہ فرطین کادکھ ہی کیا کم ہے کہ میں بھی بھاری سل بن جاؤں۔ میجرصاحب بھی بھی تھے ان کے حق میں انتھائی تھے۔ قدرت نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو وہ ہردکھ بھول گئیں۔ ان کالاڈلا پیارا بھران اس سے ان کی ہم خوخی وابستہ تھی۔ سو زندگی اب بہت سمل گزر دیکی تھی اور یمی زندگی کمی کے لیے کمس طرح تنگ تھی اس کا بھی انہیں خوب احساس تھا۔ ہاں باب سے بعد

چلا۔
"بال بال چل ای ببانے آنی ہے بھی ملاقات ہو
جائے گی انفاق ہے میں بھی کالج تک ہی جا رہا تھا۔
عارب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے
وکھیلا۔
"یماں ہے دل نہیں بھرناکہ اب وہاں بھی جارہ

W

Ш

یمان سے دل یں برنا کہ بجوہاں می جار۔ ہو۔"شاہ داونے چوٹ کی۔وہ ہنس دیا۔

اور کس قدر حیران کن اور خوش کن ہوتے ہیں وہ لحات جب اجانک ہی دل کی کوئی مراد پر آئے تب سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے حیران ہوا جائے یا خوش \_اورالي كيفيت آپ كے چرے ير ليے رنك اور ہوئت بن عمیروی ہے ضرور علم ہوجائے آگر آئینہ دیکھ لیا جائے تب سوائے ہی کے اور پچھ نہ سُوجھے وہ بھی بس رہاتھا مریرہ کی آڑے کر بجواے جانے کیا کیا فی شانے میں من می - باتی اس سمیت سب مینا آئی سے بول خوش کیوں میں مکن تھیں کویا ان سے یرانی جان بھیان ہو۔ دہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور شايدوه جانتي تفي كدمنت بوئده كس قدر دلكش لكتي ے۔ سفید یونیفارم میں سرمتی اسکارف کے بالے مِيں مقيد اس كاسم خير آچرہ نهايت دلاويز لگ رہا تھا۔ مرائي افسوس كدوه چنديل عى د ميم سكاده عارب كى بهن تھی اور انتااحترام کیاظ تو اس میں تھاہی اور پھروہ چندیل بی تمام دن اس کے حواسوں رچھائے رہے۔ "شاه داد ادرااینا سل دیتا مدان سے بات کررہی هي كرميرك فون كييشوى حقم موكي- "مينا آلي بولتي ہوئی آئیں وہ جھیلی تھوڑی تلے رکھے اینے ہی خیال میں کھویا جونک کرسیدھا ہوا۔

یں مویا پونک ترمیر ہاہوں۔

"خیرتو ہے لڑکے کد هر ہوتم ؟"انہوں نے جانچی نگاہوں ہے اس کا جائزہ لیا۔وہ بنس پڑا۔
"کمیں نہیں۔ آپ کمیں کمیا کمہ رہی تھیں۔"
"کمیں نہ کمیں تو تقے صاحبرادے!اب بتاتانہ چاہو تو اور بات ہے۔ تمہمارے چرے پریہ رنگ میں پہلی بار

المندشعال ستبر 2014 📚

المندشعاع ستبر 2014 م

وداوراب چلوا چھے بچوں کی طرح پر حو۔ لولائٹ بھی آ اصول کو مان جائے۔اس دفت سیل فون کا ہوتا اسے الق- میں سل جارجنگ یہ لکاؤں -جاتے بدان کے بهت بردی تعمت لگاروہ تیزی نے کوئی تمبر ملار ہاتھا۔ كتنح فيكسث آيكے ہوں كے۔ يمجر صاحب كو الگ عارباس كي طرف كويا-جين نه ہوگا۔"وہ كرے سے نكل كئيں۔وہ يو بھي مر "رات آياسائي كافون آياتها- باني ال كوانسون نے بتایا تھا آج دہ اسلام آباد جائیں کے اور اہمی یا جا سيو زائ بيشاريا

W

Ш

ريكنيك كيان كالردب اكثر كيفي فيرا كارخ كريا تفا- جونك آج موسم بهت زيردست بوربا تعا-ويمر وصلنے كو تھى- وہ سب ياہم مطورے سے انسلیدو کی کھلی جمت رہے آئے سب ای ای فائل محولے بڑھ رے تھے۔ شاہ داد بھی اک طرف كمرا بورے دھيان سے يڑھ رہا تھا جبكہ عارب ديوارير جھااد حراد حرد ملھ رہاتھا۔ تب ہی اس نے تیزی ہے

'کیا ہوا ہے۔ اس کا بیرانداز۔"عارب کا دل تھبرا گیا۔ کسی غیر معمولیات کا حساس ہوا۔وہ فورا<sup>س</sup>یلٹا۔ "يار أبيه ميري فائل سنصال ميں اجھي آيا۔"اس نے فائلِ شاہ داد کی طرف اچھال۔ جو بکڑتے بکڑتے

عارب كواس طرح بهامحة دكيه كرشاه داوني ديوار سے بیچے جھانکا۔ مومل لان میں ایک ایک کو پکر کر کھھ بوچھ رہی تھی۔ تھبرائی ہوئی حواس باختہ ۔ لگنا تھا گر يرك كى- چند محول من عارب اس تك يمنيا تعااور اس کابازد بکر کر کھ ہو چھا۔وہ روتے ہوئے بچھ بتاتے

"یاالله خیروه بھی یوری رفتارے سیڑھیاں از کیا۔ "کیاہوا ہے سب خبرتو ہے۔"موس کا تربتر جرو۔ ددنول باتھ مند پر رکھ دہ اٹی سکیل ردک رہی

ب تھیک ہو گا۔ پلر کشرول پورسیات میں ابھی یا کر آ ہوں۔ کھبراؤ تہیں۔"عارب آے سلی دے کرچند قدم دور ہے گیا۔ تمام اسٹوڈ تنس پر سیل قون رکھنے پر پابندی تھی مروہ عارب بی کیا جو کسی

ہے کہ چھدور پہلے کراجی تواسلام آباد پلین کریش ہوگیا اوہ مائی گاڑ!"اس کے پیروں سے سے نظن

"كك كِما لَّهَا ما مَن أَس فلائث مِن تصـ" قد بولتے ہوئے او کھڑا کیا۔عارب تنی میں مہلا رہاتھا۔ 'یہ ابھی صرف خدشہ ہے۔مومل کو فلائٹ تمبر<sub>ا</sub>و ميں۔ آئی الل كومعلوم ب اور كمركا تبرول ميں

الم چررالي كرو-فلائث مبراوچمو-رجب الماك دوست نوزا يعي من بن من ان سے يو ممتا مول-الله كرے مايا سائيس اس فلائث ميں نہ ہوں۔اللہ انہیں ملامت رکھے۔"شاہ دادول سے دعا کو ہوا۔ کو كهوه بهجى ان سے تمين مل ايا تھا۔ ترعارب كى باتوں مِين ان كالنَّا تذكره مو ما تفاكه وه بعي المين لما سائس

"الله كرك"عارب اس ك الفاظ كي ماتع كرما ہے گل ہے دوبارہ تمبرطار ہاتھا مرکیا ہو باہے کہ بعض دعا عیں اکثر کسی راہ میں رہ جاتی ہیں دور آسانوں کے درمیان معلق بسب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قدرت اینا قیمله کر چکی ہوتی ہے۔ پھروہ وعاشایہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا دی جاتی ہے۔شایر اس وقت اليے جب ہم كمدر ب ہوتے ہيں كه كوئي نيكى كام آ

عارب کی مخدوش حالت اس سے دیکھی حمین جاربی میده بورے جارون سے اس کے ساتھ تھا۔ چوتھے دن دہ اک آبوت میں کیا سائیں کی سرمریدہ

سَىٰ يَعِنْ بَهِي حصول مِن بني لاش الوفي عينك أك مسخ شدہ بریف کیس کے کران کے آبائی کو تھ منچے تو۔ اف! قيامت ي قيامت محي- كرام بيا موكيا-رسع وعريض شاندار حويلي مين مل دهرنے كو جكه نه تھی ہر آتھے اشکبار تھی۔ صرف عور تیں ہی نہیں عشاہ دادف ويكمالي مردلعور سأنس كى اس تدرازيت ناک موت ر مرد بھی دھاڑیں مار مارکے رورب تھے۔ ملاقے کا بچہ بچہ حویل والوں کے دکھ میں برابر کا شریک

نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔۔ انہیں آخرى آرام كاه تك چنجانے والول ميں وہ بھى تھا۔ اس نے اپنے انھوں سے مٹی ڈالی۔

عارب ول سے ممنون تقلہ برلحہ وہ اس کے ساتھ رباتفا كاندهي كاندها لمائ ممضبوط سمار يجيبا اوروه خودجتنا تفك جكا تفا-اتنفهي آرام كي ضرورت اے بھی معی-ای کیے وہ اے اوطاق یا حوالی کے مهمان خانے میں تھرانے کے بجائے سیدھا اینے مرے میں لے آیا تھا۔عارب کے گیڑے لے کروہ واش روم میں تھس کیا۔ دونوں ہی آیک بھربور نیپٹر کے طلبكار يتقيه نهادهو كر كهانا كهات بي جو بسترير كيف تو ک آنکھ کلی مخبری نہ ہوئی۔

علة رات كاكون سايسر تعاجب لهيس شوروعل عج كيا- يلحه آوازيس محيس كوني يخ رباتها- چلار باتها-شاه راد بررط کرائھ میشا۔عارب بے خبرسوریا تھا۔ کمرے کا وروازه زور زورے وحروحرایا جا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور وروازہ کھول دیا۔ لیک کر اندر آنے والی عنایہ تھی۔ شدت كربيت سوجي آ تلحيس بلحرے بال بنادو في كدوه ب وهياني من استى عارب مجىدوه اس کاسوٹ بیٹے گھڑا تھا اور اس کے کمرے میں بھی۔وہ جلدی جلدی ہوئے گئی۔اس نے فوراس عارب کو جگا ریا۔ عِنامیہ منہ بر ہاتھ رکھے کھڑی رہ گئی۔ بھی اے ويمضى كبهى عارب كو-

جیجی کوہارٹ اٹیک ہوا تھا۔وہ ذرای بھی دیر کیے بنا

W

W

a

" بھی کمال ہو گیا۔جوانی ہم پر بھی الی-دوستیاں ہم نے بھی الیس مراہے سودانی نہ ہوئے مے فوصد بى كردى - ماياس كاچلاكيااور عم تم منارب مو- كنت ون ہو گئے کھھ انی رمعانی کی فکر بھی ہے کہ تمیں۔ کتا نقصان ہو گیا ہو گا آتے دنوں میں۔ اتن منگی تعلیم مہیں یو تمی تمیں دلوارہا۔ میرے ملے وقعانہ بھی ہو مگر اس سے بھی کر کے تمہاری جاری فیسیں بحر<sup>ہا</sup> ہوں۔اس کیے ہیں کہ تم جو جی میں آئے کرتے چھو تم سے بازیرس کا بوراحق رکھتا ہوں میں۔ کچھ خبر بھی ب كنت دنول بعد كرآئي بوتم-"مرشام ملح حليم من برحی شیو بر مرده جرے ساتھ عرصال سے دہ کھر میں داخل ہوا تھا کہ رجب مائے آڑے ہاتھوں کے لیا۔وہ حیب جاب سے گیا۔انہیں کوئی بھی وضاحت

"تواور کیا \_ ہم جانے کیے اینے بچوں کے منہ ے نوالے چھیں چھین کرتم بر بیدالکارے ہیں کہ چلو مهارا متعتل بمتر موجائے۔ال کا آسرای بن جاؤ۔ ر حمیس تو کوئی قلر ہی حمیں۔خواہ مخواہ کی یاریاں لگا

تكت ماي مسالانه چيزكيس ايباتو بهي بوايي نه تھا۔ فرحین آوازیں من کربا ہرآئیں۔ " تم ك آئے؟"ممتا بحرى بي آلى ت چرے كو

چھوتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔نہ کلہ نہ غصہ کال میں ناں۔اس کا کرد آلود جرہ تمام کمانی سناتو رہا تھا۔وہ اس اوركمايو چسس

والبھی۔"شاہدادنے یک لفظی جواب رہا۔ "مُم نمالو- مِن كَعامًا لِي كُرُ آتَى بول-" وہ سرمالا کر مرے کی جانب بردھ کیا۔ ''سنبھالو آیااس لڑکے کو'مجھے تواس کی صحبت تھیک نہیں لگتی۔ کل کلال کو تمہارے کیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کردے۔اے اپنی پڑھائی کی کوئی قطر ہی میں ہے میری کسی بات کا کوئی جواب ہی میں اس کے

وجولن کے توسط سے جا کیردار کھرائے سے رشتہ آیا تھا۔ بیکم رحیم دادمجی ان کی طرح اسے خاندان سے اکتائی ہوئی خاتون تھیں۔ جبکہ انہیں خاندان کے کئی لوگ ای بنی دینے کو تیار تھے۔ وہ ایک بہت مجھ وار اور دور اندیش خاتون تھیں۔ ان کے اسینے کھ تحفظات تقد كرم دادياج بييول كي بعدب تماشا

W

W

a

0

منتول مرادول سے بیدا ہونے والا وہ لاڈلا بیٹا تھا جس ہے انہیں عام ماؤں کی طرح مرف پار نمیں بلکہ عشق كى عدول كوچھوتى محبت صى- يمي وه محبت محى جس نے الہیں خوب سوچ سمجھ کر فیعلہ کرنے پر مجبور کیا اور وہ من پیند ہو کی تلاش میں جوتیاں چھائے

ان کی ڈیمانڈ ٹمل کلاس کھرانے کی آیک سیدھی سادہ اڑی تھی فرحین کی صورت میں دہ اڑی احمیں یا آسانی مل کئی تھی۔ البتہ اس کی بے تحاشا خوب صورتی اس کالیس بوائٹ تھی۔بس پھرانہوں نے کچھ نه سوچا میلی جیرے میں رشتہ یکا کر آئیں۔ الل بني كي إلى تيس ليتية نه تحك ربي تحيي-تین ماہ کی منلنی کے بعد شادی ہوئی تھی اور تین مینوں میں اس نے کرم داد کواتنا سوجا تھاکہ آ تکھیں بند کرے بھی اے بھیان علق تھی ادر کاش کہ آ تکھیں بند ہی رہنس کونکہ تھلی آ تھوں سے پھرچومنظر نظر آئے ود به مدانیت رسال تھے۔ اس کے نصیب او کی وشاندار حویلی میں لکھے گئے

اس كى خوش نصيبى يركسي كوشك ندر باتقاره بيمي ہزار ہاخوش کمانیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی مر پہلی ہی رات اس کے سپنوں کے سمرے کا بج ہے کل کو پہلی تھیں گئی جب ہے۔ اس ير بهت روب آيا تفا- ويكيف والى بر آنكه في اسے بتایا تھا لیکن وہ صرف اس آتھ میں اپنا علمی ويكھنے كى خواہاں تھى جس كے ليےات بور بور سجايا كيا تفا- وه ارمانون بحرى دلهن تحى - دهيرون ار دو مين تقيل - فلحن دل مين عل مجاتي دهز كتول كالتناشور تفاكه

تفور \_اس كابيا \_ان كے كے كے انكشاف نے جال ان متنول کو کنگ کردیا و بس شاه داد کے بیرول تلے ے زمین سرک گئی۔وہ توجیے زلز لے کے جھٹکوں میں

'' فرحین ... فرحین اد یکھومیرا بیٹا جلا گیا۔اے اے بیٹے کو دیکھنے کی بڑی آس تھی۔اے ایک نظر ر کھنے کو ترستا جلا گیا۔وہ کسی سے ایناد کھ نہیں کہتا تھا مگر میں جانتی ہوں اے وچھوڑے نے اندر ہی اندر مار دیا تھا۔ ہم نے تمارا ول وکھایا۔ بدی سزا کائی ہے ہم نے میری زیب تی سالوں سے بھٹ ربی ہے فرحين إيميس معاف كردد ميري بني كومعاف كردو-میرے کرم واد کومعاف کردو مجمیں معاف کردو۔"وہ باتھ جوڑے زارو قطار رورای تھیں۔

''سے نے اپنے اپنے جرم کی سزایائی۔ بچھے کس جرم کی سزا ملی؟ خیارہ حس کے تھے میں زیادہ آیا۔ فیصلہ کون کرے گا؟" حلق سے نکلتی چیخوں کومنہ پر ہاتھ رکھے رو کتی فرعین تیزی سے کمرے سے نکل لئیں۔شاہ داد میں ملنے کی سکت نہ تھی۔ جیجی ہوش و خروے بے گانہ عارب کے بازوؤں میں جھول کئیں۔

وہ ال باای بری تازوں کی بئی تھیں۔ قدرت نے فیاضی ہے حس عطاکیا تھا۔خاندان بھرمیں کی طلبگار

" ہونہ! یہ خاندان والے فقار سارے کے سارے۔چند ہزار کی نوکریاں کرنےوالے۔میں آوائی بنی کو بہت او کیے کھرانے میں بیابوں ک۔"امال مر رشتے انکار کردیتی-ساتھ ساعلان بھی-بااع جارے مدا کے سدھے سادے شروع ہے ہی امال کی زمانت اور ان کے فیصلوں پر لبیک کہتے آئے تھے آپ بھی ان کے ہمنو اتھے۔ حالا مکد ان کا خاندان اب ايبابهي فقثانه تقا-اور آخر کارامال کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ آیک

سائے کے آتے شاہ داد کود کھ کردک کیا۔ "جي کيسي ال "واويد ما الفا-وسلے سے بستریں۔ اس نے دیکھا۔ شاہ وادیک عقب من ساه جادر ليه يقينا "فرحين محيس اورده جان تفاوہ کھریے بہت کم نگلتی ہیں۔اب آگروہ ان کاور بالنفيخ آئى تھيں توبري بات تھي-اس فيدياره مرسه

فرحين في دونون كو كلے لگاكريا ركيا۔ وبیجی ادیکھیں تو آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ یوٹی کم صم لیٹی تھیں۔عارب کے بکارنے پر آ تکھیں واليس-تب تك فرحين جي الهيس ديمه چي تحيي او

کویا سانوں آسان کھوم گئے۔ زمین دانعی کول ہے اور بھی تواتن چھوٹی ہو جاتی ہے کہ فقط ایک تقطے میں ساجائے بہاں آتے ہوئے ان کے سان و کمان علی بھی نہ تھاکہ جن کی عیادت کے لیے جارہی ہی وہ ہتی کون ہو ک- وہ لڑ کھڑا کر کرنے کو تھیں۔ اگر شاہ داو بروقت الميس تقام نه ليما-ان سے اين قد مول ير كمرا رينا كال يهوكيا\_

من فرسة فرهين - " جيجي كي مونول في إواز

ب اختبار انهول في الحضة كي كوسش كي-عارب نے لیک کر سمارا دیا۔ان کا ٹاتواں جم رعشہ زدہ تھاوہ یک تک دیکھے جاری تحیں۔اس کے پیھے بی و کمڑا تھا۔ وہی شدر تک مال 'چوڑی پیشانی' کی ہی مال موہ لینے والی آ تکھیں 'وہی ہر غرور کھڑی ناک ویسے ہی کٹاؤ والع بوند وب قراري عاري-"كرم داد كرم داد امير عنظ مير عشزاد ادهر آومير سال-" "کیا ہو گیا ہے جی ابوش کریں۔ یہ میرادوست

ہے شاہو۔"عارب کوان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ مومل اور عنايه بھی بريشان ي د مليدري تھيں۔ میں میں یہ کرم دادے۔ویلموات پہچانو۔ غورے دیکھو۔ یہ تو بنابنایا میرا کرم دادے۔اس کا

عبر 2014 مبر 2014 ( 2014 ) المنظمة ال

ياس من - مدود في اتن الرجاس لاك ين- آفر بتال ایک بد قماش باب کابیا۔ فون کااثر و آئے گا

W

Ш

Ш

وه جانے کس بات پر خار کھائے بیٹھے تھے۔ فرحین نے ترب کرامیں دیکھا۔وہ آدی دد سرول کی اظرین جاب كتنابهي براسي مرايباطعينه بهي بهي برداشت لہیں ہو آتھا۔ کیونکہ انہوں نے بھی اے قصور وار جانا ہی میں تھا۔ان کی بیرن توان کی تقدیر رہی تھی - مارے جرم تو تعیبوں کے نظیمے تھے پھردنعہ اس پر كيول لكتي تهي- مرمصيبت بيه تفي ده بهي كسي كوسمجها میں سلتی تھیں۔ وہ خاموتی سے پکن کی جانب چل

' پیالیں۔ آپ یو نمی اینا خون جلائے رہے ہیں۔ ان ال سيتير توكوني اثر بي تهيں۔ الحلے كوياكل بي بجھتے ہیں اللہ جانے کس مٹی ہے ہے ہیں۔" فرحین نے سب سنااور جو کھے کی آئے تیز کردی۔الی بی آئے ان کے دل کو بھی کھیررہی تھی۔ چیکے سے دو آنسو لائے میں جذب ہو گئے

بیچی کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔وہ ہوش میں تو تھیں مربے ہوشوں جیسی۔چند دنوں میں بی ان كاجره برسول كابيار وكحف لكافقا

بے حدلاؤلے اور پرارے بیٹے کی اجاتک موت نے انہیں آوھا مار دیا تھا۔ان کا زخم خور دہ دل اس پوجھ تلے بمشکل سائسیں لے رہا تھاان کی حالت کے بیش تظرعارب في كو ته سے مومل اور عنايه كوبلواليا-وه دونول بروى يوتيال بيجي كى لاولى اور ان سے زمادہ قريب تھیں اس دفت انہیں ہے حد دلجونی کی ضرورت تھی۔ احتے دنوں سے استال میں عارب ہی تھا ان کے آنے سے کچھ بے فکری ہوئی تو اپنی شدید تھلن کا احساس بھی جاگا۔ مسلسل بیداری اور بریشانی سے آ تھوں کے گرد صلقے نمایاں ہو گئے تھے وہ کھ در آرام كرنے كى غرض سے كھرجانے كے ليے تكان تھاك

المبندشعاع حمبر 2014 **ع**مبر

اور کونی آواز سالی ندیز تی تھی۔وہ میتی سازوسالان

آیاب سے بڑی تھیں اور ود سری بسنوں کی طرح كرم داد كے رعب ميں بھى نہ تھيں۔ آتے جاتے انھے میٹے اس کے کانوں میں انڈیلنی رہتیں "سبھاکی سے شادی کرلوبرے فائدے میں رہو گے اچھی لڑکی ہے پھراتی بنیاں (زمینس) ہیں اس کے نام برطا پچھ كِرَائِكَ وَلِي بَرَهَائِ كَلَ وَ لِي مِرْهَائِ كُلَّ-"

اتني تقصيل من كركرم داد كابهي أك دن ول للجاكيا-بونے ہے قد گندی رنگت ، جھوٹی آنکھوں ادر پھیلی ٹاک کے ساتھ وہ کوئی آئی بری بھی نہ لگتی تھیں۔ بھیشہ برے اچھے طریقے ہے ملتی تھی۔ آیا کے ہی بے بناہ اصرار بروه اكدن جيجي سيات كربيضا-

"خریا ہو گیا ہے کیا؟"انہوں نے اس کی بوری بات جھینہ سی کویٹ کر ہولیں۔

" زیب انساکاتو داغ چل گیا ہے۔ جری ہو گئی ہے بالكلُّ وہ تيرے تميں اپنے فائدے كاسوچ رہى ہے۔ تو كسلاع من أرباب الله سائي كارباس كهدب مارے یاں۔ مرد مجور ہوجائے تو مجھونا مرد برابر ہو جا آ ہے۔وئے کی شادی کلے کا پہندا بن جاتی ہے زیب النساکے اولاد نہیں ہے۔اس جھلی کوڈر ہے احمہ سراج اس برسوتن نہ لے آئے۔ جمائی کو تیرے لیے بانده كدوه أيناكلا مضبوط ركهنا جاهتي ب-ارب احمد اے اولاد نہیں دے سکا۔ جھاگی اس کی بمن ہے کل کلال کووہ بھی اولاد ہدانہ کر سکی تو پھر ہم تو چینس کتے ناں۔نہ تواہے چھوڑ سکے نہ دو مری شادی کر سکے۔ آنگھول ویکھی مکھی نگل لول میں سٹھیائی نہیں ابھی۔ تُود کھتارہ میں تیرے لیے روھی لکھی کیسی خوب صورت كوار لے كے آتى مول- سارا زماند و كھے گا۔"اورانہوںنے ایناوعدہ بوراکیا تھا محرساتھ ہی اس

ہے بھی اک وعدہ لیا۔ "و کھ کرم داد! میں نے ان بات بوری کی-اب نہ ہوکہ مجھے آپ صرف کھروالی ہی نظر آئے۔جانا ے ناں تیری مال نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ تیرے باب كاكيما روبيه تفاميرے ساتھ اين بات كاورن رہی کہ ابی مرضی سے سائس لے عیس- حرقیں باسور بنے لکیں۔ قدرت نے ترس کھایا کرم واوان کی كود من أحميا- بحراراد - يول ده سرافعات جوكي ہو سی - طرحو بھے سبد چی مس او بھلائے

بيؤل برانهول نے تمام توجہ اور محبت مجھاور کردی - كُولَى خُوابَهُ ثَلُ مَا تَمَام نِه رِبْ وَي جِالَى - جُو كُمْتِ لِيحَ کے ہزارویں حصے میں پوراکیاجا آ۔ ہر نعت ہر آسائش -كونى روك نوك نمين - وهاب كار توسيخ لكم کرم داد تو بچین سے بی حو ملی کے تمام ملازموں ر بول رعب والناكويا ووسب زر خريد غلام بول- ذرا ی بات بر مود بگرتا توا محلے کو اٹھا کرحو ملی سے باہر مجسئنے سے مجی در اینے نہ کر آیا نجوں بڑی بہنوں پر بھی وہ علم چلاتا۔ وہ بس اک جیجی تھیں جن کی وہ عزت كركيتا- مال كالمرلفظ حرف آخر كادرجه ركفتاتها آخركو ان کی مظلومیت کے قصے ایلی پیدائش کے دان ہے من

قدرت کی کرنی چند سال پہلے فائج کے شدید حملے نے رحیم دادنظالی کومعتدورو مجبور کرے ان کے رحمو كرم ير ذال ديا - بيجي تو يمكے ہي ظلم سه سه كر پھرول ہو چکی تھیں۔اب دوجوان بازوان کے ساتھ تھے۔بال کی کیا بردا، کرم داد کو تو بول بھی باب سے کوئی خاص الفت ند تھی۔ اب سی کاول جابتالوان کاحال احوال لے لیتا و کرنہ انہیں سنھالنے کے لیے حویل کے یرائے خادم بحل جاجا تو تھے ہی۔ اتنی بوے جا کیراور حویل کے سب انظام آب و آب کرم داد کی دسدواری بن كي مردرون خانه بيجي كي ناتمام خوابشيس ممل ہونے لکیں۔مب معاملات ان کی مرضی و منتاہ یطے ہوتے کرم دادے مربرایا کوئی بوجھ نہ تھا۔ ال فى سسنوالى كے ليات بے قرى تاب فکری تھی اور میں بے فکری رنگ لانے کی ۔باپ معندر کال محبت میں وولی- آئے دن اوطاق میں محفلیں سے لکیں- دوست آتے کھاتے سے موج

شوہرے آئے سر بھا کرد جیس - دل میں صربت ہی

مپیل کیا۔ بیضے بیضے کمراکز کئی تھی۔جب دروازے بر كفكا موا وه فورا" سنبطى - كھلے وروازے سے چار ہاتھوں نے ایک لڑ کھڑاتے وجود کواندر دھکیلا تھااور تھا ت دروازه بند-وه حیران ی منه اٹھائے دیکھ رہی تھی۔وہ ادھرادھر الرایال کھڑایا ڈگھایا اور آخر کاریڈ تک بھے کراس کے

اس کے برشوق جذبے۔وہ سرایا انظار تھی۔ بلک

بھی نہ جھیلی اور پھریہ انظار طویل ہو کرسپیدی تک

مع كري بن تناصي

W

Ш

Ш

وه دراز قامت انتهائی شفاف رنگت مقیمتی سوث میں ملبوس شنرادول کی سی آن بان والا بے حد خوب صورت مرد اور اس کی بیر حالت \_اس کی حراتی حد درج کی بریشانی میں وھل کئے۔اس سے چندا کچ کے فاصلے ير يڑے مدموش وجود ميں جينش موئى - اس حالت میں بھی وہ اسے قریب ردی سرخ کھوری سے غافل نہ تھا۔ یہ رنگوں بھری ہو تلی صرف اس کی ہے۔ وہ اے این طرف مینج چکا تھا اور اس کے منہ سے آتی وہ غلیظ ہو۔ فرحین کا تمناؤں بھرا دل نوج کر کسی نے تیزاب کی منہ بند بوئل میں ڈال دیا۔ اتنی جلن مختنی انتت کہ وہ اک میں بے حال ہو گئے۔ نہ میتھی نظریں ننہ اس کے سیح سنورے روپ کی درج سرائی۔ بس اك جنون بحرا استحقاق - بيلي رات اور ايسا سواكت\_كيادافعيده خوش نصيب تهيي

ایک وقت تھار حیم داد نظامانی کی حکومت تھی۔ دہ ائی جاکیر کے بے تاج بادشاہ تھے۔ ایک خالص وڈیرے والی تمام خصوصات تھیں ان میں برط جاہ و جلال تفاكس كى مجال كراس كے آگے يہ بھى ارسكے۔ مجیجی جیسی خاتون کی بھی ہمت نہ برسی تھی کہ جوں بھی كرسيس- پر ملے بعد ويرے بيٹول كى بدائش فانسين اينى كحرض كمزور كروالا تعا-سسرال اور

برمائے کو آنسو بھی نکال کیے ساور دکھے لے میں تے پھر بھی نبھائی ہے بھی جو کوئی شکوہ کیاہو۔ اچھی عورتوں كے يمي كن ہوتے بن-جوتے كھاكر بھى بھى افت كرس اور جب اور والے نے ہى عورت كو مرد كے مانحت بداكيا ب توده اس كى برابرى كيے كرے ميرى بات باور کھناای زال کو سرنہ جڑھانا ہے اس جگہ رکھنا جس کے لا کُن وہ ہے مرومردہی اچھا لگتا ہے۔ اے ایے روھائے گئے تمام اسباق اچھی طرح ازر

W

W

a

S

0

8

t

فرحین کو نمیں یادیز آجھی کرم دادئے اس سے ہس کربات کی ہو۔ بھی نظر بھر کردیکھا ہو۔ کاش بھی وہ اس کی آنکھوں میں جھانگ لیتا تواس کے ول میں محفي بے تحاشا محبول كے فرانے كارات التاك اوروہ بے جاری عورت-وفالور جابتوں کی ماری اس کے آگے بچھ بچھ جاتی۔ بھاگ بھاگ کراس کی خدمت كرتى - جمال دوياؤل ركفتا بتيليال بجهادي-چکے چکے اسے ہی مال کو چوروں کی طرح دیکھا کرتی کہ

اے اس کے قریب مجھی نہ پھٹکنے دیا جا آ۔ جيجي خود کيا كم تھيں كه أئے دن ايك آدھ نتر بھي آئی رہتی۔ آئے بہائے اے کھرے مختلف کاموں میں معروف رامیس اور فرطین بے جاری کی مجال کہ انكار كرجائي يون اس كادن بنن كى نذر موجا كاير رات کو تھکن ہے ہے حال دہ کرم داد کو ٹری لگتی۔ وه ين كاعادى تقااور جباي حواسون من در مو ماتو انتهائی ہے رحم ہو جا آاور فرخین کواسے جھیلنامحال۔ ایک بارہمت کرکے اسے گناہ د ثواب بڑائے کی علطی کر والى اوربس طوفان أكيا-

اکر بھی دن کے اجالے میں کرم دادجو ملی میں ہو آاتو

لمحول میں دو دو تھے کی ہو کررہ کی اور ای پر بس نہیں۔ کرم داونے سزا بڑھا دی محاطات پھرسے آباد

رات کے شربے سائے میں تھنگھروؤں کی کھنگ

"ائے بائے تھے سے اب تک اینا شوہرہی قابو

"ایجااب زیاده ڈرامامت کرو میرے سامنے اور کان کھول کر سن او۔اے ایک منٹ کے لیے بھی آگیلا مت چھوڑتا ہیں ڈاکٹرے دوائے کر مراد کے اتھ بھیج دیتا ہوں۔"شاہ داد کو اے پکڑاتے دہ ڈرلنگ بیل کی طرف کیا اور برش اٹھا کر بالوں بیس چھیرنے لگا۔ فرمین فرف کیا در برش اٹھا کر بالوں بیس چھیرنے لگا۔ فرمین نے اب غور کیا وہ نمایا دھویا نئے گور کیڑے بھے تیار

W

W

a

S

8

t

الك كالباربي آب؟"وه بو يقع عاند مه

"اوطاق پر مشرے کچھ دوست آئے ہیں۔" وہ پر فیوم اٹھاکر خود پر اسپرے کرنے اٹکا۔ کتنی دیر وہ گٹک سی اسے دیکھتی رہی۔ فیمرمت سکجاگ۔ "شاہ داد کی طبیعت خراب ہے۔ میرا دل گھبرا رہا

آجاؤں گاایک ڈیڑھ کھنے میں تم اے لٹاؤ اور ہال جا کردیکھوڈرا المال نصیبین نے اوطاق پر کھاٹا بھوایا ہے کہ نہیں اور تم نے کھاٹا کھایا ؟"اسے خیال آیا تھا۔ فرحین کواب کسی بات کا ہوش نہ تھابس آیک ہی فکر ' ایک ہی خیال کہ وہ کہیں نہ جائے۔ پہلی بار پیش قدی کرتے ہوئے تمام حیا بالائے طاق رکھتی وہ اس کے چوڑے سینے سے جاگی۔

"سائیس!اللہ کے واسطے! آج میری بات مان لیس مجھے بہت گھرا ہے ہوری ہے۔ ڈرنگ رہا ہے۔" "یہ کیاپاگل ہن ہے۔" کرم وادنے اک جسکے سے خودہے علیحدہ کیا۔ محرجب نگاہ بھیلے گلالی چرے اور جل تھل آ کھوں پر پڑی وول آپ و آپ موم ہو کیا۔ میں وریگا۔"اک زم می مسکان اس کے ہونٹوں کو چھو

"تم اوبست در دوک ہو۔ میں اوسمجھتا رہامیری ہوی بہت بہادر ہے۔ پر تم نے تو آج میرے خیال کو جھٹلادیا - فکر نہ کرد میں دوا بھیج دیتا ہوں ایک آدھ کھٹے میں بخار انر جائے گائم کھاتا بھی کھالیتا۔ "کرم دادات بازد کے گھیرے میں لیے بیڈ تک لے آیا۔ اسے بھاکر بچ کو بیار کیا۔ دہ ابھی اس کے نرم لیجے پر بی حیران ی طرف تخلستان ہی تخلستان ہے۔ کلسونیا اس روز کرم داد میج سورے کا کیاشام وصلے حویلی کلائن آیا تھا اور آتے ہی بیٹے کو دیکھنے کی قرمائش کی تھی جو حب معمول جیجی کے ہاں تھا۔

فرحین ان کے کمرے میں گئاتوں آبازیب النساکے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ شادہ داد کو گھنٹہ بحریسلے انہوں نے بہنگھو ڑے میں لٹایا تھا۔ فرحین نے بب اے اٹھایا تو احساس ہوا کہ اسے تو بخارے۔ وہ بے افتایار گھرائی۔

"ارے خیرے کچھ نہیں ہوا۔ یچے بیار بھی ہو جاتے ہیں۔ تم تو خوانخواہ پریشان ہوئے جارہی ہو۔ لے جاؤات اپنے کمرے میں۔ آج تو بہت ہی تک کیاہے اس نے "انہوں نے اتھ لگانا بھی گوارانہ کیا۔ زیب انسابھی گپ چپ می بغورائے دیکھتی (می فرحین کو بھی انسابھی گپ چپ می بغورائے دیکھتی (می فرحین کو بھی کبھی ان کی نظروں سے بزی البھن ہوتی تھی۔ وہ بخت ریشان می کمرے سے نکل گئے۔ آپا کی حسرت بھری نظریں بچھے مک گئیں۔

فرطین بهت جیزی ہے کمرے میں آئی تھی۔ کف کے بٹن بند کرتے کرم دادئے اسے آتے دیکھاتو ہے آبی ہے بیٹے کو لینے کے لیے ردھا۔

"سائیں دیکھیں اے کتنا بخارہے" فرحین نے یچ کو اس کے ہاتھوں میں دیتے نمایت پریشانی سے بنایا۔ کرم دادنے بیٹے کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تواسے بھی اندازہ ہوا۔

" کیسے ہوا اسے بخار۔ اتنا سابچہ تم سے سنبھالا نہیں جایا۔ کتنی دفعہ کمائے لعنت بھیجوسب کاموں پر بس اس کاخیال کرو۔"وہالٹااس برچڑھ دوڑا۔ در مرمومی سے مصرفہ جید بنتی ہے۔

"مم 'جھے کیا بتا 'منجے سے جیجی کے پاس تھا۔"وہ رو دینے کو تھی۔

'کیامطلب بے تمہارااس بات سے کیامیری ال نے اسے کچھ کھلا پلادیا۔ "وہ مزید شخیا ہوا۔ " نہیں سائیں امیرا یہ مطلب نہیں میں تو۔۔" ایک تو بچہ کو بخاراس پر کرم داد کا غصہ وہ بے اختیار رو تھی کہ جب کرم داد کو یہ نبرطے گی او کنٹا خوش ہو گا۔ وہا نہ ہوسکا۔ اس کی زندگی کی دو سری بڑی خوشی بھی اس کی اوقع کے خلاف ہی ہوئی۔

" بیٹیاں بہت ہمارے خاندان میں مو یلی کو وارث حاہیے۔" اٹھتے بیٹھتے اب جبی کا ایک ہی تعروبوں انہوں نے کرم داد کو بھی خوب سیق پڑھا دیا ہے گا مال کی زبان بول دیتا کو کہ اس کے رویے میں دو پہلی ہی خی نہ ہوتی تھی۔ اپنے نے کی دجہ ہے ہی سمی دو پھی تواسے نری برتے پر آمادہ ہوا۔ فرحین کے لیے پی بہت بردی خوشی تھی۔

نوماداس نے آس و زاس کی سولی برنگے گزارے اور جب نخامنا پیاراساگول کو تصناسا بچہ کو د میں آیا تو اسے لگا تھا کہ کسی طویل قیدے رہائی مل کئی ہو۔ سمات روز تک حویلی میں جشن کاسماں رہا۔ خوب ہی کھول کر صدقہ خیرات کیا گیا۔ کرم داد ہے انتمامسرور تھاسنچے کا مام اس نے ہی شاہ داد تجویز کیا تھا۔ بیٹے کی محبت میں کھو کروہ اپنے دیرینہ مشغلے بھولا ہوا تھا۔ حویلی سے باہر کاراستہ توجیے اسے یادی نہ تھا۔

شاہ دادوہ او گاہو جا تھا۔ سب کالاؤلاس کاراج
دلارا۔ اس کی آ تھوں کی فسٹرک۔ جبی کو بھی اپنے
یوتے ہے بہاہ پار تھا۔ ساراون وہ اس کے کمرے
سیں ہو ہا۔ بس صرف دودہ پینے کے لیے اس کے پاس
آ ہا۔ ان کا پوتے ہے یہ بیار جبی اے ان ہے کے لیے
ایک انداز تھا۔ اس تو بی لگاوہ ساراون ہے کے لیے
مزی ہاں رات کو وہ اس کے بغیر نہیں سوسلی تھی۔
مزی ہاں رات کو وہ اس کے بغیر نہیں سوسلی تھی۔
بات پر مزاج بر ہم ہوجا یا تھا اب چاہے بیٹا ساری رات
مرکزانا ہاتھ پاؤں ہلاتا ، قلقاریاں بارٹا اک اک اواپر ٹال
ہو یا۔ دن میں تو اس با ہرکے کاموں سے فرصت ہے
ہو یا۔ دان میں تو اس با ہرکے کاموں سے فرصت ہے
ہو یا۔ دان میں تو اس با ہرکے کاموں سے فرصت ہے
ہو یا۔ دات کو سارا وقت سینے کے ساتھ گزر اے ان
ہو یا۔ دات کو سارا وقت سینے کے ساتھ گزر اے ان
ہو یا۔ دات کو سارا وقت سینے کے ساتھ گزر اے ان

نہیں ہوسکا۔ مرد تواڑیل گھوڑا ہو تا ہے اسے سدھانا پڑتا ہے بیار سے محبت ہے۔ تم کیسی زال ہو اس کی بری عاد تیں بی نہیں چھڑ اسکیں؟" بری عاد تیں بی نہیں چھڑ اسکیں؟"

Ш

W

آپانیب آئی توانہوں نے اس کے زخموں پر خوب خوب نمک پاٹی کی۔

جیجی بھی بوے اطمینان سے ساراالزام اس کے سر تھوپ دیتیں۔ اگروہ کچھ کہتی اپنی صفائی میں تووہ آگے ایک کی چاردگا کر کرم داد کوئتا تیں۔ ایک کی چاردگا کر کرم داد کوئتا تیں۔

اس کی حالت کچھ ونوں سے خراب تھی۔ جیجی کو بیٹیوں کے جاؤجو کیلوں سے ہی فرصت نہ کتی تھی اس کیدلی رنگت کیا خاک بہجائنتں۔

اسی دوران جاول کی گھٹ کی کٹائی ممل ہوگئی۔ اے سکھانا 'چھٹانا' پھر سنجھالنا برطامحنت طلب کام ہو یا تھا۔ جسے جبجی گاؤں کی دو سری عور توں کے ساتھ مل کر کیا کرتی تھیں۔ اس بار بید ذمہ داری اس کے سرڈالی گئے۔

حویلی کی بردی ساری چھت پر سیج سورے کیڑے
کیھا کران پر بوریاں الٹ دی جاتیں۔ شام ڈھلنے ہے
پہلے انہیں سمیلنا۔ اچھے بھلے آدی کی کمر تختہ ہوجائے
وہ تو پھردد سرے حال ہے تھی۔ امال نصیبین اس ہے
سراکی فرم کرم دھوب۔ اس روز بیٹھے بیٹھے آ کھ لگ
سراکی فرم کرم دھوب۔ اس روز بیٹھے بیٹھے آ کھ لگ
اور یول دن وہاڑے کی عورتوں کے سامنے اس
سوتے دیکھ کرانہوں نے وہ لتے لیے کہ خدا کی پناہ۔ کام
چور 'پڑ حرام 'لا بروا جانے کیا گیا خطابات سے نوازا۔
امال نصیبین نے چاری وضاحتی دیتی رہیں اور آخر کار
انہیں بتاناہی بڑااوروہ انھیل بڑیں۔
انہیں بتاناہی بڑااوروہ انھیل بڑیں۔
انہیں بتاناہی بڑااوروہ انھیل بڑیں۔

"واہ اتی بزی اور اہم خبرہم کے چھیائی تم نے اور دو کئے کی ملازمہ کو بتا دیا۔ ہم اس قابل بھی نمیس دیکھو اس کے کی ملازمہ کو بتا دیا۔ ہم اس قابل بھی نمیس دیکھو اس کی جرات۔ "وہ سینہ کوئی کر تیں نیچے اتر ہی۔ کرم داد ابھی حو یلی ہے ہی قفا۔ جبی اور آیائے روروکر تمانالگایا۔

چرکرم دادنے اسے خوب زلیل کیا اور وہ جو سوچتی محول میں فرمین اہمار شعاع ستمبر 2014 1202

المدر شعاع بير 2014 و225

مرادی گواہیاں اور اپناول دہ استے عرصے ہے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ اسے خوب جان گیاتھاوہ کتنی شفاف اور پاکیزہ تھی۔ بے شک وہ آکٹر اسے مال کی آنکھوں سے دیکھا اور ماں کے ہی کانوں سے سننے کاعادی تھا مگروہ سب سمجھتا تھا مگرا بنی جھوٹی انا اور مردا تگی کے زعم میں جھکنا مشکل تھا لیکن اب وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گیا جھکنا مشکل تھا لیکن اب وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گیا

W

W

a

K

و کیے رہے گیا ہے بچے کے بنا۔ بچھ سے جو پچھ ہوا 'جمول میں ہوا ۔ کوئی تو راہ ہو گی نال کوئی تو کھا رہ ۔ بھر شاہ داد معصوم سابچہ جسے پہلے ہی بخار نے نڈھال کر رکھا تھا۔ ڈائریا بھی ہو گیا۔ معنی می جان کے لالے پڑ گئے۔ جو سزاان کے مقدروں میں درج تھی دہ تو انہیں جھیائی تھی ۔ اس معصوم می جان کا کیا تصور ۔ جبجی تو بالکل اس حق میں نہ تھیں بچہ ہے بچے بھار بھی ہوتے بیل جائے گامال کے بغیر گر کرم داد کودہ بچہ انی جان ہیں بل جائے گامال کے بغیر گر کرم داد کودہ بچہ انی جان سے زیادہ بیا را تھا۔ وہ اسے تکلیف میں کیسے دیکھا وہ

ہیشہ صاف سٹھرا رہنے والا کرم داد انتہائی ملکتے حلیے میں تھا۔ بکھرے بال برحی شیو مرخ انگارہ آنکھیں فرحین نے نظر بھی نہ ڈالی۔ پچے کو جھپٹ ا

وہات داوانہ دارجوم رہی ھی۔ شاہ داد کو کرم دادئے اسے سونب دیا تھا اپلی رضا سے۔ پھردہ بھی بیٹے سے ملئے کے لیے پلیٹ کرنہ آیا۔ جرم اس نے کیا تھا تو سزا بھی اسے ہی کا نئی جاہیے تھی اور اس نے کائی بھی یہاں تک کہ عمر کی نفتری تمام ہو گئی۔

آپازیب انسا ہرمقام پرجیت کی تھیں۔اے حویلی سے نگلوا کر بھاگی کو اس کی جگہ لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ان کا گھر پچ گیا تھا۔ان کے مبرے ختم ہو گئے تصاب آ کے تقدیر کے مبرے تھے جو ختم نہیں ہوتے اوریٹنے بھی نہیں۔ ہدتے ہی گاؤں ہے بھی نکل جائے گا اور پیچھے تمام عنب سنے کو فرطین بچی تھی جسے کرم داد نے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔وہ لاکھ چیخی جلائی مگروہ حواسوں میں ہو یا تو سنتا۔ جب تک جیجی آکر صورت حال منتجتیں زیب انسا کے ول کی مراد پوری ہو چکی

''میں نے شہیں طلاق دی۔'' ہرے بھرے پھن ر پنگاری آگری۔ کرم داونے مین مرتبہ بید لفظ دہرایا۔ '' '' نمیں ' نمیں سائیں! اللہ کا واسطہ حیک کر جائیں۔ میری بات سنیں۔'' نیم جان می فرطین تدموں میں آگری۔ گروہ فراد پر کیسے کان دھر آ۔ شیطان مکمل رقص میں تھا۔ شیطان مکمل رقص میں تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ سب جل کرخاکشر

以 口 口

ودا تنی سخت جان تھی کہ اس سب کے بعد بھی زندہ

تنین دن سے اماں باباس کی پڑے گئے بیٹھے تھے۔
ان کی لاؤلی نازوں کی جے انہوں نے بڑے ارمانوں
مرے جاؤے سے ساتھ بیاباتھا' دوا ہڑ کر آگئی تھی۔خال
وامن 'خال ہاتھ' بچھ بھی تو نہ بچاتھا' ظالموں نے سب
چین کر صرف انگارے بھروپیا تھے۔ امال دامن
بھیلا بھیلا کر کونے دے رہی تھیں۔بابا کے بونٹول ب بھاری قفل لگ گئے تھے۔اس غم نے توانسیں تو ڈکر

"میرا بچه مهال! میرا بچه کمال ہے۔ امال وہ بھوکا ہے۔ امال وہ بہار ہے کمال ہے وہ ججھے دو اسے مجھے دو۔ میں ابنا بچہ نمیں دول گی تم لوگوں کو۔" وہ ادھرادھر ہاتھ مارتی بہلو خالی ملتا تو بھروہی دلدوز چینیں ان بے رحموں نے اس سے نتھاسا داد بھی چھین لیا تھا۔

اورجب کرم داو کانشہ اتراحواس ٹھکانے آئے تو علم ہواکہ دہ مدہوشی میں کیا کرچکا تھا۔ امال نصیبین اور و لی بیں انہوں نے اک اجنی کو آتے دیکھا۔ پہنے مراد تفاجس کے ہاتھ میں تقیم چھوٹے بیک کور کی کردہ سمجھ کئیں کہ آنے والا کون ہے۔ پھرانہیں پی بھی یاد آگیا کہ کل شام فرحین بچے کو لینے آئی تواسے بخار تھا۔

منومی قسمت کہ ای وقت کرم داد کی جیب بھی حو بلی کے داخلی گیٹ سے اندر آئی۔انہوں نے ہارن من لیا اور بس جھٹ پٹ ان کے شاطرز بمن نے آیک پلان تر تیب دے ڈالا۔

ال نصیبین کو انہوں نے پین بیں جاتے دیکھا تھا۔ مراد بھی واپس جاچکا تھااور اندر آیاکرم واد حسب سابق نضے بیں جھومتا جھامتا بمشکل خود کو سنبھائے چل رہاتھا۔ زیب انساکی چیوں نے حویلی کے درود یوار بلا ڈالے۔

"ہم لَثْ عَنے - برباد ہو گئے ارے یہ دان دیکھنے
سے پہلے مرکبوں نہ کی میں - آنکھیں کیوں نہ اند می
ہوگئ میری - ہائے اہمارے پر کھوں کی او کی پک دل
گئ "ہائے ۔ حویلی کے ہاتھے پر کالک مل وی اس
ڈائن نے ۔ ارے اتن بے غیرتی ۔ ایسی ذلالت ۔ وکی ہے
کرم داد! تیرے ہیجے کیا رنگ رلیاں مناتی ہے تیری
ذال ۔ "وہ سر پیٹی اس تک پہنچیں ۔

"نہائے 'ہائے سائیں! کھے تو خدا کا خوف کرو۔" المان نصیبین کے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ کر کر چکتاچور ہوگیا۔

دفیپ کر بردهیا! بلی ہوئی ہے اس کے ساتھ توہی
ہے ہماری دشمن۔ "وہ جیل کی طرح جسٹیں اور انہیں
دھکیل کر پئن میں بند کردیا۔وہ دروازہ پینے لئیں۔ مراد
ہیں بھاگا آیا تھا۔ فرجین حواس باخت ہی باہر آئی اور
ہیجھے ہی وہ ڈاکٹر ادر لیں۔جو منظروہ بھائی کود کھانا چاہ رہی
تھیں وہ اس نے دکھ لیا تھا۔وہ جے جی کر جلتی پر تیل
ڈال رہی تھیں۔ مراد نے کواہی دینا چاہی۔انہوں نے
داکٹر بر جھیٹا مگروہ باہوش نوجوان تھا۔ جلد ہی اسے جھاڈ
داکٹر بر جھیٹا مگروہ باہوش نوجوان تھا۔ جلد ہی اسے جھاڈ
کرحو بلی سے نکل کیا۔ آیا زیب النساکو یقین تھا وہ مور

و کیدر ہی تھی کہ کرم دادئے اس کی پیشانی بھی جو ہا۔ افسد دہ جیسے کسی محتذر چہتے میں نمائٹی۔ دہ تو اس کا خصوصی التفات ہی خاص خزائے کی طرح دامن میں سمیٹا کرتی تھی۔ یہ آج کیا ہوا تھا۔ عمومی طور پر الی عنایت؟

W

W

Ш

وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔
کدم وہ پلیٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس لیچے کے
حصار میں تھی۔ فرط مسرت سے اس نے بچے کو ہی
سینے میں بھینج لیا۔ جو اتن شدت پر چیخ کر روپڑا۔ وہ
ہنتی جلی گئی۔ وہ کمال گیا ہے یہ فکر جمی نہ رہی اور بچے
کو جھلاتے جھلاتے جانے کب وہ بھی نیند کی دادی میں
از گئی۔

اک انگارہ ساہملو کو چھو گیاتھا۔وہ ہڑ پرطا کرجاگ۔شاہ واد کسمسا آبوا ہاتھ پاؤں مار رہاتھا۔ گلالی چروا نتمائی سرخ اس نے بے اختیار پیشانی پرہاتھ رکھا۔ ''یا اللہ۔''گویا جلتے توسے برہاتھ پڑگیا۔وہ جھٹکے سے

ا تھی۔اہاں نصیبین کوجگایا۔ ''اہاں!دیکھیں کیے بخار میں تپ رہاہے۔سائیں نہیں آئے ابھی تک۔وہ تو کہہ رہے تھے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آجائیں گے اور نہ دوا بھجوائی انہوں نے۔''

یہ ارے پریشال کے روہائی ہوگئی۔ "اللہ سائیس سے خیرمانگ۔وہ سب ٹھیک کرے گا ۔ میں جاکر مرادسے ہو چھتی ہوں۔"

وه باہر کو لیکیں ۔ کچھ در بعد بانیتی کائیتی واپس آئیں۔

" مراد کمتاہ ڈاکٹررات کوا گلے گوٹھ گیا ہوا تھا دوا منیں لمی۔ دو پوچھ رہاہے اگر خدا نخواستہ زیادہ پریشانی کی بات ہے توڈاکٹر کواد ھرلے آئے۔"

"ہاں ہاں۔ اے ایس جلدی ہے ڈاکٹر کو بلالاے ۔"اے اب صرف اپنے کے کی فکر تھی۔ آپا زیب انسا انسو مینیا کاشکار تھیں اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر شملا کر تیں۔ اب ان کی نینڈ رو تھی ہوئی تھی۔ کمرے میں مل گھرایا وہ چھت پر جانے کے ارادے ہے نکلی تھیں کہ رات کے اس بسرخاموش ارادے سے نکلی تھیں کہ رات کے اس بسرخاموش

المندشعاع تمبر 2014 و223

المندشعاع تتبر 2014 معتبر

W

S

0

S

t

سوچنا رہا اور اجل انہیں اینے پروں میں چھکیا کرلے ш مئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اے ہاتھوں کو کھور رہا تھا ان المحول سے اس نے ان کے آبوت بر مٹی ڈالی ھی۔وہ بایا کی کودیش مرر کھ کر سارے وکھ سانے کا آرزومند انهيس كمال جهور آيا تفا- وحشت ي وحشت ۔ وہ اس جگہ سے بھاگ جانا جاہتا تھا۔ دور بهت دور محرقد مول میں بلنے کی بھی طالت ند محی- وہ پھربتا کھڑا تھا۔ یرہ کواس کی آمد کی خبرہوئی۔وہ شکے یاؤ*ل* a بھائتی ہوئی اس تک چیجی-"اداسائيس"اداسائيس!" كى تكرار كرتى دواس كى

ٹاکوں سے لیٹی۔وہ دیسائی بہت کابت۔وہ اسے معینی ت مونی اندر کے تی - بیچی اے دیکھتے ہی پھرے جی اسمی تھیں۔ آنسور کتے ہی نہ تھے وہ اس کے اک اِک تقش کو چوم رہی حیس- بار بار بازدوں میں جینچ لیتیں۔ ہاتھوں میں اس کا چرو لے کرد کھے کئیں۔ اور

دیکھتے تو ضرور پہیان لیتے۔ یہ گھراس کے باپ کا تھااور

وہ معمانوں کی طرح یہاں آثارہا۔وہ منصوبے ہی بنا آرہا

اتی زم کرم ی بُروش محبت بھی اس کے اندر بھیل نه محاسی-اک کری دهنداحسامات برجم چکی تھی۔ يره بازدت يمثى مونى كسى-باباك لادلى بنى اس كا دکھ سب سے سوا تھا۔اس کا آیک بڑا بھائی ہے۔ پایا اسے بنایا کرتے تھے اور یہ کہ وہ آیک دان ضرور آئے گا اوروہ کے آیا 'جب باباعلے محقہ وہ اس کے دجود میں ماہا کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس کے اندر گھری نیند اُٹری هي- برجذب سورباتها-

عارباس سے بول ملاجعے سی اجنبی سے ملاحاتا ہے۔اس کی حقیت کوایک رم قبول کرنے میں شایدوہ متامل تعاادراراد نظامل جواس کے سکے جاتھ اے و کی کران کے چرے پر بھی کولی کرم جوشی کولی خوشی ک رمق نه جاکی رو مے انداز میں اے ملے لگا کروہ پیچے ہٹ گئے۔ جیجی بغور دیکھ رہی تھیں۔ "جب أيك شير جنگل مين اكيلا مواور سجه رياه وكه اب ہر طرف اس کا راج ہو گا اور تب اجاتک کہیں

ورت تمهاری دادی ب "زرمن کو حقیقتاً سشاک گاتھا۔ شاہ داد کے اس روتے پر انہیں بھین مہیں آرہا

" آئی ڈونٹ کیئر میرے کیے صرف میری مال اہم ہاور کوئی دو سرا رشتہ تھیں۔ میں کسی کو تھیں جانتا -"وه شديد اضطراب من تفا- آنگھوں ميں تفريھرا

"تمارے لیے این ال اہم ہے۔ تھیک ہے لیکن یہ تو سوچو کوہ تمہارے باپ کی مال ہے۔ وہ زندگی اور موت کے دوراہے برہے میں تمارا دکھ بھی مجھتی ہوں لیکن کیا ضروری ہے کہ تم اس وقت ان سے اپنا رشتہ یاد رکھو۔ اور دہ چھوٹی می کڑیا یرہ ....جس بے عارى في مال منين ديلهي-اب باب بهي منين ريااور آر اس کی دادی بھی اف \_ شاہ دادا! بے رحم مت بنو بنا!" تحق سے مجاتے سمجاتے زرمین کے کہے میں لجاجت اتر آئي وه بالكل تفس موا بيضاتها-زرمین نے اسے بھیج کربی دم لیا۔

نظاماني باؤس كأكيث ويساءي سنهرا اور جمكتا دمكتا موا تھا۔وہی جھومتے سروکے درخت وہی ہار سنگھار کے ورتك بمرے خوش آميد كتے پھول وكى كالش ہش سمخ روش جس ہر کھڑی پراڈو پر ڈالے کئے پیرا شوث کوریر جی و حول بتاتی تھی کہ اس کے مالک نے كني روزے اے استعال نہيں كيا۔

می لان تفاجهان اس فے کیٹ کے پارے اسیں بلی اور آخری بارد یکھاتھا۔وہ یہ کے باباتھے۔اس کے ساتھ کھلتے' بے حد باو قاربہت بیارے۔اس کی خوشی مِن خُوش - اس ير محبت لناتے - اسے كيا بنا تھاوہ اس کے بھی باباتھ۔وہ تب ہی ان کے سامنے جا کھڑا ہو آ۔ انے اندر محلتے اور هم مجاتے سوالوں کے جواب لے لیتا۔ ساری نشکی مثالیتا۔ تمام صرتوں کو قرار دے ليتا-وه كيها مد نصيب تفاحوه كي بأريهال آيا مكر بهي ان ے ال بی ندسکا۔ ندی دہ اے دیکھ سکے۔ دہ اے

ایک بئی جھولی میں ڈال کروہ خالق حقیق سے جامل سبحاكي آور جيجي كي تدبير بھي تاكام ره گئي-

وہ آنکھیں موندے آرام کری پریم دراز تفاسیاں ى ئىبل يرركها فون دفغے وقفے سے ج رہاتھا۔ زرمین بھیں وہ سورہا ہے مران کی آہٹ پر جب اس نے آ نكصيل كلوليس توده جيران مو عي-معنون الله کیوں تمیں رہے۔ کس بے جارے کا ضبط آزمارے ہو۔"جائے کاکپ انہوں نے تیبل پر ركه ديا- شاه دادياوى سميث كرسيدها موجيفا-«ممانے کچھ کھایا؟ موال کاجواب بے بغیرالثاق

"بان كھانا كھاليا ہے ، كھ دير تك دودھ اوردوادے دول ک- م بے فکررہو-اب میں ہول نال-"انہوں نے مسکرا کر اے ریکھا۔ ان چند دنوں میں۔ بے دریے ہونے والے دکھ بحرے اعمشافات نے اے

اندر عور كردكه ديا تفا

دفعتا " پھراس کاسل بول افعا۔ کب لبول تک لے جلتے اس نے بھنویں اچکا کرروش اسکرین بر تظروالی پراعصاب دھلے چھوڑتے ہوئے پیچے ہو کیا۔ زمین کے ول میں جانے کیا آئی انہوںنے کال ریسو کرلی۔ "ادامانس ادامانس البيزايك بار آجائي-چیجی کی طبیعت بے حد فراب ہے 'وہ آپ کو بہت ماد کرتی ہیں۔ میری مما چلی کئی۔ میرے بابا بھی مط گئے۔ اب جیجی کو چھ ہوا تو میں بھی مرجاؤں کی ادا سائيس!آپ كوالله كاواسطه بليزاداسائيس بليز-" "ادہ گاڈ!" زرمین جھرجھری لے کررہ لئیں ہے ساخته انهول في البيكر آن كرديا-

یرہ -- روتی ہوئی اس کی مقیس کردہی تھی۔اس نے آیا اسل آف کرویا۔ چرے پر پھروں کی می ورانی

بيسب كياب شاه داد أتم اوربير روبي آني كانت بليو اث تمهاري مال نے بير تربيت تو نميس كى - وہ يو وحى

بھائی نے کرم دار کوچار بیٹیول کا محفہ دیا۔ وہ حو ملی کو وارث میں دے سکی تھی۔ کرم داد کانام لیوا کون ہو گا یه دکھ جیجی کو اندر ہی اندر کھائے جا آاور تب انہیں شدّت ہے اپنی پہلی بھواور ہو آیاد آتے جن کاذکر بھی انہوں نے اپنی زند کیوں میں ممنوع قرار دے رکھا تفا۔ جبکہ کرم دادگی آ تھوں سے اس کی شیسہ ہتی ہی ئە كىسى-بطا برده اينى زندكى بيس بىت مكن وسرور نظر آيا تھا۔وہ سارے زمانے سے چھپ سکتا تھا ہوی کو دھو کا دے لیتا لیکن مال کی آئلھیں کیے دھوکا کھاتیں و جانتی تھیں فرحین سے جدائی اور سیٹے سے دوری کادکھ اسے کھن کی طرح نگاہوا ہے۔ جیجی نے تی پار کہا مینے کو واپس کے آؤ اور جوابا" کرم داد کے لبول پر زخم خورده مسكان شرحاتي- W

Ш

Ш

سبھاگی اسے بیٹانہ دے سکی تھی اور کرم دادنے مجھی اس سے اس کمی کاذکر بھی نہیں کیا تھا۔وہ اس کی ذات کا طنطنہ کوہ غرور وہ اکڑ سب کے سب فرحین کے

مائقة ي رفصت بويج تقيه سبهاکی بھی ایک عورت تھی۔ وہ بھی ادراک رکھتی تھی کہ اس کا مرداس پہلی عورت کو پالکل نہیں بھولا

اور دہ خود بھی اے خوش نہ وے سکی تھی۔ای کیے تو اس نے کرم داد کودو سری شادی کی اجازت بخوشی دے دى-كرم دادتو كسى طور راضى نە تھا كر بيجى ــ جِعالَ يرسوكن آكئ احمد مراج اوراس كي إل

نے اک طوفان اٹھا دیا۔ زیب الساکو بدلے میں میکے

أكربيني كي جاه مين كرم واد شادي كر سكنا تفاتو احمد سراج کو بھی بوراحق تھا کہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرسکے۔ زیب الساکی این راجد حالی بچانے کی ساری کوششیں اکارت کئیں۔ اس کی حاکمانہ اور حاسدانه فطرت اين كحركودد حصول مين بثانه ومكيه سكي اور سال بحريس بي بيناه ذبني وباؤ كالميجديية فكلاكه وه

كرم دادكي دوسرى بيوى بهى است بيناندو سكى-



ر رکھا جگ اور گلاس اے دکھائی نہ بڑرے تھے وہ تو ان کی بہت حاضردماغ اور خوش اطوار یوتی تھی سے آج اے کیا ہوا تھااس کے بدلے انداز التیں جو نکارہ تے انہوں نے اس کا اٹھ پڑ کریاں بھالیا۔ "عنابه إكمامات بي يح كيون بريشان مو مجمع بقي نسیں بتاؤگی؟ ان کے بوجھنے کی در تھی اس کے نین كورے تيزى سے بھرتے ملے گئے اور جب جبى نے سے سے لگایا تو وہ زاروقطار روری تھی اور روتے روتے بے خوری میں وہ ان سے را زمل کمہ کئی تھی اور اب رگول ہے جان تھنچنا غدشہ جس نے اسے شام ے اس کمح تک اور مواکر ڈالا تھا۔

سيلي مرح اشك يو تحفي- تلادي-

وه كياسوچى بول كى اك نئى فكردامن كيرمونى-

دونہیں آئیں گے جیجیٰ وہ اب کبھی نہیں آئیں ك "روت روت ايك بى حكرار جيجى في رازدال

"آئے گاضرور آئے گا اگرنہ آبالومیرائم سے وعدہ ے اسے لے کر اوّل کی میں۔ تم دل چھوٹامت کروٴ جیسے ہم سب عم سے نڈھال ہیں ویسے وہ بھی بلھرکیا \_\_لے تھوڑا وقت دو مخود کوسمیٹ لینے دو-اس و کھ بر مبرآئے گاتووہ مارے یاس بی آئے گا۔وہ مارا ے۔ ہم سے دور نہیں جائے گا۔ فرحین کا بیٹا ہے۔ بھی نے وفائی نہیں کرے گابس یہ بات یاد ر کھنا۔ اون کے لیوں ر آسودہ سکان بھری تھی۔ آج عارب اور امداد نظامانی کے انداز دیکھ کروں تھنگ کئی تھیں۔ وہ عارب جو ہروقت شاہو مشاہو کر تا رہتا تھا اس سے کتا تھنچا تھنچا ساتھا۔ واقعی سب مایا ہے اور آج کے مادی دور میں کیسے اس مایا کے پیچھے خوتی مست بھی ایک دو سرے سے مرطن ہوجاتے ہیں۔ عمالیہ کے آنسوانبين ئى راەد كھا گئے تھے

دل بلكابوا آيواس بهي جاك ويجهينيي جهينهي ى درية = جرويو لحد راى كى - يجى ي ترم آنے لی۔ وہ کتنی بے حیابن کرسب چھ کمہ کئی تھی

اندهمارے سے وہ کیے نکے کا کچھ بتانہ تفاودوالی کا لے قدم بردھا چا تھا جب كوريدور كے پہلے قدم عر میتی عنابه کاسوال راه میں حائل ہوا۔ مجارے ہیں۔"وہ جاہی رہاتھا۔انتہائی یے کے سوال كاكياجواب مو ياره حيب بي ربا-" پھر کب آئیں گے؟" اِن اس سوال کا جوار ضرور تقاهموه دينانسي جابتا تقال كتناقري لعلق قعالن

كا آليس من اورده كتة انجان رب-"جیمی آب کے آنے ہے کٹی خوش ہوئی ہں اور رہ اے توجعے پھرے آلیا سائیں ال کئے ہیں-وہ ال ے بہت قریب تھی اور ان کے بعد صرف دہ بی کیا ہم مب ٹوٹ چھوٹ گئے ہی اور ایسے موقع پر آپ کاملتا بالكل اياب كه مارے زخم سل كتے بي بے شك ہمیں بدو کہ بھی ہے کہ آلیا سائیں آپ سے نہ ال سکے اورنہ آب ان سے-اس بات کی آب کویفنیا" بے صد

"میں چاتا ہوں۔" وہ ابھی کھے اور بھی کہتی کہ وہ

" پھرکب آئیں گے۔"اس کاسوال ہنوز تھا۔ شاہ

دادی نظری اس کے چرے پر جا علی- سزاور اند تکوں کے سوٹ میں ملبوس۔ اجلی رنگت اور ولکش نقوش والى يدارى جس كى آنكھول ميں آس كے ديا مممارب تصددل سے كتے قریب تھی مراس بل دل انتائی بے حس ہورہاتھا۔اس کیے ذراسا بھی موقت اور لحاظ برتے بغیروہ کندھے جھنگ کر آھے براہ کیا۔ میجیے مزکراس باری لڑک کے چرے پر پھیانا المجی نہ ویکھا۔ آس کے دیوں یر اس کے قدموں سے اسمی وعول برنی جاری تھی۔جانےوالے کے انداز بتاتے تصر مفكل إدهاف كرائ

أوراس رات جب اس نے کھانا بھی تہ کھایا۔ نیند بھی نمیں آرہی تھی۔وہ کھلی کتاب سامنے رکھے دیکھ لہیں اور رہی تھی اور جب جیجی نے انی مانگا تووہ او کی ہوئق می ادھرادھر تادیرہ شے تلاش کرنے گئی۔ عمل

عدد سرالوانا شير جنگل يس نكل آئ تويسلے شركوب چینی تو ہوگی۔"ان کے جانے کے بعد وہ اس کا کاندھا سلاتے ہوئے کہ رہی تھیں۔ وہ مرد لب انہیں

W

Ш

Ш

ود مرس ابھی زندہ ہوں۔ کرم داد کی مال اس کے بجول کی وارث۔ میں تمهاری حق تلفی تمیں ہونے دول کی - تمهاری مال بہت نیک عورت ہے۔ اللہ اے اجر دے بہت خوب تربیت کی ہے اس نے تهاري-بس بم ي د قسمت تقيه وقدرنه كرسك الله ياك ممين معاف كرب ميني إثم بهي ايناول صاف كراو- بميس معاف كردو-اي باياى بحى مرخطا بھلادو۔دہ تمہارے کے ہزاروں حریس لے کر کیا ہے اور انی بیٹیوں کے متعلق بھی اس کے بہت ہے خواب منص اب تم بى ان كے بدے بعالى مواور برا جائی اب برابر ہو گئے۔ جس جاہوں کی تم ان کے سربر ہاتھ رکھو۔اس طرح ان تمانیوں کا دکھ بھی کم ہو گااور تهارے باب کی روح بھی راضی ہوگی اس کے بوجھ کم ہول کے اگرم داد کاسب کھاب تمماراے اور اس بر

تهمارے جتنے قرض تھے میں اب سب ایاروں کی تم کوئی فکرنہ کرنا۔ میں ہوں تہمارے ساتھ ۔ " شاہ راد کا ایک ہاتھ جیجی کے کیکیاتے ہاتھوں میں تھا ادردد سرايره داوي بيتمي عي .

مومل أورسوبار الى سجاكرلے آئيں اور ہر چيزا صرار ے پش کرنے لکیں۔

ان کے اندازمیں ۔ یار بھری اینائیت تھی۔ان کے رویے سے بول محسوس ہو رہا تھا برسول دیار غیر مين ريخ والا بهائي لوث آيا بو-ده اس كي خدمت مين بچھ بچھ جارہی تھیں۔ جبجی نے اس سے وعدہ لیا تھاکہ وہ ان سے روز ملنے آئے گالور اس نے بای نمیں بمری تھی توانسیں انکار بھی نہیں کرسکا تھا۔وہ دویارہ یمال آئے گابھی یا شیں وہ کوئی فیصلہ شمیں کریایا تھا ہے جِكُه جهال قدم قدم برباباكي برجهائيان تحيين وه كن انکھوں سے دیکھے گا اس دکھ کے گرے ساہ

البند شعال حمير 2014

"كال س أرب و؟" و كاكروكرزك تم

کھول رہا تھا۔ جب فرحین کمرے میں داغل ہو تیں

اورابھی وہ کوئی بمانہ کھڑنے ہی لگاتھا کہ ان کے پیچھے ہی

"نظامانى بائس كيامو كالوركمان جاتاب ف-"

ولك اكول بدويد وبال كول محف تص

"جيي بت باربن ال-ان بي كي عيادت كوكميامو

گا۔میرے خیال میں توروی نیکی کیات ہے۔ پھراس کا

خون كارشته بهي إن ب-"زرين بول بناري

صیں کویا نظامانی ہاؤس کے مکینوں سے خوب مثالی

ور گیاہے وہاں جمہیں علم تھااور مجھے بتایا تک

نهيں اور اور م كياجاتے نہيں ہوكياسلوك رہا ہان

لوگوں کا میرے ساتھ -روں میں سمیٹ کریالا ہے

تہیں۔ کیا صرف اس دن کے لیے کہ تم پھران لوگوں

ے جاملو۔"وہ زرمین پر برس کراس پرالٹ پڑیں۔ ''خطالم' بے حس لوگ ہیں۔ چھین لیس کے تہمیس

بھے عور کروس کے "خوابیدہ تو بھرے جاگ

"ارے جانے بھی دوئیہ کوئی دورہ بیا بجہ ہے کہ

چھین لین گے۔ ماشاءاللہ سے عاقل و بالغ ہے۔ اینا

ا بھا براسب جانتاہے بھرجس سے ڈر تھاوہ تو دنیا ہیں رہا

میں۔وہ بے جارا ضنے جی نہ لینے آیا تواب سیات

کی فکر۔ ایک نہ ایک دن تواہوں سے ملتاہی تھا۔ اس

نے تو یوں مل لیابس محلا جڑ کے بغیر بھی کوئی بودا ہوا

ے بھی۔" زرمن حد ورمے لابرواہ تھیں۔ جبکہ

فرحین کا دم حلق میں آن اٹکا۔ اُنہوں نے انتہائی

بریشان کن نظروں ہے اسے دیکھاوہ بو کھلا کرنگاہ پھیر

"افوہ آیا۔اس میں پریشانی کی کیابات ہے۔اس کا

ا یناخاندان ہے وہ سب لوگ اس کے اپنے ہیں۔ تو بھر

اس کے وہاں جانے میں کیا قباحت ہے۔"

اندر آنی زرمن بول اسس-

فرحین کے جرے کارنگ اُڑگیا۔

تعلقات بول-

W

W

W

ρ

a

S

0

0

t

Ų

اب كيسے محلے اور كمال كے شكوے سب منول مثى کھلا انہوں نے آپ سے دوری اختیار کے رکھی تو تلي و فن او كي تقيد مروراس کے چیچے کوئی سولڈریزن ہوگا۔وہ آپ تک "جبی کی آنکھیں ہروقت دہلیزر کلی رہتی ہیں۔ بینے کتے تھے مرانموں نے کیوں خود براحے پرے آب كاذكر آب كالتظاريس مي كام بالميس جهولي بھائے رکھے یہ میں میں جائی کین اثنا بچھے علم ہے تسلیاں دے دے کر انہیں غذا اور دوا کھلانا براتی ہے

وه آب کوب اندان جائے تھے۔ اگر آپ کے ول میں المرمزيدي شار جموت بول كريملاناير ماع كه آب ہارے کیے ذراس مجی گنجائش ہو تو پلیزایے کشورنہ معروف بن اس ليے نہيں آسكے۔ آپ كالميث بنیں۔ ہارے بنوں کی غلطیوں کی سزا خود کو اور ہمیں - آج پریکٹیکل ہے اُلکے دن پھرنے بمانے سے اکس بدویں۔ اور جانے والوں کی خطائیں تو ہوں بھی یاو بحضان اور كتن جھوٹ بولول من برہ الگ رورد ك نہیں رکھتے۔ کیا آپان کی خطاکومعاف نہیں کرسکتے اکان ہوتی ہے ہم کیا کریں کہ ہمارے دلوں میں آپ کیا آب ہمیں معاف نمیں کرسکتے۔ آپ کونہ سمی کے لیے محبت بہت بھین میں ہی ڈال دی گئی تھی کیلن ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہم آپ میں اینے الك برا بعائى ب- شغرادول جيسا اور اك ون وه بایا کود ملید کرا کریں گے۔ پلیز ہرروز ممیں تو بھی کبھار

W

W

a

0

8

t

وہ اس کی منت کر رہی تھی اس کا دل بھی رور ہاتھا۔ اس کے توسوگ ہی کم نہ ہورہے تھے وہ کس کس عمیر نوحه كرياباتو يط كئے تھائيداس كے بالى پارى بنى تھی اس کی بمن جس ہے اپنے رشتے کووہ چند دن پہلے ای جان یایا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ مول کے سریہ

اہے قیمتی دفت میں سے چند کھے ہی ہمیں خیرات کرویا

"برا بحالى" ووايك دم سي كتن خوب صورت احماس سے دوجار ہوا تھا۔مومل روقی آ تھوں سے ات دیکھ رہی تھی۔شاہ دادئے مسکر آکر سم بلادیا۔

التحديك بواداسائس متنك يوسوع وه خوش ہوگئی اور اس کے چرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر۔ وہ ماں کی آکید بھی بھول گیا۔"

مول بدی در اس سے ادھرادھری کہتی رہی ۔وہ بھی پوری ولچیں سے گیا چریک لخت وہ جانے کے

۴۷ میں چلتی ہوں۔اگر آنے کاوقت نہ کھے تو بليز جيجي کو فون کال ہی کر کیجئے گا۔ خوش ہوجا کیں گی' چاہے کوئی جھوٹادلاساہی سہی۔ کم از کم جھے توانمیں

زندگی میں اور بھی بہت ی باتیں وجیوخوشی بن سکتی ہں۔ یہ نہ ہوانجائے میں خودائے انھوں کی خوشی ا كلا كمونث دو-" لكما تفا" آج زرمين مارك يردك الفا كرريس كى شاه داد نے ملتجانه تظروں سے انہيں دیکھا۔وہ کھٹ کھٹ کرتی کرے سے نکل کئی۔ فرحین تا مجی ہے اس کاچرو تک رہی تھیں۔ وه "ایکسکیوزی" کهاواش ردم می جا کھساکہ تى الحال اس ، بمتر چھينے كى اور كوئى جگه نه تھى۔

اس کی پہلے بھی کسی سے خاص دوستی تمیں تھی اب توبالكل بى سب سے كث كرده كيا تھا۔عارب كلاس من آتے جاتے ہلوہائے ہوجاتی دونوں كے خ اک ان دیکھی دیوار جا تل ہو گئی تھی تکلف کی گررو ی-ده توجان بوجه کراس سے بختا بھر ہا مکرعارب کیوں بدل كيا تفائل بارے ميں وه سوچنا بھي تمين عابرا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ کمابول میں سرور بے رہتا۔ كلاس كے بعد فارغ ٹائم لما تولائبرين من جا تھا۔ اس وقت بھی وہ بورے انہاک سے آڈٹ کے اسرارو رموز بجھنے میں کم تھاجب کوئی استی سے برابروالی كرى ير أبيشا-شأه دادنے جونك كر نظرا فعالى-اسے محصوص سیاہ گاؤن میں چھی کرے اسکارف سلقے سے ماتھ تک کے وہ مول تھی - بری برای ساہ يا تھول ميں حزن وطال كى آميزش ليے چرے يرعم ی رچھائیاں۔وہ باب کے سائے میں نمیں رہا تھا اس كادكة الني جكه محمده باب كي كود من على تقي اس كادكه اس سے بھی ہوا تھا۔اس نے چرکتاب پر نظر نکال چند النبر وبيزخاموشى كالهدم وبتطيح ودایک دم سے اٹھ کرجانا بھی مہیں جاد رہاتھا اور

اس کے متوقع سوالوں سے خاکف تھا۔ "آب ہم سے خفا کول ہی ؟" آخر کار مول فے لب کشا کیے تھے۔ وہ کیا کہتا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس-دہ اس سے تو خفانہ تھاجس سے خفاہونے کا

جو کچھ کیا بھراس کے بعد بھی مزکراہے بوچھااس کی خبر ل كيے جي رہا ہے ... "فرحين ائي جگہ بجير تھيں۔ كي لية خريب الله بي بذهك تف كي منه ے آتے او چے پھر جب کرم داد ہی اے آپ کو سونب گیا تفاتوده کیا کرتے اب دہ خود بھی نمیں رہا مگر یہ تو تمیں تال کہ اس کا باب سے اور ان لوگوں سے رشة حمم ہو گیا۔وہ تو آقیامت بر قرار رہے گااور اس كياب كااوركون سابيات اليي اكلو آوا منت اس كا\_ائے خاندان سے منااس كے اپنے حق ميں بھي اچھاہے۔ ساری زیم کی ترس ترس کر گزاری۔ اب بھی جن حالول سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے چروکری ملتے ہی ہے جی ميں كہ جھٹ سے كوئى ثاب كلاس جاب مل جائے كى ш

Ш

Ш

اسے کمیاکرے گایہ بے جاراساری زندگی محنت۔اپنے اور آپ کے خوابوں میں رنگ بھرتے بھرتے ہال ہو جائیں کے اس کے۔ کیا جاہتی ہیں آپ گھٹ مُعَثِ كَرْجِيمِ بِيرِ-"زرين نِي النين قائل كرنے كو بے دردی سے سفاک حقیقت کابرہ بھی جاک کرڈالا

"توکیا جائتی ہو اس کے باپ کی دولت کے پیھے اے ان لوگول میں و حلیل دول ۔ ہر کز نہیں ۔ کیا ملاہے بچھے اس دولت سے اور کیا مل گیا تمہیں - دولت خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتی۔ سب کھ جائے بوجھے اسے سبق پر معاربی ہو۔اور تم۔"وہ اس کی طرف کھومیں۔

" تمہیں پتا ہے تال تم کیا ہو میرے لیے۔ میری کل کائنات۔ میری فیمتی متاع۔میری کل زندگی کا مرابي- يل يومى مهيل كى كے حوالے كردول-ہاں تمہارا باپ زندہ ہو تاتواور بات تھی۔ تکراپ نہیں میں نے کمہ دیا ہے کم میں ملو تے ان لوگوں سے

ئے شک دولت خوشیول کی ضامن نہیں ہوتی مگر حق رکھتا تھاوہ تو منائے بغیری ملک عدم سدھار گیا۔

" قاحت؟ كيها خاندان كي اعتان لوكول ن

اور جانے ہیں وہ خیریں اور تصویریں کس کی تھیں ...سب آپ کی تھیں مجنہیں بابائے اپنی جان سے برمه كرسنجال ركها تفا-وه جب بھى كھر آتے اپنا زيادہ وتت اليكسي مين بي كزارة في - كول بيد راز تواب

ضرور آئے گا- ہرروز منع اتھتے میراسوال آپ کے

اب سوچی مول میرے ان سوالوں نے بابا کو کتنی

انےت ہوئی ہوگی۔ میں ہرردزان کے زخم اُدھیر ڈالتی

ھی۔ آپ ائیں یانہ ائیں وہ آپ سے بے انتامجت

كرتے بھے اور ان كى آب سے محبت كے دہ سارے

ثبوت الملسي مين ان كے بير روم كى ايك الماري مين

موجود ہیں۔ اس الماری کو ان کی زندگی میں کسی کو

کھولنے کی اجازت تہیں تھی۔وہ تواب ان کے جائے

کے بعد ہم پر بھید کھلا جب میں نے اس کا الاتوڑا۔

آب كويتا باس الماري ميس كيا تفا-"وهات ويلحتي

یل بھرکوری۔ شاہ داد بے دھیائی سے سنتا ہے اختیار

"اس الماري سے مجھے جگمگ کرتے شیشوں جڑی

ایک سھی ہی ٹولی ملی۔ تنفیے منے کڑھائیوں والے

كرت اولى موز عدد چھو في تي جھولى چھولى رايان

عجهنجنر عندجال والع معلوق اور كه تصويرس

أس كي طرف متوجه مو كيا-

بارے میں ہو ناکہ آپ کب آئیں گے۔

"وہ تمازیزہ رہی ہے۔ میں عنابہ۔"ادھرے گمان

يريقين كى مركلي توتيخ موئ اعصاب يكدم يرسكون

ے ہو گئے۔ کمری سالس بحرتے بند کراؤں سے نیک

ودكيسي إلى-"مخقرسوال مرتفرات ير-

" فحیک ہول۔" ادھر بھی اختصار مرسم شاریت

" باوُل کا درد کیماہے۔" تصور کی آنکھ سے اسے

"يلے عدرے بمتر آ۔ آپ کو کس نے

''مومل نے بتایا تھا' آئندہ الی ید احتیاطی مت کریا

پلیز-"وہ التجا کر رہا تھا اور عنایہ کا دل میتھی ہی تال پر

ہلکورے لینے لگا۔ شاہ داد پھر ہول جیب ہوا جیسے کرنے کو

کوئی بات ہی نہ رہ کئی ہوادر بعض باتیں ہوتی ہی الیمی

ين جونه بھي كووه پر جي دل ميں ارتي بيں اور اثر كرتي

" آب آئے کول میں جبی روز انظار کرتی

- " ہمتیں جمع کرتی وہ ہوچھ رہی تھی شاہ داد کاجی

پھرشاہ دادنے الوداعير كلمات كه كرفون بند كرويا۔

وه مادير بي خيالي من سل مونول يرر كم كزشته لحول

کے فسول میں کم رہی۔اس کا ایک ایک لفظ ذہن کی

نيي م باربار كونجمتار بالور جربار خوشي اور سرشاري كا

'وہ فرطین کا بیٹا ہے۔ بے وفائی شیں کرنے گا۔''

بیجی نے کما تھا۔ اے تھین ہونے نگاؤہ یو نمی بر مملن

چلتے ویکھاتواز حد تکلیف محسوس کی۔

بتایا۔"وہ یک گنت جو نگی۔

جابايو تصاورتم؟ مركماتواتا-

أيك نياسكه دامن من أكريا-

' وفت نهیں ملتا۔ کو حش کروں گا۔

" ديكهو فرحين - ديكهو! بهاري حالت بيرسب اس

W

W

K

0

t

مبير معاف نه كروك-<sup>•</sup>

جگر پھوٹے ان ر گول کو چھیانے کا موقع بھی ند الدجو مے چور کی طرح سارے بھد کھولتے پر تیار تھے۔ بنا ل کھولے فون اس کی جانب بردھا دیا اور جاور سرتک مان کی ۔ میادا وہ کوئی سوال ہی نہ کردے۔ موس نے آوا سائيس كى كال -" اور عنايي كى جهندي عنابيه سنبهل بهي نه سكي-بدانول رات محيح تك رازو

انہوں نے اسے نظامانی ہاؤس جانے سے منع کما تھا فرحين نے زيب النساكود يكھا۔

يرده ان كے يُر ايب چرے ير وہشت زدو كرتى دد

רפלוניט-" كى كال تقى-"مول چرب كے كرد بندها دویٹا کھولتی ہاں آئیٹی۔عنایہ کواپی آنکھوں سے جگر حرانی سے اس کا ندازہ کھا بھرموہا کل کی اسکرین کو۔ جهینی ی مسکان - را ز کیا ہے۔"بغور جادر کو تلق مول نے قیاں کے کوڑے ووڑائے اور محرجو انکشاف ہوا تو بے اختیار اس نے چادر جھیٹ لی۔

اور وہ نہیں گیا تھا۔ ہر رشتے ہر جذبے سے الفنل و مقدم اس کے لیے این مال تھی۔ چاہے اس کوسٹس میں اے این ہی ول پر چھرد کھنا بڑے تھے اس نے بروالهیں کی۔ مکرتب کیا کرنا کہ جب جیجی خود ہی جلی آمیں — فرحین اب ایس بھی بدلحاظ ویے مروت نہ تھیں کہ کھر آئے مہمان کو نکال باہر کر تیں۔ پھرمہمان بھی کون جن سے ان کا کوئی رشتہ نہ سمی تکر منے کا تہ خون کارشتہ تھاانہوں نے اے ملنے سے نہیں روکا۔ یمی ان کی اعلا ظرفی تھی۔ جیجی توطی سے ممنون وقدر دان تھیں کو کہ انہول نے بیجی سے زیادہ بات نہ کی

وه حسن 'وه كروفر' وه تخوت كيه وه زيب النا تونه تعين-بٹريان بي بٹريان مين پرسلوث زوه کھال کاممين يَّ تَكْصِيل - فرحين حَنْ دق مِي ان كااجاڙ وجود و مِيه ربي میں۔ فرصن کودیلھے ہی جی کے آنسوؤل میں روانی

كمان اوردواك ليمان كابيس كرنارس یه رکی رکی مسمی آواز مومل کی تو ہر کز جمیں تھی جبکہ فر ع- پہلے توعنلیہ \_ میراساتھ دیتی تھی۔اب بھی ای کا قفا۔ شاہ دادنے بیل آ تھموں کے سامنے کمیا پھر أكملي كو تهيئاير آب واردن بوئ وه تو خود بستركشين كان سالكايا-"مومل!" جانے كيوں تقىدىق جابى حالا نكه بيجان وسعنايه إكيول كيامواات "ده يوجه بنانه ره سكا

جب سے مال کے تبورد کھے تھے۔ وہ تب ب ول کو متمجهار بانفاقم ول جيساؤهيث بهى دنيامين دوسراكوتي بوا

W

Ш

Ш

"جانے کی حکیم نے مشورہ ریا تھا میج مبح نظے یاؤں کھاس پر چلنے کا یس کسی زہر ملے کیڑے نے كات ليا ہے۔ اس دن سے بير وكرے ميمي ب يردهائيال عميل سب بند جيجي كي فكركيا كم تقي کہ اوپر سے وہ بھی میری توا بھی خاصی پریڈ ہوجاتی ہے یج میں۔"مومل بریشان تھی۔

"اوه گاؤ! واکثر کو وکھایا؟" وہ حد درے بریثان

"ہول روز جیزی مجلی کروا رہے ہیں دعا کریں جلدی سے تھیک ہوجائے "کم از کم وقت بے وقت اسے سارا دینے سے تو میری جان بحداجھا اوا سائیں بھولیے گامت اوکے ٹیک کیرئوہ جاچکی تھی اے ایک ٹی فکر میں غلطاں کرکے بھراس کاول کتابوں میں کیے لگناوہ جلد ہی گھر آگیاسوجاتھا تھکے اعصاب کو م كه ريث مل كالي قسمت كمال."

مای نگست ای کسی سیلی کے ہاں جائے کوتیار میقی معيل- اے آتے ويكھ كر رجب ما ان کی دفتوفری اکازمداس کے مروال کے اجے تاجاتے موئ بھی اے انجام دیتا ہوا۔

رات جب تحقیماتدے جم دجاں کو تصیفادہ بذیر آیا تو نظرسائد تیل پر رکھے سک فون پر بڑی ۔ بے اختيار الفاكر آن كيااوراس باختياري مي الكليال ایک تمبرریس کر نئیں-دوسری طرف سے آنی آواز ענו זפיל און-"جیجی توسو گئی ہیں۔ آپ نے بہت لیٹ کال کی۔

234 2014 مر 2014 Clar

كرنى كالچل ہے جس فے مہيں اجا ورا عربير فود بھي نەبس سى -سب تدبيرس الث كئير -اينى كلىك پھندا بن گئیں۔ دیکھ لوقدرت کا فیصلیہ کیااپ بھی وه ای جگه ساکت و صامت تھیں۔ ایسی دل دہلا

دینے والی حقیقت کوانی آنکھوں ہے دیکھ کران میں ملنے کی سکت نہ تھی۔ بھی دکھ کے بیکراں بوجھ تلے دب كركرلاتي مونى روح في جابا ضرور مو كا عرابيا انقام ... بہ تو ممان کے ہزاروس حصے میں بھی نہ تھا۔ واقعی سمى انسان كى كيامجال كه درست ميزان ركھ سكےوہ خود تواس قابل تھیں ہی نہیں کہ اپنے ساتھ کی گئی برائی کا بدلہ لے سکتیں مروہ جو مالک کون و مکان ہے۔ وہ تو سب جانتا ہے تال طالم اور علم سے بے خبر تہیں اور وای سب براتمهم " تم جابو تو نظاماني باؤس جا سكتے ہو ۔ مجھے كوئي

اعتراض ميں - وہ تمهارے اينے ميں پھرتم سے



235 2014 \* CUSCH TOWN

جیران ہوا اور اس کی جیرت زدہ صورت دکھے کردہ اس سے کمیں بردھ کر حواس باختہ۔ بمشکل حلق سے آواز نگلی۔ دکھامطلب؟"

W

W

a

" قریب آؤ 'پھرمطلب سمجھانا ہوں۔"اس کی
پوری کھلی آ تکھوں میں دھڑنے سے جھانگاوہ کررہا
تھا۔باوجود کو شش کے ہونٹوں کے کناروں سے چھلکتی
مسکراہٹ جھپائے نہ چچپی۔عنایہ ای حواس ہا حتگی
سے اے و مکھ رہی تھی۔ یہ وہی شاہ داد تھا جو ہمیشہ
سنجیدگی کا تنبو تانے رکھتا تھا۔اب یہ انداز اسے یقین
میں آریا تھا۔
میں آریا تھا۔
"اب کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟" وہ سم رہا تھا

"میری نظر نہیں گئے گی۔"

"کیوں آپ بچھ سے پیار کرتی ہیں ؟" وہ انہائی
معصومیت سے استضار کر رہاتھا۔
"اف!"عنایہ نے ہو گھلا کر سمرچھکالیا۔
شاہ داد خوش دلی سے بنس رہاتھا اور اس کے چیکتے
چرے پر بارش کی طرح اتری خوشیاں فرحین کو بھی
سرشار کر رہی تھیں۔ نمایت مطمئن ہو کر انہوں نے
گئے میں بانمیں ڈالے گھڑی پرہ کوسینے سے لگالیا۔
"آپ ادا سائمیں کی مماہیں تو میں آپ کی بیٹی ہوئی
نال۔"

اس نے خود ہی ان سے رشتہ جوڑ لیا تھااور انہیں

اں پارے رشتے پر کیااعتراض ہو تا۔وفاکے سارے

وعدت بهماني روه توائيس اك انعام كي صورت لكي

تقى-باق كې زندگى بهت سل اور خوب صورت ہوكى۔

اس كى بيشان جومت ہوئے انہيں پختہ يقين تھا۔

ماتھ ہی ثبوت کوشاہ داد کی آتھ ہوں کے سامنے امرایا۔
''ٹھیک ہے' ٹھیک ہے گر تمہارے حق میں بہتر ہو
گاکہ آج کے دن اپنی ساری خرمستیاں کسی ڈسٹ
بن میں ڈال دد' تمہاری ہو گلیوں کی دجہ سے مومل کی
آنکھ میں تبھی آیک آنسو بھی آیا تو پھر اپنا انجام سوچ
لیا۔''

شاہ داد کے لیج کی غراجت پہلے ہے بھی بڑھ کر تھی۔ عارب نے ڈرنے کی بھرپور ایکننگ کی۔ مول کے لیے بھائی کی طرف ہے لیے والا انتاساہان ہی بہت فا دل ہی اس کی درگت پر مسرور ہوتی وہ خود بھی اس کی درگت پر مسرور ہوتی وہ خود بھی اس کی درگت پر مسرور ہوتی وہ خود عمل ہے گا جانے والی نظروں ہے گھور رہی تھی۔ عارب نے انتہائی مسکونیت کا مظاہرہ کرتے ہیل عارب نے انتہائی مسکونیت کا مظاہرہ کرتے ہیل اس کی گود میں ڈال کی ۔ وہ بے اختیار جھیٹ کرائے ہیئر بہتے ہی ہی رہاتھا۔
مہری سانس لیتا بالوں پر ہاتھ بھیررہاتھا۔
مہری سانس لیتا بالوں پر ہاتھ بھیررہاتھا۔
مہری سانس میں ان نے کے لیے دو سری جانب رخ بھیر کو اس ہے چھیا نے کے لیے دو سری جانب رخ بھیر

شربائی لجائی سی عنامیہ کا دلفریب روپ ہوش اڑا رہا تقا۔ وہ پہلے ہی گھبراہٹ کاشکار تھی۔اس پر شاہ داد کی مخمور نگاہیں۔وہ مزید خود میں سمٹنے گئی۔اس کی نظروں کی لو بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ صورت عمع گھلتی

میں پلیزایے مت ریکھیں مجھے" بری طرح برال ہوتی آخر کاروہ کمہ ہی گئی گرامجے ہی کمجے تحت بچھٹائی۔

''کیوں میری نظرنگ جائے گ۔''شاہ دادنے خاصا برا مانا۔ انتھے پر بل پڑگئے۔ عنایہ کی توجان پر بن گئی۔ اپنے سابقہ الفاظ کا اثر زائل کرنے کو ہڑی متانت اور جذب سے بول۔

بر البوباركرتے بيں۔ان كى نظر نہيں لگتی۔" "دليني ميں آپ سے پيار كر آادول؟" وہ حد درج وائی خوشیوں کے لیے ہزار رہادعا کیں کر رہاتھا۔ان کے بچے ان کی دولت ۔۔ جنہیں آج وہ ایک ہی ادی میں موتیوں کی طرح پرونے میں کامیاب ہوگئی تھیں۔ عارب اور مومل کی زندگی کا فیصلہ تووہ ان کے بچین میں ہی کر چکی تھیں۔

اب شاہ دادادر عنایہ کا نصیب ایک ہوجائے۔ ان کے لب دن رات اپ رب کے حضور گزگڑاتے رب تھے اور ہے شک دہ سننے والا ہے۔ وہ اپنے پردردگاری ہے حد شکر گزار تھیں جسنے ان کی جاہت کو تقیقی روب واتھا۔ کرم داد کے بعد بیدان کے گھری پہلی فوٹی تھی ہے حد فیمی خوٹی۔ ایک ہی جسے میرون کار کے برائیڈل ڈرلیس میں دونوں واسیس انتمائی حسین لگ رہی تھیں۔ بھاری زبورات خوشنا میک اب اور اندرونی احسامات نے انہیں امیرینا ڈالا میک اب اور اندرونی احسامات نے انہیں امیرینا ڈالا میک اب اور اندرونی احسامات نے انہیں امیرینا ڈالا میک اب اور اندرونی احسامات نے انہیں امیرینا ڈالا کی بلا میں نے رہی تھیں۔ کی بلا میں نے رہی تھیں۔

عارب کی انگلیاں تیزی سے موبائل کے بٹن پیش کر رہی تھیں الی دلربا ساعتوں میں بھی اس کی سوئی کہیں اور انگی تھی۔ ساتھ ہی بیٹھی مومل کے خوب صورت چرے پر شرم و حیا کے بجائے جھلا ہٹ چھا

رہی بھی۔بس نہ چلتا تھا کوئی چیزاٹھا کراہے دے مارتی۔ "نمیں سدھروگے۔ شرافت سے خود ہی بک دد۔

سی میں سد هرو کے شرافت سے خود ہی بک دو۔ کیاعلاج کیاجائے تمہارا۔ "شاہ داد کو بھی ہاؤ آگیایاس ہی تو ہمیشا تھا۔ دہے میں غرایا۔ "اس امل درکیا کیا ہے جینے ما

" ایں ایس نے کیا گیا ہے ؟" عارب نے معصومیت ہے آئیں دیکھا معصومیت ہے آئیس ہلیٹا میں۔ پہلے دائیں دیکھا پھریا میں ہیا آئیس ہلیٹا میں۔ پہلے دائیں دیکھا تکارے شرارے نکل رہے تھے۔ دجہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ تکل رہے تھے۔ دجہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ تاوہ واغوری دیکھا لویار اعمریل ہیا ہوں تارہ ہاہوں

"اوہوا خود بن دیلھ لویار اعدیل سے بات کر رہا ہوں وہ گدھا ابھی تک نہیں پہنچا۔اے گالیاں سینڈ کی ہیں ایمان سے۔" اس نے بو کھلا کر اپنی صفائی پیش کی

چاہت بھی رکھتے ہیں۔ پھی کہتی ہے ذرمین بھلا جڑکے بغیر بھی کوئی بودا ہوا ہے بھی اور میں اتی ظالم بھی نہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی خوشی کا گلا گھونٹ دوں۔ تمہاری خوشی میں بی تو میری خوشی ہے۔" فرحین نے ان کے جانے کے بعد شاہ دادے کما تھا۔ وہ حیران ساد کھے رہا تھا۔

W

W

Ш

"الحجی لڑک ہے عنایہ ۔۔ ذرمین بتارہی تھی مجھے
سی کھوں اس دن میں نے غور سے دیکھاہی نہ تھا۔ تم
پہلے بتادیتے میں ذراد صیان سے دیکھ لیتی۔"
"تواب دیکھ لیس۔" حیرت پر خوتی نے غلبہ پایا تووہ
فٹ بولا پھرمال کی تھلی آ کھھوں پر نظر گئی تواپنی تیزی

"وہ۔دہ میرامطلب ہے کہ۔"ہارے بو کھلاہٹ کے بات بھی نہ بنائی گئی۔ فرحین مننے لکیس اور جانے کتنے عرصے بعد مال کے ہونٹوں پر کھلی ہنسی نے شاہ داد کی روح تک کوشادمان کردیا۔ان کی گود میں مرر کھ کر وہ بھی بنس رہاتھا۔

\$ \$ \$ \$

نظامانی ہاؤس کا گیٹ ویسا ہی چمکتا رمکتا تھا۔وہی

جھومتے سرد کے درخت وہی ہار سنکھار کی قبل ہو گلالی سفید پھولوں ہے انی بڑی گھی۔ مگریہ کیا آج تو آئے والوں کا استقبال کرئے کے لیے صرف یہ پھول ہی فہیں بلکہ میرخ روش پر مرخ ہی خوشبودار پتیاں دور تک بھری تھیں۔ بڑاد لکش نظارہ تھا! معطر فیضا مرمبز لان میں خوب کمما کمی ادر رونق تھی۔

بنروزی کھیردار فراک میں سنمرے بالوں کو خوب صورت می بونی ٹیل بنائے خوش ہاش جرے والی پرہ ادھرے ادھراڑتی پھررہی تھی۔ آج کا دل اس کے لیے تو عید جیسا تھا۔ قیمتی سوٹ میں ملبوس جیجی کے چمرے پر بھی آج سکون آمیز کیفیت ثبت تھی۔ ان کے داس ہاتھ کی انگلیاں تیزی سے تسیح کے دائے گرا رہی تھیں اور ہر دائے کے ساتھ دل اپنے بچوں کی

اع مبر 2014 235

المارشعاع تبر 2014 معتال





مادرا مرتسنی عافید بیم کی اکلوتی بنی ہے۔فارد کے ساتھ یونیورٹی میں پڑھتی ہے۔عافیہ بیکم اس کا پی سیلیوں ہے زیادہ لمنا جلیا ہے: رہیں کر جی ۔ اس سے علاوہ مجی اس پر بہت ساری یا بندیاں لگاتی ہیں جبکہ ماورا خود اعتاد اور المجھی لڑکی بمعانية بيم اكثراس عاراض رہتي ہيں۔البتدني كل اس كى حايت بي-فاره اپن تمینیه خالہ کے بیٹے آفاق میزواتی ہے منسوب ہے۔ دوسال پہلے یہ نسبت آفاق کی پیندے تھرائی گئی تھی مگر اب وہ فار ہے قطعی لا تعلق ہے۔ فارہ کی والدہ منزور حیم اپنی بمن ثمینہ بروانی سے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں امر يورث لينے نميں جايا۔ مجبورا سماشا كوجاتا يزيا ہے۔ وہ آفاق كى بد تهذيبي يرخفا ہو كروايس جلى جاتى ہيں۔ منزه متمند ادر نيروك بعالى رضاحيد و كود ي بين - يمور حيدر اورع ت حيدر - يمور حيدر برقس من ع ادر به حد شان دار برسالتی کا مالک ہے۔ ولید رحمٰن اس کا بیست فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے مگرووتول کے در میان استینس حائل نہیں ہے۔ نیمو کے بیٹے ہے فارہ کی بمن حمنہ بیاتی ہوتی ہے۔ عزت این آنھوں سے یونیورٹی میں بم دھاکا ہوتے دیکھ کراہے خواس کھودی ہے۔ دلیداے دیکھ کراس کی جانب لکتاہے اور أے سنسال كرتيمور كونون كرياہے۔ تيمور اے اسپتال لے جا ياہے۔ عزت كے ساتھ بيد عاد عاق لما قات وليد كوايك خوشكوار مصارين بانده ليتى ب-عزت بهى دليدك بارب مين سوين لكتى بادرة هك جهي لفظول من دليدي ا بنی کیفیت کا ظهار بھی کردتی ہے مگرداردانجان بن جا آہے۔ آفاق فون کرکے فارہ سے شادی کرنے ہے اٹکار کردیتا ہے۔ فارہ بہت روتی ہے۔ خمینداورا شتیاق بردانی کوعلم ہو آہے وانس خت صدمه و ما ہے۔ ثمینہ کی طبیعت بجڑنے لگتی ہے۔ اشتیاق بردانی مخال سے حد درجے تھا ہوکر اس سے بات چیت بند کردیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہوکر شادی پر راضی ہوجا آ ہے۔ فارودل سے خوش نہیں ہویاتی۔ عزت میں مورکے مویائل سے دلید کا تمبر لے کرا سے فون کرتی ہے مگر دلیداس



نلطی کا حساس دلا گیاتھا۔ وہ فورا ''ہی جب ہوگئے تھے۔ ''کیا ہوا \_ کیا کمنا چاہ رہے ہیں آپ \_ . قباحت کماں ہے؟'' تیموران کا بولتے ہولتے یوں اچانک رک جانا نوٹ کرچکا تھا 'گران کی مخالفت کا مقصد نہیں سمجھ سرکا تھا۔ اور رضاحید راس کے سوال یہ ٹھٹک کر رہ گئے۔

اوروں عیور سے سول پید میں اور سے اس میں؟" تیمورانہیں یو لئے پہ اُکسارہاتھا۔ "بایا ۔ اِکسیر ناکیا قباحت ہے اس میں؟" تیمورانہیں یو لئے پہ اُکسارہاتھا۔ "دنہیں کچھ نئیں ۔ بعد میں بات کریں گے ۔ فی الحال ہم گھر جارہے ہیں ۔ "رضاحیدر نفی میں سریلاتے ہوئے وہیں سے بلٹے اور تیزی سے دروازہ عبور کرگئے اور تیمورا پنی جگہ پہ کھڑا جُوں کا توں اُن کو دور تک دیکھا دہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ کا بلا دہی تھی۔

''تواس کامطلب ہے کہ بایا کو ماورا سے کوئی اختلاف ہے۔ یا پھروہ انہیں پبند نہیں آئی۔ مگر کیوں؟ کیا کمی ہے۔ اس میں ہے اس میں ۔۔۔ شی از پرفیکٹ گرل۔''وہ خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دے رہاتھا اور خود ہی سوال جواب کررہاتھا۔ '' ہے آئی کم ان مر!''زرا سے توقف کے بعد دروا زے پیدوستک ہوئی اور ساتھ ہی اورا کی آوازا بھری۔ تیمور د کا کہ متعدد معال

پر سے آئی تم ان مریا!"اس نے تیمور کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکردوبارہ استفسار کیا تھا۔ ''بیس کم ان !''اس نے جواب دیا۔ ماورا نے اندر آتے ہی اس پہ ایک تقیدی سی نگاہ ڈالی تھی اور وہ اسے اس کیفیت میں نظر آیا تھا جس کی اسے

ر تع بخی۔ ادارہ فواتین فائجیت کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 فرانسورت اول میر سے خواب کسی راستے کی شریک سفر ساری بھول میر کے خواب سی راستے کی شریک سفر ساری بھول لو فاد و تلاش میں ہماری تھی



المت-/300 روي







نگهت عبدانله میموندخورشیدعلی آیت -/400 روپ آیت -/350 روپ

منگوانے مکتبہ عمران ڈانجسٹ 37، اردد بازار، کلاتی 32735021

المناسطاع تنبر 2014

کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا۔رضاحیدر' تیمور کوفارہ کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد بھیجے ہیں۔فارہ اپنی ماریخ میں آورا کو بصد اصرار مدعو کرتی ہے۔مادرا 'عافیہ بیٹم کی ناراضی کے باوجود جلی جاتی ہے۔ وہاں تیمور اور مادرا کی ملا قات ہوجاتی ہے۔ عزت اپنے دل کی کیفیات ساشا ہے بیان کردی ہے۔مادرا بی گل کو بتاتی ہے کہ وہ رضاحیدر کے بیٹے تیمور حیدر سے لمی ہے۔ بی گل دم بخودرہ جاتی ہیں۔

'شادی میں نیمور حیدر' ماورا کے قریب آنے کی کافی کوشش کرتا ہے مگر مادرا کا سخت اور کھرورا روبیہ ہمار اے ناکام کردیتا۔ بیمور' مادرا سے رضا حیدر کو ملوا ماہے۔ رضا حید راہے دکھے کرچونک جاتے ہیں مگر پادجود کوشش کہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔ فارہ کی بی شادی میں عزت کی ملاقات قیام مرزا کے بیٹے مونس مرزا سے ہوتی ہے۔ وہ سخت بیزار ہوتی ہے جبکہ مونس فوب دلچی لیتا ہے۔

آفاق آدھی رات کوغائب ہوجا آئے۔فارہ پریشان ہوتی ہے۔وہ ضبح آگرہتا آئے کہ اس کے دوست کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہوگئی تھی۔اس لیے اس کے آرام کاخیال کرتے ہوئے وہ بغیرِتائے چلا گیا تھا۔ مگرفارہ اس کی بات پہیفین نہیں کرتی۔ عمور 'فارہ کے ذریعے ماورا کو اپنے آئس میں ایک شاندار پیدی ہر جاب کی پیشکش کرتا ہے جے ماورا گاتی جیل جحت کرنے کے بعد قبول کرلتی ہے۔

> -١١٠-چوټويل قيطل

وہ ان کے اس قدر اچانک ملے اور استے غصے کی وجہ سے فوری طور پر سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس کی بات کررہے ہیں۔

سیم دار کرگی کوسی "انه ول نے بکدم پلٹ کرگلاس وال سے پار نظر آتے اس کیبن کی طرف اشارہ کیا تھا مجمال ماورا مرتعنی نیبل پہ جھکی اپنے کام میں مصروف نظر آرہی تھی۔ تیموران کااشارہ ماوراکی سمت دیکھے کرری طرح چوفک گیا۔

" آپ اورا گابات کردے ہیں۔ ؟" تیمور کواک عجیب سادھ چامحسوس ہوا تھا۔ ادب زنا

"میراخیال ہے کہ ہمارے اس آفس میں کوئی اور الیمائ تنہیں ہے جے قیصل آبادے یمال لایا گیا ہو؟" انہوں نے طنزیہ جواب دیا۔

"كىن بابالىت يمال اسسيك باس كى فىلنى كى بيس بالايا كيا بدوه يمال كام كردى ب مجل نميس اردى-"

تبورنے بے ساخته اس کارفاع کیا تھا۔

W

W

''تواس کامطلب ہے کہ ہمارے اپ شہرے ٹیلنٹ ختم ہوچکا ہے۔۔ ؟''رضا جیدر کا جواب طنزاور متسخر لیے ہوئے تھااور تیمور کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ ایسا کیوں کمہ رہے ہیں۔ ''اگر ہم نے دو سرے شہرے کسی لڑکی کو اپائٹ کرلیا ہے تواس میں کیا قباحت ہے؟''وہ ابھی بھی جرت اور البھن کاشکار تھا۔

"قباحت دو مرے شہرے کی لاکی کوایائٹ کرنے میں نہیں ہے۔ بلکہ قباحت..." رضاحیدراچانک اورا کا نام لیتے لیتے رک گئے تھے۔ یوں کطے عام اس لاکی کے خلاف بولنا انہیں خود ہی اپنی

على عبر 2014 عبر 240 Ces

"میں آپ کے ساتھ آگئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باتوں میں بھی آجاؤں گے۔"اس کی طاپروائی کادی عالم تھا اور مونس مرزانے زرچ ہو کر گاڑی اک طرف روک وی تھی۔
"دیکھیے مس عزت حید رہا! آپ ٹھنڈے ول ہے میری پیشکش پر غور کریں۔ آپ میں کچھا ایسی بات ہے کہ میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے ورزنہ میں شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے مستحد میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے مستحد میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے مستحد میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے مستحد میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آج کل شادی کے مستحد میں نہیں پرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کے دور میں میں اس کی دور میں بھی میں کردہ میں میں نہیں بھی میں میں دور ان میں کی دور میں میں دور میں کی دور میں میں دور میں کی دور میں میں دور میں کی دور میں میں میں دور میں کی دور میں میں دور میں کی دور میں میں میں دور میں میں دور میں کی دور میں کی دور میں میں دور میں کی دور میں میں دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں میں دور میں میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کیا گائی کیا گائی کی دور میں کی دور میں میں کی دور میں کیا تھا گائی کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کیا تھا گائی کی کی دور میں کی دور میں کی دور میں کیا تھا گائی کی کے دور میں کی دور می

مونس مرزانے دلیش بورڈے سگریٹ کا پکٹ اور لا منزا تھاتے ہوئے کہااور پھربہت مزے ہے ایک سگریٹ سگالیا تھا جبکہ عزت اس کی بات من کراندرے کھول انھی تھی۔

''اوہ توبیہ اصلیت ہے آپ کی ۔۔ ؟''اس کالبحہ طنزیہ ہوچکا تھا مونس حرزااس کی بات پیہ مسکرادیا۔ ''کتے ہیں کہ سب ہے اپنی اصلیت چھپالو 'گراس ہے اپنا آپ مت چھپاؤ جس ہے تم محبت کرتے ہو۔ ''اس نے سکریٹ کا کش لے کرکتے ہوئے دھواں گاڑی کی فضا میں ہی چھوڑ دیا تھا 'البتہ اب کی بارعزت اس کی بات پ مسکرادی تھی۔ ''

"ہونہ محبت جانتے ہیں محبت کے کہتے ہیں؟"عزت نے بڑی دلچپی سے اس کے چرے کی ست دیکھا۔ "فی الحال میری نظر میں تو عزت کو ہی محبت کہتے ہیں۔"اس نے عزت سے بھی زیادہ دلچپ انداز میں کہتے ہوئے براہ راست عزت کی آنکھوں میں جھانگا تھا۔

''جوبات فی الحال ہوتی ہے'وہ عارضی ہوتی ہے بیعنی وقتی ہوتی ہے۔اور وقتی چیزیں بھی پائیدار نہیں ہوتیں۔ اس لیے آپ کا بیدنی الحال میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ''عزت کی لاپروائی اورانداز میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔

" مائی ڈیر۔! آپ نے غور نہیں کیا۔ میں اس فی الحال کوئی توبائیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے اور آپ کے بچ رشبۃ استوار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پائیدار رشتہ ۔۔۔ اور میری اس چاہ پہ تو آپ کو نخر کرنا جا ہے کہ میں نے بیر رشتہ آپ سے استوار کرنا چاہا ہے 'ورنہ ہزاروں ایسی لؤکیاں پڑی ہیں جو میری صرف اک نظر کی مختطر ہیں۔۔ اور سال معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کی اک نظر کا ختظر ہوں۔"

"لالالا ... جودنیا کی نظروں سے ڈر آ ہے۔"موٹس مرزانے نداق آڑایا تھا اور عزت اس کے نداق پر بری طرح نکے گئی تھی۔

''کیامطلب۔ کس کی بات کررہے ہیں آپ۔ ؟''اس نے فورا''استفسار کیا۔ ''یہ آپ کو بہتر پتا ہو گا کہ دنیا کی نظروں سے کون ڈر آہے؟''اب وہ لا پروائی دکھارہاتھا۔ ''آپ سیدھی طرح بات کریں۔ پہیلیاں کیوں بجھوارہے ہیں؟''وہ جسٹجہائی۔ ''سیدھی طرح ہی تو بات کر رہا ہوں' مگر آپ سمجھ ہی شمیس رہیں۔ آپ کو اب بھی ولید رجمان کے ہی

سید کی طرح ہی توبات کر رہا ہوں مگر آپ مجھ ہی ہمیں رہیں۔ آپ کو آب بھی دلید رحمان کے ہی پرد پوزل کا انظار ہے 'طالا نکہ دہ یہ پرد پوزل بھی بھی نہیں بھیجے گا۔ ''مونس مرزانے بالا خراس کی یہ البحص بھی دور کردی تھی۔

عزت اُس کی اس قدرجاسوی په دانت کچکچا کے رہ گئی تھی۔اے اس کی بات ذراا جھی نہیں گئی تھی۔ " دہ پر د پونل بھیجے گایا نہیں ۔ یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس کے لیے پریشان نہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "عزت نے اس کواپنی حد میں رہنے کا اشارہ دیا تھا۔

المارشعاع سمبر 2014 ١٥٥ ١٩٥٩

"میری فائل تیار ہے "اس نے اسے اطلاع دی۔ "مور ذائی طور پر غیر حاضر تھا اور اور اس چیز کوا تھی طرح محسوس کرچی تھی۔ "مور ذائی طور پر غیر حاضر تھا اور اور اس چیز کوا تھی طرح محسوس کرچی تھی۔ "لیے زراجلہ مرب ایک کرنے گئے گائیو نکہ بھے پھرنیک سے فائل ہو گام کرنا ہے۔" "اور کے مراس کو گیا بات ضور ہوئی ہے کیونکہ رضاحید راسی کی غائب داغی میں دلچیں کی تھی اور نہ اسے اندازہ تو تھا کہ دو توں باب بیٹے میں کوئی بات ضور ہوئی ہے کیونکہ رضاحید راسے دکھتے ہی بحری سے گئے تھے۔ باب بیٹے میں کوئی بات ضور ہوئی ہے کیونکہ رضاحید راسی نے میں گردن ہلائی ۔ بادرائے لا پروائی سے کندھے "نوٹ نو انس آل رائٹ ۔ "تیمور نے قورا" نئی میں گردن ہلائی ۔ بادرائے لا پروائی سے کندھے آچکا دیے۔ "نوں ۔ اس ۔!" دہ آسکی ہے کہ کرا بن سیٹ پہ جا بیٹھا۔ گوئی اور وقت ہو با تو اس کی بھی کوشش ہوتی کہ بادرائی تھے دریا در ٹھرجاتی ۔ گراس وقت اس نے یہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔

W

W

数 数 数

مونس مرزای گاڑی سرگوں۔ بہت سبک رفتاری ہے دو ژر ہی تھی۔ یوں جسے دہ لوگ گھرے لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے ہوں اور دابسی کی فی الحال کوئی جلدی نہ ہو۔ کیونکہ گاڑی کے اندر کے ماحول میں بھی بہت خاموشی اور بہت سکون تھا۔ لیکن عزت حیدریہ خاموشی اور یہ سکون زیادہ در برداشت نہیں کرسکتی تھی۔ اس لیے اس خاموشی کا حصار اس نے خودی تو ژڈ الا۔ "کوئی خاص بات ہے۔ ""اس نے گردن موڈ کرمونس مرزا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ "شاید ہاں۔۔۔"اس نے اثبات میں جواب دیا۔ "توبات کریں۔ انتظار کس چیز کا ہے۔۔ ""اس نے کندھے اُدیکائے۔

''میں آپ کے گھرپروپوزل بھیجناچاہتا ہوں۔''مونس مرزّا بات کو زیادہ دیر ڈھکاچھپا نہیں رکھ سکنا تھا کیونکہ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔

''میں آپ کواس بات کا جواب پہلے ہی دے چکی ہوں۔''عزت نے بھی کوئی گلی لیٹی نہیں رکھی تھی۔ '''دہ ایک سرسری سی بات تھی اور اس وقت ہم راستے میں کھڑے تھے' نہ میں تھیک ہے بات کرسکا اور نہ آپ ۔۔ '' آن دہ پہلے ہے کچھ سنجیدہ نظر آرہا تھا مگر عزت کو کیا فرق پڑیا تھا بھلا ۔!

'''یہ بھی ایک شرسری می بات ہے' کیونکہ اس وقت بھی ہم رائے میں ہیں۔البتہ یہ اور بات ہے کہ آپ بے شک تھیک ہے بات نہ کر شکیس' لیکن میں ضرور ٹھیک ہے بات کر علق ہوں۔ ''وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اے مونس مرزا کے ساتھ تناسفر کرتے ہوئے بھی کوئی ڈرخوف نہیں محسوس ہور ہاتھا۔ ''عوز نہ ایس زاقہ کر مدیم نہیں میں اللہ نہ جہ بات ہیں ہیں تیز نے سنر گا ہے۔

''عزت ایس زاق کے موڈیس نہیں ہوں اور نہ ہی ہیات خات ہے کہ آپ آئی غیر سنجیدگ ہے لے رہی ہیں۔''مونس مرزا کی سنجیدگی تارہی تھی کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔

المندشعاع ستبر 2014 عيد

قیام مرزانے ان کے ساتھ چلتے ہوئے بہت تھرے ہوئے لیجے میں۔ اظہار خیال کیا تھااور صداف ہوں کہ رضاحیدران کابراظمارخیال بھی نمیں من سکے تھے بلکہ ان کے سرکے اوپرے گزرگیا تھا ،جس پہ قیام مرزانے ایک بار پھر گردن موڑ کران کی طرف دیکھا تھا۔

"رضاحيدىك!"ابكىبارانهول فيان كے كندهے كو ہاتھ سے تقيكا تھا\_ "بمول المو"وه جونك كرمتوجه موت

"من كهدر بابول كه من في تنهيس بلاكر غلطي كى ب "انهول في ايت د براتى-"ال ... كمكت موس"رضا حيدر في ان كيات كى ترديد كرفي كوشش ميس كى تحي-وكي منش بكيا؟" قيام مرزان ايك دوست مون كانتان كاس كيفيت اور بريثاني وجه جاننا

" شینش بس اجانک بی بن گئی ہے اور بتائے والا میرابیا ہے۔" رضاحیدر بہت بی ضبطے کام لے رہے

ورکیا ہوگیا ہے۔ بیٹے نے ایسا کیا کردیا ہے۔ ؟ "قیام مرزا برے سکون میں تھے۔ "ایک ٹمل کلاس لڑکی سے دل لگانے کا شوشا چھوڑر کھا ہے اس نے ۔۔ ؟ "رضاحیدر کی تلملاہٹ عود کر آئی

" ارے ۔۔ ابواس میں اتنا پریشان ہونے کی کیابات ہے۔ اس عمر میں ایسے شوشے تو ہر کوئی چھوڑ تا ہے ، کبھی تمنے بھی جھوڑا ہوگا۔"قیام مرزائے زاق اڑایا۔

"صرف شوشا چھوڑ آتو بچھے کوئی برایشانی نہ ہوتی مگریماں پیر مسئلہ ہے کہ دہ اس لڑی سے شادی کرنے یہ تل تمیا ہے۔ اوراے اپ آفس میں سیٹ بھی دے دی ہے۔ وہ اس کے پاس می نظروں کے سامنے جاب کررہی ب-جبكه مين سير برداشت نميس كرسكتاب تيمور ميري عمر بحرك جمع يوجي باور مين ايي عمر بحرك جمع يوجي سي اری غیری از کی کے دامن میں نہیں ڈال سکتا۔ میں اس کی دلمن اس کے شایان شان لا تا جاہتا ہوں۔ رضاحيدر كيت كت حدورجه جذباتي مو كئے تھے اور قيام مرزانے ان كے جذبات مجھتے ہوئے اثبات ميں سر

'ہوں۔! کمہ توتم تھیک رہے ہو مگراہ اس کی جاہت سے کیے ہٹاؤ گے ؟وہ اگر اسے انتابیند کریا ہے تو پھر آسانی ہے اسے چھوڑے گابھی نہیں۔" قیام مرزا کواندازہ ہو گیاتھا کہ معاملہ کچھے تمبیر ہے۔ ورتی چیز و مجھے سوچنے یہ مجبور کررہی ہے کہ میں نے اب اس کاهل کیا نکالنا ہے۔ ؟ "رضاحیدر چلتے چلتے رک کے تھے اور ایک گهری اور طویل سائس خارج کی تھی۔

"اس كا آسان حل يه ب كمه اس كے سامنے ايك اور لؤكى كا آپش ركھ دو\_ اس كى شادى كا بھيزاؤال دو\_" "ليكن اس كام كي ليه كوني لؤكي بھي تو ہونال ....؟" رضاحيدر كوپسلاخيال يمي آيا تھا ....

"رضاحيدر! بحص لكتاب كميريشاني اور شيش في تهمار عدماع كاخانه خالى كرويا ٢ - تيمور حيدر كواؤكون کی کی ہے کیا۔ میں نے پہال آگرد یکھا ہے تمہارے بیٹے کانام کی محفلوں میں بری صرت سے لیا جا تا ہے۔" تيام مرزانے جوہات نوٹ کی تھی وہ کمہ دی تھی۔

البجھے پتا ہے۔ اور بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ہائی سوسائٹی میں میرے بیٹے کی کیاویلیو ہے۔ لیکن سوچ ہیہ رہا ہوں کہ لڑکی کون ہو ۔۔ کیسی ہو۔۔۔ اور کس کی بٹی ہو۔۔۔ کیونکہ یمال توایک سے بردھ کرایک چروہے ۔۔۔۔ اور ایک سے بروہ کرایک فیملی ہے۔ اس کام کے لیے بھی ذرا سوچ بچارے کام لینا ہو گا۔" رضاحیدرا پنی افلی سوچ کا

" بيه آپ کا دراس کامسکله نہيں ہے ... بيہ ميرا اور آپ کا بھی مسئلہ ہے اس قصے ميں بھی انوالوہوں ... اس کیے میری پریشانی ایک لازی امرہے۔ مونس مرزا بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔اس کی سوئی بھی بس آج کل عزت کے تام یہ ہی اعلی ہوئی تھی۔شاپیر اس ليے كه عزت كى ذات ميں اے استے ليے انكار كى جھلك نظر آئي تھي اور انكار كو افزار ميں بدل دينے كى ضد تو مرد کی فطرت میں ازل سے ہی جلی آرہی تھی۔موٹس مرزا کی پیضد کوئی نئ یا انو تھی ضد تو نہیں تھی۔ لیکن میں آپ میں انفر سٹلہ میں ہوں۔"اس نے محق سے کما۔ ورجس میں آپ انٹر سٹٹر ہیں کو آپ میں انٹر سٹٹر مہیں۔"وہ ہنا۔ "میں نے کما تال میرمیرااور اس کامشلہ ہے۔"عزت نے بھرزور دے کر کہا۔ وور آب این اس مسلے میں بچھے کیوں بھول رہی ہیں۔ میں صبراور حمل سے کام لے رہا ہوں ورند میں آپ ے زیادہ جنونی اور جذباتی ہول۔ "مولس مرزائے بکدم توریدل کریات کی تھی۔ "آپ دهملی دے رہے ہیں جھے ہے؟"عزت نے اس کی سمت دیکھا۔وہ بڑے سکون میں تھا۔ ''یمی سمجھ لیں۔ اور یا در کھیں او هملی وی لوگ دیتے ہیں جو کچھ کرجانے کی طاقت رکھتے ہیں۔'' وہ اے ایک بار پھر اتول باتوں میں بہت کچھ سمجھا گرا تھا۔ "ہوں ۔ تھینک ہو۔ جھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھے یمال کیوں لائے تھے ؟"عزت نے کہتے ہوئے دردازے کے ہنڈل یہ اتھ رکھ کے دروازہ کھولتا جایا۔ "اجهی او آپ کو صرف اندازه بوائے اگر یج یج کھے ہو گیاتو۔؟" مونس مرزای آگلی بات یه عزت دروازه کھولتے کھولتے رک گئی تھی۔ وتوحاصل آب كوبهي في نهين مو گا-"عزيت كالبجه مرد تقا-

"جنون میں تقع و نقصان کا حساس ہیں ہشت چلاجا تا ہے۔"وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے سگریٹ کا مکروا یا ہم

قبول .... اچھی بات ہے۔ "عزت کہ کردروا زہ کھول کے بیچے آتر آئی۔ "رکے مسعزت حدر۔! لیخ تو آب نے کیا ہی نہیں۔"موٹس مرزا بھی گاڑی۔ اتر آیا۔ النج وليدر حمان كي سائھ نيس كر عى تو آب كے ساتھ بھى نيس كول كى ... ميں آب كے ساتھ كي كرنے كى نيت سے نہيں آئی هی۔" عزت في استهزائي بي لهج مين كمااور شيكسي كواشاره كيا-

" مريس اپنا پرويونل ضرور بھيجول گا-"اس نے پيچھے ہے آوازدي مرعزت سي ان سي كرتے ہوئے "جيكسي يل ميمي ادر موامو كي-

شام دهل ربي تهي اور فضام اك جمود ساطاري تقا-قیام مرزا ماحول کی بیزاریت ہے خا نف ہو کر رضاحیدر کولے کر گالف کلب چلے آئے تھے لیکن وہاں آکر انہیں پتا جلا کہ ویسی ہی بیزاری رضاحیدر کے مزاج یہ بھی طاری ہے۔ان کاموڈ بھی کچھ ایساہی ہورہاتھا۔جس پہ انهيں خاصی تشويش ہوئی تھی کيونکے رضاحيدر مسلسل جي تھے۔ اور انداز حدورجہ يرسوچ ہورہاتھا۔ " بجھے لکتا ہے رضا اکسیس نے حمیس ساتھ لا کر علظی کی ہے۔"

المارشعاع سمبر 2014 201

W

W

باك سوساكل كاف كام كى ويمثن quisiples of the = UNUSUS

پیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہریوسٹ کے ساتھ الله میلی سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ مېرىم كوالتى، نارىل كوالتى، كمېرىيىد كوالتى ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل ریخ

∜ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے

کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

🗢 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ايے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"بال\_! بي توب \_ مرميراخيال ب كه تمهار علقه احباب من تمام ى فيمليز بهت المجمى بير \_ كمي بعي أيك فيملي كالمنتخاب كركوب "ان كامشوره برطالا برواساتها-"قیام ...! تم میری سوچ کو سمجھ نہیں سکو کے ... بین دراصل بہ چاہتا ہوں کہ اڑی اس کے فکری ہو۔ جیسی وه جاہتا ہے' آکہ اسے وہ بہلی والی یا دنہ رہے۔وہ اس کاخیال بھی دِل سے نکال دے۔

W

W

رضا حیر ماورا مرتضی ہے مل بھی بچکے تھے۔اسے دکھے بھی بچکے تھے اور اس ہے بات بھی کر پچکے تھے اس لیے انہیں اندازہ تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔اس لیے اس کی شخصیت کا اثر زائل کرنے کے لیے انہیں اس سے بھی مسید لاک ا

''تو پھر میراکمامانو گھرجاؤ۔اورائے بیڈروم میں سکون سے بیٹھ کراس کے لیے کوئی ایسی لڑی سوچوجو پہلی والى سے بمتر بو اگر چر بھی سوچ میں نہ آئے تو کل مج بھے كال كو \_ چرال كريد مئله عل كريں گے-"قيام مرزانان كالدهير على دينهوئ مثور عاوازا-

جن يروضا حيدر تحض مربانا كرره كئے تھے۔ ''اور ہاں ... تیمور حیدر کی زندگی ہے اس پہلی والی کوایک وم ہے نکال دینے کی کوشش مت کرنا'ورنہ تمہارا ا پنا ہٹا ہی تم ہے بد ظن اور متنفر ہو جائے گااور تم اپنی جمع ہو تجی اپنے ہاتھوں لٹا بیٹھو گے۔''جاتے جاتے انہوں نے اس میں دروں تھ أيك اوربات مجھاۋالی ھی۔

"ہوں...! جانتا ہوں...ای لیے تو آفس سے چپ چاپ واپس چلا آیا ...ورنداس لڑکی کودہاں سے شکال کری وملتا\_"رضاحيرروانت پي كربولے تھے۔

"بهوں اِلے معاملوں میں اس طرح سیاست اور ذہانت سے کام لینا جا ہیں۔" قیام مرزانے انہیں سراہاتھا اور وونوں نے ایک ساتھ والیس کے لیے قدم برمصادیے۔

ولید برے شکتہ انداز میں کھر پہنچا تھااور کسی ہے بھی بات کئے بغیر چھت پر آکرلیٹ گیا تھا۔ زبیدہ بیکم وحید اور ککو کوخاصی تشویش ہوئی تھی کہ اے آخر کیا ہوا ہے کہ وہ آج خلاف معمول ان سب سے بات کے بغیری چھت یہ چلاگیاہ میال تک کہ کڑے بھی پینے میں کیے۔

"ائى الب خروب تا؟"ككو برآمدے سے اٹھ كراں كياں صحن من آميشي تقي-"خیرہوتی توکیااس طرح ہو تاہے؟" زمیدہ بیٹم بھی دل ہیں اور بیٹان ہورہی تھیں۔ "تِو آب بوچھیں بال ؟" ککو ان سب نے چھوٹی تھی لیکن بھائی کواس کیفیت میں دیکھ کران سب زماده فلرمند مورای هی-

و منیں ۔ فوری پوچھنا اور کریدنا ٹھیک نہیں ہو تا افحال اسے تھوڈا ریلیکس ہونے دو۔ "انہوں نے بیٹی کو

"آى !ريليس مونے كے ليے آدھا كھنٹ كانى موتا ہے ... اور انسيں چھت يہ گئے ہوئے آدھے كھنے ہے زياره موچكا ب-"وه الشا البيس معجماري تهي-

" ہوں ۔۔۔ بہ تو ہے۔۔ خیر 'تم ایسا کروچھت یہ جاؤاور اس سے پوچھو کہ کھانا کھائے گایا جائے جا ہے۔۔ ؟اور یہ بھی کہوکہ شاور لے کر فریش ہوجائے ۔۔۔ بھر بجلی جلی گئی تو تازہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ "وہ اسے ولید کے پاس جائے

المارشعال تتبر 2014 2015

تھاکہ اس کی چھوٹی بمن اس کے بیروں کوہاتھ لگائے۔ وموری اعادت ہو گئی ہے۔ "اس نے معصومیت سے منہ پھلا کرمعذرت کی۔ "عادت كنرول كرنے كے ليے بى تو كهتا ہوں \_"اس نے ككو كے سرب ہاتھ ركھ كے اس كے سركوجان يوجھ كرجفنجو زني والاندازين بلايا قفاب

ш

"تو آپ بھی توای عادت کو کنٹرول کریں تال .... ؟ کیوں اس طرح چرہے یہ بازور کھ کے بریشان ہے انداز میں لیٹ جاتے ہیں۔۔ ؟ آپ کود کھے کرہم متنوں کو طرح طرح کی فکریں ستانے لگتی ہیں۔ "اس نے برملاشکوہ داغا۔ و كوئى دجه موتى ب تب بى ايساكر ما مول تال \_ ؟ بعوجه يريشان مونے اور بعوجه چرسيه بازور كا كے لينے کوتو کسی کابھی دل نمیں چاہتا تاں \_ بخیران باتوں کوچھو ڑد \_ انھی سی چائے پلاؤ ممرمیں در دہو رہا ہے۔'' "آب کے مریس درد ہورہا ہو آپ نے پہلے کیوں میں بتایا ۔ ؟ میں پہلے ہی جائے لے آتی۔" ککو کمہ كرفورا"أتھ كھڑى ہوئى تھی۔

"مَ كُون سائل بوضف كي لي آئي هو-"وليد بھي اين جگه سے اٹھ كھڑا ہوا۔ " مجلے تو یتا ہی نہیں تھا ۔۔۔ دہ توای نے مجھے بہانے سے بھیجا ہے۔" دہ کہتے کہتے آخر پیج بھی کمہ ہی گئی تھی اور ولیدایک زبردستی کی مسکرا ہے مسکرا تا ہوا اس کے ساتھ ہی نیچے اثر آیا تھا۔ کیونکیہ وہ اپنی وجہ ہے اپنی مال \_ اورائے بمن بھائیوں کوریشان ہوتے نہیں دکھ سکتاتھا۔ آخراس قصے میں ان کاکیا تصور تھاجلا؟ جو بھی ہوا تھا ملس دل کی علظی تھی۔

ا بن او قات سے بردہ کے یاؤں پھیلا بیٹھا تھا۔ برف لوگ تھے برسی ہائیں تھیں اور براغصہ تھا۔

ذرای بے رخی یہ کایا ہی پلٹ کے رکھ دیتے تھے ایے لوگوں سے دل لگاناتواد کھلی میں سردینے کے برابر تھا۔ کیکن افسوس کداب ہمجھ نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اب وہ اس او تھلی میں سروے چکا تھا۔

" إلى "اب بتاؤ "كيا اراده ب تمهارا؟ آج توسند ، ي ب نال ... ؟ " بادراا بهي سوكرا تفي بهي شيس تفي كه فاره نے سے سے ہی ون کھڑ کا دیا تھا۔

"اف فارا ... تم بوش میں تو بونال ... ؟ ابھی تومیں بسترے بھی نہیں اٹھی۔" مادرا نے مندیہ ہاتھ رکھتے ہوئے

"بال" \_! مِن بوش مِن موں \_ كونك مِن بسترے كانى دير بوئى اٹھ چكى بول \_ اس ليے بسترے كه اب تم بھی ہوش وحواس میں آجاؤاوربسرے اٹھ جاؤ۔۔۔ "فارہ ننگ کرچنگ کربولی تھی۔ "اوہوب آج تو بڑی سینہ زوری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کیابات ہے؟ کوئی اچھاخواب کھا ہے اسی خواب کی

تعبيرا چھي ديھي ہے؟" ماوراا بني كمنسول يه زور ڈالتے ہوئے اٹھ بيٹھي تھي اور بيڈ كراون سے نيك لگالي تھي۔ " پہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں رات بھر سوئی ہی نہ ہول....؟"

'' اچھاچھوڑوں بناؤ کہ کیاروگرام ہے تمہارا۔ ؟''اورانے ٹایک ہی بدل دیا تھا۔ العيرا بروكرام توسي ہے كہ تم اپني چھوئي سي قبيلى كے ساتھ أج كے دن كاليخ اور ڈ ترميرے كھريہ ہى كرو ليكن اس روگرام کے خوالے ہے تمہاری کیارائے ہے اس کے لیے منتظر ہوں؟

قاره اس کی پوری قیملی کوانوائٹ کررہی تھی جو کہ محض تین افرادیہ مشتل تھی اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ دو

اوربات کرنے کے بہانے سمجھاری تھیں۔ "دلیکن ای\_! بیسب کرنے ہے اور کہنے سے کیا ہو گا۔۔؟" ککونے سوال اٹھایا۔ "اف ككو\_ مجھ مزيد تنگ مت كرد ... بير سب كمنے اور كرنے ہے يہ ہو گاكد اس كے موڈ كاپية چل جائے گا\_ كم از كم بيداندازه تو مو گانال كدوه غصر مب-اداس بياويسي بيريشان ب؟" زبیدہ بیکم نے ککو کے سوال سے عاجز آگرجیے سرپیف کیا تھا اور کٹکو ان کے موڈسے کھبرا کے بے ساختہ ''اگرِ بِعالَی نے مجھے ڈانٹاناں واجھانہیں ہو گا۔ میں جارہی ہوں اوپر۔'' وہ خفگی سے مال کود حمکی دی ہوئی سیرهیوں کی طرف بردھ گئی حالا نکہ جانتی بھی تھی کہ ولید نے اسے آج تک وليد سامنے چاريائي په چاروں شانے جيت ليٹيا آئڪھوں په بازور کھے تجانے سورہا تھايا سونے کی کوشش کررہا تھا۔ بسرحال ککو پھر بھی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ "بھائی !"اس نے قریب آکر آستی سے پکارا۔ کیکن اپنی شکتنگی کے شکتے میں جگڑاولیداس کی پیہ آواز نہیں من سکاتھا۔ "بھائی۔۔!"اب کیباراس نے ولید کایاؤں ہا یا تھااور ولیدنے بکدم چو نکتے ہوئے چرے سے ہازوہٹا دیا۔ "كيابات بيسيج" وليد كالهجه بهت دهيمااور يو جهل محسوس مور بالقار "بات تو کھ شیں ہے۔ اس آپ سے یو چھنے آئی تھی کہ کھانا کھائیں گے یا چائے لیں مے ؟"اس نے بروی معصومیت سے براسید هاساسوال کیا تھا۔ " پھھ منیں لول گا۔ کی چیز کوول منیں جاہ رہا۔"اس نے تفی میں گردن باائی۔ " توجس چزكورل جاه رہا ب وه بتاديس..." ككو في بناسو ي مجھے بى اتنابرا سوال كرديا تھا۔ ''میراخود کو گولی ماردینے کوول جاہ آرہا ہے۔ توالی کیفیت میں کیا کروں۔ ؟''ولیدا نتمائی سمخی ہے بولا۔ اور ككونے كدم ترب كرائے منہ ياتھ ركھ كيے تھے۔ "إعالله نه كرے \_! آب أيساكيوں بول رہے ہيں \_ ؟ الله آب كوجارى بھى زعد كى دے دے \_ آب ك

واجارا كون مي بعلا؟" كت موت ككو كالبحدروبانساساموكيا تفااوروليداس كى بقرائي مونى آوازاور بعرى مونى

آئکھیں دیکھ کر بکھل گیاتھااوراہے بھی نورا"ہی اپنالفاظ کی محتی کااحساس ہو گیاتھا۔ "صوری-میری کزیا...!"

وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھراہے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کما تھا۔ "ادهر آؤ\_ميركياس ميفو-"اس في ككو كوچاريائي يائي قريب مضي كوكها-"میں نہیں آؤں گی۔ آپ نے اتن ول دکھانے والی بات کیوں کھی ہے۔ آپ کویٹا ہے تاں اگر ای نے سن لیا توس كري مرجاتين كي-"ككوك أنسوبه فك تقي

"اف ككو\_ إلياكم ربابول من ... ؟ ادهر أؤ ... مير عياس ميضو- "وليد في جان بوجه كرمصنوعي خفلي كا اظہار کیااور ککواس کی خفگی ہے خاکف ہوتی اس کے قریب آگر بیٹھ کئ تھی۔

" کیلی بات توبیہ کہ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ یاؤں پکڑ کرمت جگایا کرد۔ اس طرح اٹھا نہیں لکتا ہے باندیا کندها ہلا دیا کرو..." ولید کو کیکو کی اس عادت یہ ہمیشہ میں خفکی ہوتی تھی 'وہ جب بھی بھی جگانے کے لیے آلی تھی اس کاپاؤں ہلا کر ہی جگاتی تھی اورولیداس کی اُس حرکت یہ ہمیشہ ہی اے ٹو کے بغیر نہیں رہتا تھا۔وہ نہیں چاہتا

W

W

اس کے مشورے پہ عمل کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ "میں بید دیکھ رہی ہوں کہ جس کے لیے میں بیہ شرٹ لے رہی ہوں مس پید بیہ کلراور بید ڈیزائن سوٹ کرے گایا نمیں؟"م سنے وجہ بتائی۔ "ہول۔!واقعی بیہ سوچنے کی بات ہے۔اپنی وے آپ اس کی پرسنالٹی کو"سامنے"رکھ کے خریدیں گیاتہ آسانی رہے گی۔" تیمورنے معنی خیزی ہے کہا۔

رہےں۔ '' بورے کی بیزی ہے ہا۔ ''سمائے رکھ کے۔۔؟''اورانے بھی اس کے جملے نور کو فورا ''نوٹ کیا تھا۔ ''سوری۔ اید نظر رکھ کے۔۔۔'' تیمور فورا'' بات بدل گیا تھا اور دل بی دل میں مسکرایا تھا جبکہ ماورا اس کے چرے یہ نظر ڈالتے ہوئے چو کی تھی۔

ووات ديكھنے من كھيدلا بواسالگا تھا۔

''کیا'' پر نظر'اس طرح رکھتے ہیں؟''تیموراس کے نظر بھر کے دیکھتے پہ بولااور مادراسر جھنگ کررخ ہی موڈ گئی تھی۔اسے اپنے آپ پہ نظمی ہوئی تھی۔ ''ملز السمجھ کے کر یہ ''اس نہیں جب سادھ کیا نہیں اور تھے میں میں است

"بلیند.! بیم می پیک کریں - "اس نے وہی شرث سیاز مین کی طرف بردسا دی تھی۔اور خود ایک اور شرف چیک کرنے گئی۔ چیک کرنے گئی۔

'کیامیری کھے ہیلپ کرسکتی ہیں آپ؟''تیمور بھی اپنے لیے شرٹس پیند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گراس کا سارادھیان اوراکی طرف تھا اس لیےوہ اس کوشش میں کامیاب نمیں ہور کا تھا۔

''سوری\_!میں لیٹ ہور ہی ہوں۔''اس نے ٹالنا جاہا۔ ''گھریہ کچھ کام ہے؟''اس نے جان بوجھ کر گھر کا بوچھا۔

"نہیں۔!فارہ نے گھرے۔" وہ بھی اپن ہے دھیانی میں ہے ساختہ ہی کمہ گئی تھی۔اورا پی اس ہے دھیانی اور ہے ساختگی کا حساس اسے فورا سمو گیا تھا۔ تمراب کیا ہو سکتا تھا بھلا۔؟

''اوہ اِلو آج آپ اپنی دوست کے گھر جارہی ہیں؟ آباہ! کلتی خوش قسمتی ہے ان کی؟'ہم نے بوے حسرت بھرے اِنداز میں کما تھا۔

المحكى است شوق اوراتى محبت انوائث كرے توجانا توپر آئے تا؟ "ماورانے كاؤنٹر پر ركھائے تمام يہ كون افعاليے تق

''بچ کہہ رہی ہیں؟'' تیمورنے دہرائے پوچھااور ماورااس کے دہرائے پوچھنے کامفہوم سمجھ گئی تھی۔ ''جی ہاپ…!''وہذراسنبھل کریولی۔

"وفین گریٹ الائے کیدیکو میں اٹھالیتا ہوں۔ آپ نے بے شک میری پیلپ نہیں کی۔ گرمیں آپ کی ایسلپ ضرور کروں گا۔" تیمور نے اس کے ہاتھ سے خود ہی تمام پینگز تھام لیے تھے۔اور ماور ااس کی بات نظر انداز کرنی وہاں سے نکل آئی تھی۔

"میں آپ کوڈراپ کردوں؟"پارکنگ میں آگر تیمور کونئ بات سوجھی۔ "آپ۔!"اوراپہلے رکی' تھنگی۔اور پھر بے ساختہ ہی اثبات میں سرملا دیا تھا۔

''اوٹے۔!''اسٹے کہتے ہوئے قدم تیمور کی گاڑی کی طرف بردھا دیے تھے۔اوروہ بے یقین سااس کے پیچھے آتے ہوئے گاڑی کالاک کھولنے لگا۔

اور آج پہلی باراس کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اورا کو بچھ عجیب سالگاتھا۔ حالا تکہ وہ پہلے بھی ایک دوباراس کے ساتھ فیکٹری آئی اور گئی تھی لیکن اس طرح تنمانہیں۔۔ تب ڈرائیوریا فاروقی صاحب

المله شعاع سمبر 2014 و25

افراد کے صبے کی اسے معذرت ہی موصول ہوگی۔ لیکن پھر بھی ایک موہوم کی امید کے تحت کمہ ہی دیا تھا۔

"اس روگرام ہے والے سے میری کیا رائے ہوگی کہ تم سے بہترا در کوئی بھی نہیں جاتا ۔ اس لیے تہیں بھر سے بھتے کی قضورت ہی نہیں ہوکہ میں آؤل تو پھر صرف بجھے ہی انوائٹ کرولی گل اور

ای دالا پر دکرام کی ایکھ وقت کی امید پہر ہے دو۔ "اورانے کما تھا اور فارہ پہلے سے ہی جانتی تھی اس لیے چپ ہوگی تھی۔

"اور کے اور پھر تم کب آرہی ہو؟"

"فری تقریبا" بارہ ہے تک ۔ !"اورانے وال کلاک و یکھا جہاں آٹھ نگر ہے تھے۔

"فری ہے کیوں؟ تی جاری کیا ہے آخر؟ اس سے بھرا تھا۔

"دوس سے کیوں؟ تی جاری کیا ہے آخر؟ اس تعجب ہوا تھا۔

"دمیں تمہیں تھن کھانا کھانے کے لیے نہیں بالارہی ۔ بلکہ پچھ دیر اپنے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کے لیے بارہی ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم گھرسے ذراجلدی نگلو۔"

بلارہی ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم گھرسے ذراجلدی نگلو۔"

فارہ افقظ چاکر ہولی تھی اور ماور اس کے اس اصرار پہر جھنگ کررہ گئی تھی۔

فارہ افقظ چاکر ہولی تھی اور ماور اس کے اس اصرار پہر جھنگ کررہ گئی تھی۔

فارہ افقظ چاکر ہولی تھی اور ماور اس کے اس اصرار پہر جھنگ کررہ گئی تھی۔ اور انے ہاسف سے کتے فارہ افقا ور چاور ہٹا کر بستر ہے آئر آئی تھی۔

"اف اشادی کے بعد بھی اس لڑگی کی ہے وقونی اور بچینے میں کوئی چینج نہیں آیا۔" اور انے ہاسف سے کتے ہوئے فون بند کردیا تھا اور چاور ہٹا کر بستر ہے آئر آئی تھی۔

"ور بے فون بند کردیا تھا اور چاور ہٹا کر بستر ہے آئر آئی تھی۔"

口口口口

ہجیشہ کی طرح آج بھی وہ بی گل اور عافیہ بیگم کے صبراور برواشت کا امتحان لیتی ٹھیک دس ہے گھرے نکل آئی تھی جالا نکہ اے اندازہ تھا کہ دس ہے توہار کیٹیں بمشکل تھلتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اسے چانس لے لیٹا ہی بمترانگا تھا۔

تب بی این سیل فون به مونے والی وائیریش کی طرف دیکھا۔جمال ابھی ابھی فارہ کامیسیج موصول ہوا تھا۔ "کمال ہو۔۔؟"میسیج بھی مخصرہی تھا۔

"رائے میں!" سے بھی میسے ٹائپ کیا۔ "گلسدوری گلہ جیتی رہو۔" گلامیسے موصول ہوا۔

"تهينكس.!"اورالكصة بوئ مسكراتي-

W

W

اور پھروار کیٹ بہنچنے تک یہ مسکرا ہٹاس کے ہونٹوں یہ یو بنی کھیلتی رہی تھی۔ دو دل میں بھی سوچ رہی تھی کہ شانیگ مال میں پہلا کشٹروہی ہوگ۔ لیکن نہیں۔ وہاں تو خاصی کہما تھی نظر آرہی تھی۔ جس کا مطلب تھا کہ اس جیسے سرپھرے اور بھی تھے۔ جن کود کچھ کروہ قدرے رُسکون ہوگئی تھی۔ بڑے اطمینان سے فارہ اور آفاق کے لیے گفشیں دکھنے گئی۔ ابھی وہ اشینڈ پہ ہنگ کی ہوئی شرکس میں سے ایک گرے کلرکی مردانہ قبیص نکال کرد کچھ رہی تھی کہ آجا تک اپنے عقب سے ابھرنے والی آواز من کرچو تک تھی

" مول ! نائس ... کلراور آپ کی چوائس آؤٹ کلاس ہیں۔ " تیمور حیدر کے لیجے اور اندازے ہی لگ رہاتھا۔ اسے وہ شرٹ کتنی پند آئی ہے۔ اور ماور ااس کی اتنی پندیدگی دیکھ کراک نظردوہاں شرٹ کی طرف دیکھتے یہ مجبور ہوگئی تھی۔ ' کیاد کچھ رہی ہیں جو یکھیں مت ... بس خرید لیں۔ " نیمور نے برے دل سے اسے مشورہ دیا تھا۔ لیکن ماوراکو

المندشعاع ستبر 2014 📚

W

"ویسے کیسالگ رہا ہوں؟ اس نے اپنے چرے کارخ اور ای ست موڑا۔ "منيس إجلدي من تفا-" دومزے سے بولا۔ "ليكن بيرسلون كي تو مرديوار رفكس آئينے ہوتے ہيں۔ جلدي ميں بھي ديكھ ليے جاتے ہيں۔" ووليكن جو أنكينه مين ويكهنا جابتنا تقا-وه وبال نهيس تقا- "اس كالهجه وومعني بوا-الوّاب كرجاكرد كم يحيح كا-"اوراف لايروائي د كهائي-''اب کھرجاکر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آئینہ میں نے رائے میں ہی دیکھ لیا ہے اور مجھے نظر آرہاہے کہ میں احجالگ رہا ہوں۔" آخر میں وہ مسکر ااٹھا تھا۔ "اور کتنی در ب فارہ کے گھر چنچے میں؟" دہات بی بدل کئی تھی۔ "ليجي منتج كئة فاره كے كھے "الكے چند سكند ميں تبور نے اسپيد كم كرتے ہوئے گاڑى سيد هي آفاق برداني کے گھرکے گیٹ کے سامنے روک دی تھی۔ التحقیک ہے۔!"اورامزید کچھ کے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کرا تر گئے۔ تیمور بھی تیزی سے بیچا تر آیا تھا اور بچیلا دروازہ کھول کراس کے شانیگ بیگ نکال کراس کو تھائے تھے۔ التحديك بوي إنتيمورن بحي شكربيراواكيا-"فاروات...؟"ده تصري

" یہ نہیں بتا سکتا۔ "اس نے بے جارگی ہے کما۔اور ماور ااس کے جواب یہ حیب ی ہوگئی۔ "اوك\_ايس جلنا مول-بائ-كل آفس من الما قات موكى-"ود كمه كريك كيا تفا-دو مرى سائيذ سے جاكر ڈرائیونگ سیٹ یہ بیٹھ گیااور ابھی گاڑی اسٹارٹ کرہی رہاتھا کہ مادرا پھرگاڑی کے قریب آگئی تھی۔ تیمورنے تیزی سے فرنٹ میٹ کا ٹیشہ سے کیا۔ نه آب كے ليے ! "أس فالك بيك سيك يدركا دما تھا۔

" كائے؟" تيمور كوخيال بىندرہا-"گفٹ..! ''اس کاجواب یک لفظی تھا۔ "مركم لي " يتبورنا مجي بولا-''یہ نہیں بتائتی۔''اس نے تیمور کے الفاظ اے لوٹادیے تھے۔ <sup>و</sup> دیعنی مجھے خود ہی سمجھ جانا جا ہے۔"وہ بے انتہا خوش ہوا تھا۔

"خدا مانظ!"وه كمه كريك عني تفتي-اور تیورنے وہی کرے شرف اپ لیے دیکھتے ہوئے باختیار بڑی مرشاری سے گاڑی اشارث کرتے ہوئے آگے بردھادی ملی آج اس کااتوار بہت خوب صورت ابت ہوا تھا۔

(باقى أئدهادانشاءالله)

ساتھ ہوتے تھے۔جکہ آج تو صرف دہ دو نول ہی تھے۔ " فارہ نے کیوں انوائٹ کیا؟ کمیں اس کا برتھ ڈے وغیرو تو نہیں ہے؟" تیمور کا اشارہ اس کے خریدے گئے كفشس كي طرف تقار " شیں۔ اُده دراصل میں جب کراچی آئی ہوں۔ آج پہلی باراس کے گھرجاری ہوں۔ اس لیے بیرسی " ماورانے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ، ورات الرائية الروزي ورويو على . وعود العنى جب بهلى بار كسى كے گھرجاتے بين توخال ہاتھ شيس جاتے سياسب لے كرجانا پر آہے؟ اس كا اشاره مچھلىسىيەر كھے شاينگ دىگزى طرف تھا۔ وونسي \_إاساجهي نسي - يونك يوسب مرف ودچزول يدويند كرتا - ايك آب ك تعلقات يداور ومرے آپ کے طبعید"اورافےاس کی بات کی تفی ک-دهيل معجما تبين - ؟ وه كارى رودي والتي موت بولا-"میرامطلب کریسب آب ای کے لیے لے کرجاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے ایٹھے تعلقات ہوتے ہن جس کے ساتھ آپ کلوز ہوتے ہیں اور دو سرے میہ کہ میہ سب ٹمل کلاس کے چوکیلے ہیں۔اپر کلایں میں میر سب تکلفات نمیں یائے جاتے۔اس کیے بیرسب صرف دوچیزوں تک محدود ہو کے رہ گیاہے آپ کے تعلق اور طبقے تک "اورانے اسے سمجھانے کی کوشش کے۔ "بول اِتوب سے کرجانے کے لیے کسی کے ساتھ کلوز ہونا یا غمل کلاس ہونا ضروری ہے؟" اس نے مردن موژ کرادراکی طرف دیکھا۔ "إلى الممسكة بين-"وهالبروائى سے بولى"تو بحريہ بتائے كہ ميں بھى كمى كے ليے يہ سب لے كرجانا چاہتا ہوں۔اس كے ليے جمعے كياكرنا چاہيے؟كمى
كے ساتھ كلوز ہوجانا چاہيے ياكس كے ليے مُل كلاس ہوجانا چاہيے؟"اس نے اوراكي آ كھوں ميں ديکھتے ہوئے کی کے ساتھ کلوز ہونا اورا بنی کلاس بدلنادونوں ہی انسان کے اختیار میں نہیں۔" وكسے بھلا۔ ؟ تيمور نے ديسي سے يو چھا۔ "ضروري ميس "آب جس سے قريب مونا جا ہي وہ آپ كوخودسے قريب مونے كى اجازت دے اور جس كلاس تمورنے كندھے اچكاتے ہوئے سامنے ونڈ اسكرين پہ نظريں جماديں۔ "كياسوچرې بيسي اورانےاسے چند منش متواثر خاموش و يكه كراستفساركيا-" کی کہ مُل کلاس میں کیسے شامل ہوا جائے؟" وہ اپنے کہجے کی شرارت دیا نہیں سکا تھا۔اور اس کے اس

W

W

میں آپ پیدا ہوئے ہیں کرورش و تربیت ہوئی ہے۔ آپ آئیں بھی چلے جا تیں۔ آپ وہی رہیں گے۔" شرارت بھرے مبیحیہ مادرانے ہے افتیار اس کے چیرے کی سمت دیکھا۔اوراے اب کی بار بھی دہ کچھ بدلا ہوا سا

جُبِّد تیمورو عزاسکرین کی طرف متوجه ہونے کے باوجوداس کی نظروں کی محویت نوٹ کرچکا تھا۔ «میری لک چینج لگ رہی ہے تا؟اس نے ماورا کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔اور ماورا اس کے سوال برگر ٹیوٹا گئی وجور کچھ نمیں کیا۔ بس کنگ کردا کے آیا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ "تیموراس کی نظروں کی محویت اور پھر اس کے میکدم گڑبرط کر جل ہونے پراچھا خاصالطف اندوز ہوا تھا۔ اس لیے اس کاموڈ شرارت پر آمادہ ہورہا تھا۔

المناسشعاع عمر 2014 13

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



نہیں اپنی سسرال میں ہے کسی نہ کسی مہمان کو بھی ساتھ کے کر آتی ہیں کہ بھابھی سے ملنے کاشوق تھا ان کی خاطر دارت بھی کرواور مسکرا مسکراکران کے مهمانول کابھی خودے ملنے کاشوق بورا کرد۔ ایسے میں اگر ہمارا کمیں باہر جانے کاموڈ ہو تو کوئی نہ کوئی بھانجا بھا بھی لاڈلے اکلوتے مامول کے ساتھ وم چھلا بن کر ساتھ ہولیتے ہیں۔ شانگ کروں تو مندوں کی تنقید بعابهي بيركياا ثعالا كيس اس كي توقيمت وكان دارنے زيادہ د صول کی ہے مجھے شانیگ کاسلیقہ نہیں اگلی دفعہ جب شاینگ برجاؤں توسعاد کے بجائے کمی نند کے ساتھ جاؤں۔ یہ میری ساس کا فرمان ہے۔ ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بیدووغلا جملہ کماجا تاہے کہ آہتہ آہستہ اس گھرکے اطوار سکھ جائے گی اور اب توصد ہی ہو گئی ہے میں اور سعاد ہنی مون کے لیے تین دن کے لیے مری جانا جائے ہی میں نے اپنی ساری سلامی اس کے لیے بھاکرر تھی ہے جب بیتا فیلا تو میری نند اور چھوٹا دبور بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی

ساتھ جائیں گے محال ہے جو معادنے منع کیا ہوالٹادہ میری وونول بیابی نتدول کو بھی ساتھ لے جارہے ہیں۔ رات ای بات پر جھکڑا ہوا اور صبح دکھتے سرکے ساتھ میں نے چھوٹی نند صاحبہ کو کہا کہ وہ آج ناشتا بنادے میرے مریس دردے تواس نے صاف انکار كردياكه جي آج تو ميرا بهت اہم نيسٹ ب لازا مجھے كالج جلدي جانات سعاد كوبتايا لوده الناجحه فقابوني لگے کہ میں ان کے گھر والوں کو اینا نمیں مجھتی 'اپنی زمه داریال نهیں سمجھتی بنس مروقت شکایوں کارفتر كھولے بيٹھى رہتى ہول دغيرہ وغيرہ اور جوميں نے غصہ میں کمہ دیا کہ بس اب بچھے اس کھر نہیں رہنا تواسی وقت گاڑی میں بھا کریوں یہاں دہلیزیر آثار کر چلے گئے۔" زاراعرف رانونے روتے بلکتے ایناد کھڑا سایا۔ معاذاور ظفرصاحب كاتوغصے سے برا حال ہو گہاتھا ہے سب من كر اس گھر كى مملىلا ڈلى اور چينتى بنى كى اتنى تا تدرى النيس رانواني جگه درست كلي-

''کوئی ضرورت نمیں تہیں وہاں جانے کی 'مجھے ابی بنی بھاری نمیں ہے جب تک وہ لوگ ناک رکزتے اس دربر آگر تہیں مناکر نہ لے کر جائیں تم یہیں رہو گی تمبئی دی ہے ہاتھ کاٹ کر نمیں جب یہ معالمہ ہمارے طریقے سے ہی نبخ گا 'معاد تہیں جب تک الگ گھر لے کر نمیں دے گاتم بہیں رہو گی۔ افورڈ کر سکنا ہے وہ دو مرا گھرور نہ دو دفت کی روئی بھاری نمیں مجھے ابی بنی کی۔ ''ظفر صاحب نے غصے بھاری نمیں مجھے ابی بنی کی۔ ''ظفر صاحب نے غصے بھاری نمیں مجھے ابی بنی کی۔ ''ظفر صاحب نے غصے جرے برباب کی طرف سے پائی جانے والی شہ بر مرخی

t

"بالكل تحيك ب زارايس رب كى معاد كواب بو بات كرنى به مم س كرے اس كى مت كيے ہوكى

گلاس بھرکرلائی اور ٹریا بیگم کی جانب بردھایا۔ "لے پانی پی! اور بتا سب خیر تو ہے۔" روا سے گلاس لے کر انہوں نے بیٹی کے لبوں سے لگایا جس نے ایک گھونٹ لے کر گلاس برے کیا اور اپنی جانب ویکھتی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھٹ ریٹی تھی۔

دمیں اب اس گھریس بھی نہیں جاؤل گی، جینا دو بھر کردیا ہے میرا ان لوگوں نے دم گھٹتا ہے میرا،

جب تک معلوجھے الگ گھر لے کر نمیں دیں سے میں نہیں جاؤل گی۔ "اس کے ان جملوں سے گھروالوں کی پریشانی اور بے چینی میں مزید اضافیہ ہو گیا۔

"بات كياہے؟ الى بىن كى آنكھوں میں كسى كے بھوں میں كسى كے بھى ديے گئے آنسو میں ہر گز برداشت نہیں كردل كا۔"معاذ غفے ہے آگے بردھ كربولا۔

وروں اور اور مید ہواہے شادی کو الین ہرکوئی اور اس ال ہوگئے ہوں شریف کر اسے جے شادی کو وس سال ہوگئے ہوں۔ شادی کے میسرے دن ہی بین میں تین ٹائم کا کھانالیانے پرلگاویا ساس صاحبے نے یہ کمہ کرکہ وہ گھیا کی مراب ہیں اور اب اس گھرگی الکن میں ہوں الاوا اب گھر میرے حوالے مسرصاحب کو میج ہی میں ٹائنا چاہیں ہوں کا شاتا ہوگئے ہیں ۔ بھوک جو اس میں کر سکتے۔ گھرگی الکن میں میں تو گھرگی برداشت نہیں کر سکتے۔ گھرگی الکن میں میں تو گھرگی برداشت نہیں کر سکتے۔ گھرگی الکن میں میں تو گھرگی برداشت نہیں کر سکتے۔ گھرگی الکن میں میں تو گھرگی دو تعمیل جھوڑ کر ان کا سسرال ہے جب مدت کے دو گھیاں جھوڑ کر ان کا سسرال ہے جب دو گھو منہ اٹھا کر اپنے بچوں کے ماتھ آجاتی ہیں ہیں دو گھی

میں کے دفت ہرکوئی اپنی مصوفیت میں کم تھاجب کوئی ہیردئی گیٹ کے چھوٹے داخلی دردازے سے اندر داخل ہوا دورہ والا ابھی دورہ دے کر گیا تھا لنذا گیٹ کھلا ہوا تھا داخل ہونے والے وجود پر نظر بڑنے پر ہرکوئی اپنی جگہ تھم ساگیا تھا بالکل ایسے جیسے چلتی فلم کو رکوئ اپنی جگہ تھم ساگیا تھا بالکل ایسے جیسے چلتی فلم کو رکوئ اپنی جگہ تھنگ کررہ گیا۔ ابھی ڈیڑھ حائے دالی دھوم دھام سے رخصت کی جانے دالی مہینہ جبل ہی دھوم دھام سے رخصت کی جانے دالی زارا آج زردجہو گرمیے زارا آج زردجہو گرمیے زاری سے سوتی آ تھیں الجھے بال مگا جا حلیہ انداز میں شکتگی لیے یہ وہ نوبیا بتاتو ہر گرنے بال مگا جا حلیہ انداز میں شکتگی لیے یہ وہ نوبیا بتاتو ہر گرنے بالی شکے۔

Ш

"المال!! "الزكار الى جال كے ساتھ دوہر آمدے میں تخت ہوئی بر بیٹی امال كی جانب بردھی اور ان كے گلے لگ كر بھی بھک بھی ہے كر رونے گئی "بیہ صورت مال كر والوں كے ليے مزيد پريشانی كا باعث بن گئی۔ حال كھر والوں كے ليے مزيد پريشانی كا باعث بن گئے۔ معاذ اور بچن میں سے روا اس كے پاس آن كھڑے موئے موئے سب كی آنگھیں سوالیہ آثر ات لیے ہوئے تھیں۔

یں۔

''یا اللہ خراکیا ہوا سعاد ٹھیک ہے؟'' ثریا بیگم نے

یوں روتی ہوئی بٹی سے گھبرائے ہوئے انداز بیں

پوچھا۔ ظفرصاحب بھی اٹھ کریاس چلے آئے تھے۔

''ارے پچھ بتا تو' میرا تو دل بیشا جارہا ہے' ارے

کوئی بانی بلائے اسے بھی اور بچھے بھی' را تو جلدی بول

ورنہ میرا ہارٹ فیل ہوجائے گا۔''انہوں نے بلکتی را تو
کو خودسے الگ کرتے ہوئے کہا' روا جلدی سے بانی کا

المارشاع عبر 2014 و 255

المندشعاع تبر 2014 مجد

نند كالمطلح روز بهي ضروري نميث تفاليكن اس في كما

تفاكه وه رات كويزه لے گ "ج يقيما"اس كى مجبوري

ہوگی جواس نے ناشتا بنانے ہے انکار کیااور یہ بھانجا

بھائجی کاکیا گلہ وہ تواہے اموں کے ساتھ ویسے ہی آتے

جاتے ہیں جیسے ان کے ماموں نے شروع سے انہیں

رکھاے اور یہ ہنی مون کاکیا تماشاہ کو اچلاہش کی

جال این بھی بھول گیا ہے موٹے انگریزوں کی تقل

كرنے كائي انجام ہے وہ توشتر بے مهار ہوتے ہیں نہ

گھرمیں ماں باب بنن بھائی بس منہ اٹھا کر ہنی مون

منانے چل برو بلکہ اس ہے زیادہ اچھا تو نہی ہے کہ

یوری فیملی مل جل کر کہیں تھوم آئے اکیلے دو منہ

الفاع جنگلول ميں گھومتے بھرو كيا ابنى ردااور معاذ كئے

ہں جوتم رات بھرشو ہرے بے بنیادیات پر اوٹی رہی

ہو اگر معاد اور روا جارے ہوتے ہی مون پر اور تم

سب بھی جانا جاہتے تو کیا معاذ بھی دو ٹوک انکار کرکے

این بیوی کی باشول میں بائمیں ڈالے چل روماء

رداشت کرتے تم سب یہ جتم نے ماری تربیت کی

خوب لاج رکھی عورت کھربساتی ہے مبرے ، دوصلے

اور برواشت سے "آج قربانی دو گی کل مچل یاؤگ۔"

ثريا بيكم نے بارعب آواز میں ظفرصاحب اور معاذ كو

ٹوکتے ہوئے زارا کے لئے لیے ۔ ٹریا بیم کی باتیں

من كر مركوني چپ جاب كمزاره كيا تها 'زارانة حران

"معاذ گاڑی نکالوابھی ای دفت میں اے کھر چھوڑ

كر آول اور آئنده اگرتم شوہرے او كر آئيس تو گھر ميں

کھنے نہیں دول کی اور خردار جو اینے سرال کی

بِرائيانِ آكريهان كين-" ظفرصاحب كأغصه تو ثريا

بيكم كى تحى كھرى باتيں من كرجھاگ كى طرح بينھ كياتھا

"معاذسانىس مىس ئے كياكما ہے۔" ثريا بيكم في

"جلدی کرو تہیں بھی آفس جانا اور سعادے

اوروه خاموی سے این کمرے میں ملے گئے۔

سختی ہے معاذ کی بات کائی۔

بريشان مال كاغف بقراليكيرس ربي تعي-

زارا کو بول --- چھوڑ کرجانے کی اب ہم اس سے بات کریں گے۔ "معاذ نے بھی جذباتی ہوتے ہوئے ظفر صاحب کے فیلے کی تائید کی تھی اور زارا کے شکست خوردہ دجود میں گھروالوں کا حوصلہ دوڑنے لگا نتا۔ W

Ш

Ш

اب ایک لفظ اور نهیں 'یہ اب اس گھر کی بئی شیں ہے بلکہ اس کااصل کھروہی ہے جے یہ اپنی بحکانہ اور بے و قوفانہ ہاتوں سے چھوڑ کر آئی ہے اور جرت توجھے آپ کی عقل پر ہورہی ہے بید آگر نادانی اورنا مجمي مين ديكتاكو كله يكرنا جاب توات يكرف ويا حاتاہے جابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ول میں بعض رکھے کی توان لوگوں کی ہریات الثی ہی نظر آئے گ-كىدى تھى ميں نے اسے بو كمانى كى عيك جيز میں جے لگا کریہ ان کے ساتھ بیریاندھ رہی ہے تھیک ہی توکیااس کی ساس نے یہ کھر کی ماکن ہے اور عورت کے گھریں اس کی حکمرانی کی سے بی شروع ہوتی ہے ساہ سفد کی مالک ہے یہ وہاں پر جو جاہے رکائے جو عاے کھائے محکراں توبنادیا اس کی ساس نے اپنی کھر كى بنس كى ايك ايك اينك اس في كنني محنت سے لگائی ہوگی اب اگر اس کھرے طور طریقے وہ سکھاتی ہے تو اس کا بھلا ہے اور رہی بات نندوں کی توشاوی كے شروع كے دن إس فى فى بھابھى بان كاشوق ے جاہ ہان کی محبت ہوا پنا کھریار چھوڑے اس کی مدد کوچلی آتی ہن وقت کے ساتھ ساتھ ہے سب تارمل مو باجائے گاآور کے بتارانو کیا تیری نندیں کام میں تیرا باتھ نہیں بٹاتیں؟اس روز جب میں تم سے ملتے مئی تھی تو تمہاری بردی نند کیڑے وجونے والی مشین لكاكر تمدارے بى ميال كے كيڑے دھور بى تھى اور دونوں ندس کن میں تمہ رے ساتھ کی ہوئی تھیں کہ معاد نے اس روز اپنے دوستوں کی اجانک وعوت کی تھی تمهاری ساس نے ای دونوں بیاہی بیٹیوں کو فون کر کے تمہاری مرد کے لئے بلوایا تھا۔ تمہاری جیسی ہو تیں تو نکا ساجواب دے دیش۔ اینا گھریار 'اور کام کاج چھوڑ کر بھابھی کی مدد کو کیوں آتیں اور تمہاری چھوٹی

ہاں کا بخت اندازہ کھے کرزارا پھرے رونے گئی تھی

اے امید نہ تھی کہ امال اس کے ساتھ یوں پیش
آئیں گی لیکن ول ہی ورائی تھی 'آلی دونوں ہاتھوں سے بجی
شرمندہ بھی ہورہی تھی 'آلی دونوں ہاتھوں سے بجی
سعاد کے ساتھ لڑتی رہی اور من بھی دہ کتی بد تمیزی
سعاد کے ساتھ لڑتی رہی اور من بھی دہ کتی بد تمیزی
ہورہی تھی وہ سب اب یاد کر کے اس شرمندگی
ہورہی تھی واقعی اسے خل کے ساتھ کچھ وقت دیتا
جا سے 'خود کو بھی اور اپنے سسرال کو بھی۔
جا سے 'خود کو بھی اور اپنے سسرال کو بھی۔

ارہے ہی ہے ہی ہے ہی وال وارا وہے ہی آرہ وہے ہی آرہ وہے ہی آرہے تھے " جب وہ لوگ زارا کے سسرال پہنچے تو برئی نمذ گیٹ ہوت باک ہے وہ انہیں لاؤ بجیس لے کر آئی جہاں اپنے والدین کے پاس سعاد سرچھکائے ہیشا تھا 'زارا کی ساس نے ہاتھ بردھا کر جلدی ہے زارا کو اپنے قریب بٹھا کر بار کیا۔

و کان کھنچے ہیں میں نے اس احمق کے اور اپ یہ
سین کے ساتھ تھہیں لینے آنا ہی والا تھا اگر تم کسی
بات پر ناراض ہوگئی تھیں تو منانے کے بجائے تمہیں
بوں ملکے کے باہر چھوڑ کرچلا آیا عدموتی ہے بے وقوق
کی سین کو فون کر کے میں نے ہی بلایا ہے۔ تم تو جانی
ہویہ مواکھ نیا کا مرض ورنہ میں خود آتی اپنی پری کو لینے
صبح سے بورا گھر بے رونتی ہوا پڑا ہے۔ " زارا کی ساس
نے بے حد بیار ہے بات کرتے ہوئے اپنی بڑی کی
جانب اشارہ کرتے ہوئے گئا۔
جانب اشارہ کرتے ہوئے گئا۔
جانب اشارہ کرتے ہوئے گئا۔
دسیین سب کے لیے جائے بناؤ۔ "

"آئی آئی ایم سوری مجھے بھی یوں آپ کو بتائے بغیر نمیں جانا چاہیے تھا۔ علطی صرف ان کی نمیں میری بھی ہے چھوٹی ہی بات بس میں نے ہی بڑھادی میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ سب کو مجھ سے شکایت نمیں ہوگی کو شش کروں گی کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو آپ نے انہیں ڈائیا ہے اور بچھے ای نے بہت ڈائیا ہے ہم دونوں کو تو صبح مسح ڈانٹ کاناشتا مل گیا ہے اب میں سب کے لیے مزے وار ناشتا بنا کرلاتی ہوں آئی ایم سوری سعاد۔ "ساس کی بات من کر ذارا کے دل ہے

برگمانی کے رہے سے بادل بھی چھٹ گئے اس نے اعتراف کرنے اور معانی ہانگئے میں قابل نہ کیا اور سرچھکاتے ہوئے سعادے بھی سوری گی۔

''آئی ایم سوری ٹو 'جھے بھی ایک دم انتاجذیاتی نہیں ہوتا چاہیے تھا۔ سوری آئی اور معاذ ایماری وجہ سے آپ لوگوں کو بریشانی ہوئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔'' سعاد نے بھی کھلے ول سے معذرت کی اور معاذ نے بردھ سعاد نے بھی کھلے ول سے معذرت کی اور معاذ نے بردھ کر باتھ ملاتے ہوئے اسے گلے نگالیا۔ ہرکوئی اپنی جگہ بر برسکون ہوچکا تھا اور خوش تھا۔ زار اجھٹ سے پکن بر برسکون ہوچکا تھا اور خوش تھا۔ زار اجھٹ سے پکن کی جانب بردھ گئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

اور ثريا بيكم سب كويرسكون اور مسرور ديكه كرسوج ربی تھیں کہ آج اگروہ بروقت درست فیصلینہ کرغیں توتوازن بكزجا بازارا كاحالت اس محروف يروقني طورير انهيس بهى بے حد غصه آيا تفا مرجيسے بى ان كى نظر معاذ کے بیجھے خاموش کھڑی روا پر بڑی مہنیں تصویر کا دو سرارخ بھی نظر آگیا۔ زارا اور معاذی آنٹھی شادی ہوئی تھی انہوں نے بھی شادی کے تیسرے روز بی روا کو کچن سنبھالنے کے لیے کمہ دیا تھاکہ اب گھرکے کام ان سے نہیں ہویاتے تھے دہ بلڈ بریشر کی مربضہ تھیں اور آج صبح بى ردائے بھى العم كوناشتا بنائے كاكما تفاك اس کے سریس وردے مرالعم نے کالج جلدی جائے کی وجہ سے منع کردیا تھاجس پروہ خاموثی سے کچن کی جانب برمه كئ تھي۔ايے بي چھوٹے موثے ملے شايد روا کو بھی ان ہے ہول کے اور اگر آج دہ زار اکاساتھ دے دیتی اس وقت تحق سے بیش نیہ آتمی تورداکی آنکھوں میں نمودار ہوتی شکایت وہ بھی نہ دور کر

وہ مطمئن انداز میں معاذکے ساتھ گاڑی میں بیٹی ایپ کھر کی جانب جارہی تھیں جہال رداان سب کے لیے مزے دار تاشتا بنا کران کی منتظر تھی اس وقت ایک رسکون مسکر اہما زارا کے لیوں پر تھی اور دونوں کی مسکر اہما کا تصور تریا بیٹم کے لیوں پر بھی وہیمی می مسکر اہما کا تصور تریا بیٹم کے لیوں پر بھی وہیمی می رسکون مسکان لے آیا تھا۔

ں آمیر اور ممہاری چھولی آفس جانے ہے پہلے اسے وہاں ہونا چاہیے۔" المبلد شعاع ستمبر 2014 1550 ﷺ





" فِوْ اكْتُرْ مِهِ شَادى كيا مولى مرچيزى اينى كى ليبيث " باره من كى دهوين بن جاؤ كى "كمه كردُرا تى جو تحيي اورملبه سارے كإسارا كول كيوں ير أن كرا۔ "اف گول کیے۔ "اس نے او محری - گول گیوں ے شروع ہونے والے لیکیم کاسلسلہ انتاطویل ہوا کہ وہ تین بچوں کی ماں بن گئی مگر مجال ہے جو ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری میں رتی بھر فرق آیا ہو۔ سب نے پہلے چٹورے من کو الوداع کما پھر کھٹی میٹھی چیس چھوڑیں .... پھر ملکے تھلکے کھانوں پر آئی اب تووہ آوھی ڈاکٹرنہ

سى نرس توبن بى چكى تقى بيد دوسالە يىنے كوبلكاسا ئمپر بخر ہو تا فنانٹ نهلا دیتی ہے کیل پول کا جمج و جی۔ کھائی ہوتی تووکس سینے پر ملتی ہے کوئی نہ کوئی گف سرب بھی اٹھا کر ملادی ۔ چوٹ لگ جاتی تو آبود میس - کاماج کرتی۔ لی لی آریش کے استعال ے انجکشن لگانے اور قرمت ایڈ کے سارے کام اسے "مند زبانی" آتے تھے۔ اس کی نوسالہ بنی

خوب حجينكين آربي تحين عليند كادل جاباكرارا تحيثر لگائے مفصے اس کوبلایا۔

"ب وقوف ساراون كفي الشي كهائ بن زله و ہونائی تفاکیے چھینکول یہ چھینکیں اے جارہی ہو۔ میں قهوه بنا كروي بول اور سأته من ايني الرجك بهي \_\_ برلو-"علیندنے سفید گولی اس کے ہاتھ بر رکھی۔ يح توجيح بوتين و أنكصين بديدا كرول-"المال! مارى يجروكمتى بين كه مالون بن والمن ی ہو آے کیاوٹامن ی سے نزلہ ہوجا آے ؟اورب

مِن آئي- مرونت الويات مرييز احتياط "علينه

W

شادی ہے مملے گول کیوں وہی جھلے باروی جات کے ارد کروزندگی کھومتی تھی۔ شادی کے بعد میاں ہے پہلی فرمائش کی بھی تو یہ کہ "سناہ آپ کے ہاں یے گول کے بہت مشہور ہیں۔" یہ تو علیند ہی جانتی تھی کہ کولی می کتے ہوئے صرف منیہ ی کول میں ہوا بلکہ آجھوں میں المی کے پانی کا تصور کرتے ہی ارب سے بھوٹے لگے۔ منہ سے دال میلنے گی۔ شرارے سے بھوٹے لگے۔ منہ سے دال میلنے گی۔ واہ ۔۔ گول مے ۔۔ خوب کھٹے مان کے ساتھ مسدوه تصوری گول کے دیکھ رہی تھی۔

"كياكما؟ كول م ي واب نان مينس عانتي مو بازار کی گندی اور محصول والی اشیا کھانے سے کنی باربول كاسامناكرتارة تايي دہ خشکیں انداز میں دیکھتے ہوئے بولے۔

الکوئی تنیس عمل نے تو ہفتے میں دودد سورو ہے کے گول کے کھائے ہیں۔ جھے تو بھی کچھ نہیں ہوا 'بلکہ ہاضمے عے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔"اب ڈاکٹر میان کا ٹاکراو کیل کی بٹی سے تھا۔

" تہيں بھی کچھ نہيں ہوا ؟" انہوں نے بغور اسے ویکھارعلینہ خوا تخواہ شراکئی ''دیکھوتو کتنی کمزور موسدوزان کیاہے بھی جن

"افسس"علیندے سرپیا(اینا) شادی سے پہلے ود ہزار مینے کے دے کرجم جوائن کیا ڈانٹنگ کی ہر چینی اور مرغن چزے منہ موڑا کہ بابی سارا وقت

المندشعاع ستمير



ш

ш

کس کارن اتنے زنگوں سے یاری کس کارن یہ ڈھنگ مننے دنگ بھی چاہوزلیت میں بھراو موت کا ایک رنگ

نام و منود سے اتنی دُودی کیک ہے لیکن آخرکیل مادے جہاں سے قوم قرح کارشہ البنے آپ جنگ

بل میں دھجی دھجی مجھرنے وال ایسی ہے یہ زیبت اک سے زیادہ بچوں کے اعتوں میں جیسے کٹی بینگ

عربتادی ابنوں اور عیزوں کے نقش بنانے میں جب اپنی تصویر بنانا چاہی چھیکے پڑگئے رنگ

یں اک مکھنے والا مجھ کو بنانا ، یاد احمد برویر درح و قلم سے آگے بھی ہے کیا ،یہ دُنیاا تنی تنگ صابر طفر انقال ہوگیا ہے دہاں گئی ہیں آبانے کرے سے نکل کر
اسے بتایا دہ اسے اباکی شکل دیکھتی رہی۔
"آباکس کا جہاس نے دوبارہ سوال کیا۔
"آب کی آئی مہرین جو کل ہمارے گھر آئی
تھیں۔ "آباکی آواز میں بھی سوگ اور دکھ تھا۔
"اباانقال 'فوت ہونے کو کہتے ہیں تال جہاس نے
سہم کر پوچھا۔
"جی ہیئے۔ "ایک لیمے کے لیے ایائے کما" زندگی
کی سب سے برای حقیقت تو موت ہے جس کا ہم اپنی
کی سب سے برای حقیقت تو موت ہے جس کا ہم اپنی
اولاد کو بتاتا اس کے لیے تیار کر باتو دورکی بات نام لیرا بھی
بند نہیں کرتے۔ "ایائے خود کلائی گ۔
پند نہیں کرتے۔ "ایائے خود کلائی گ۔
انہوں نے ہمارے گھر میں اسے سارگری بھلے اور
انہوں نے ہمارے گھر میں اسے سارگری بھلے اور
فوت ہو گئیں۔ ج"اس کا چھوٹا سا دل بری طرح سما
فوت ہو گئیں۔ ج"اس کا چھوٹا سا دل بری طرح سما
ہوا تھا۔ ایک جینا جاگنا 'کھیلنا کھا آائیان موت کے منہ
ہوا تھا۔ ایک جینا جاگنا 'کھیلنا کھا آائیان موت کے منہ

فروت جات کھائی سی۔ وہ تو بیار ہمیں تھیں وہ کیے فوت ہو گئیں۔ ؟"اس کا چھوٹا ساول بڑی طرح سہا ہوا تھا۔ ایک جیتا جاگتا 'کھیلا کھا آاانسان موت کے منہ میں کیسے جاسکتا ہے 'یہ تواس نوسالہ بچی نے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن خبر بہت بڑی تھی اس نے بھریاپ سے سوال کیا۔

''اباان کوکیاہوا تھا'وہ آپسے کون سی دوالینے آئی غیر !'' میں !''

" بیٹے انہیں ذہنی ہاری تھی اور وہ مجھ سے اپنی وبریش کینے آئی تھیں۔" وبریش کینے آئی تھیں۔"

و اینی در بین ده کیابو ما با؟" "بنده جب بهت زیاده سوچتا یا پریشان رستا به توجو دوادیت بین اسے اینی در بیش کہتے ہیں 'انہوں نے

"ابا! ڈاکٹر ہر باری کی ددا اپنٹی ہے شروع کرتے ہیں۔۔۔ تو آپ نے ان کو ایک گولی اپنٹی ڈیتھ کی بھی دے دیتا تھی۔۔ کیایہ دوا آپ کے پاس نمیں ہے؟" اس کے اس سوال پر ایک آنسو اہا کی آنکھ ہے ٹکلا۔

" منیں بس میں ایک بیاری ہے جس کاعلاج یا دوا سی کے پاس میں ہے۔"

اینی ارجک کیا ہوتا ہے؟"
"زیادہ ہاتیں نہ کرداور گرم لحاف میں لیٹ جاؤ۔"
علیند کے اسے گھر کا۔ صبح نا کلہ اٹھی تواس کا جسم بخار
میں پھنگ رہاتھا۔ نا کلہ نے ہاتھ لگایا تو گویا آگ کی
بھٹی میں جل رہی تھی۔
"اف تنہیں بخار ہو گیا نال ۔!" علیند نے

W

W

حسب عادت ڈائٹا۔ "کیکن میں نے تو رات اینٹی الرجک لی تھی امال تاکلہ منمنائی 'علینہ نے تھرہا میٹرے بخار چیک کیا۔

"اوہ میرے خدایا ایک سودد-"علیندنے فورا" چائے پاپے دے اور ساتھ ہی برط ساکیپول بھی۔

کیبیول دیکھ کرنائلہ گھبراگئی۔ "امال بید کیاہے!" " سٹے یہ اینٹی الدیک میں ان م

" بیٹے یہ اینٹی بایو ٹک ہے ۔۔ انٹیکٹ کنٹول رنے کے لیے۔"

دوالے کرنا کلہ کاف میں لیٹ کی ابھی تین چارون

سلے ہا کھیلتے کھیلتے سردھیوں سے گری باہر سوئک کی
طرف سیزھیاں تکتی تھیں۔ اس کے گھٹے پر خوب
رگڑ لگی تھی۔ اس وقت بھی ایاں نے اباسے پوچھے بغیر
اس کا؟ اپنی اپنی سیپٹک ہاں امال نے کما تھا اپنی
سیپٹک لے لو 'وگرنہ زخم خراب ہو جا آ ہے اور
سیپٹک لے لو 'وگرنہ زخم خراب ہو جا آ ہے اور
کیاؤڈر کو بھیج کرایک انجکشن بھی لگوایا تھا 'مجیب سا
میاؤڈر کو بھیج کرایک انجکشن بھی لگوایا تھا 'مجیب سا
میائڈ کھی تو جمیعت جمیب کی تھی۔ ہمااور مہران کی
از نہیں آرہی تھی۔ وہ اٹھ کرباہر صحن میں آئی۔
از نہیں آرہی تھی۔ وہ اٹھ کرباہر صحن میں آئی۔
اور بخار از نے سے وہ بہت نقابت محسوس کررہی
اور بخار از نے سے وہ بہت نقابت محسوس کررہی

" المال بسالال "آپ کمال ہیں؟" " آپ کی امال کی دوست تھیں نال مهرین آنٹی ان کا

المناسشعاع ستبر 2014 مقاع

1 M



مے اور کاتی در اس کے ساتھ کپ شب لگاتے رہے۔ كماني كاوقت مواتوانهول في أيك ساته كمانا كفايا پھر شطرنج کی بساط بچھ گئی۔ گئی گھنٹوں بعد جب پروفیسر صاحب رخصت ہونے لگے توڈاکٹردوست نے رسا"

يروفيسرصاحب جونك اتحصه و خوب یاد دلایا تم نے اصل میں میں حمیس لینے آیا تھا۔میری بوی کودل کادورہ پڑا ہے۔

ایک دن شریف کایروی اس کے پاس آیا اور بولا س "زراانا گرھا کھ در کے لیے دے دیں۔ " مجفے افسوں ہے کہ آپ کو گدھا تمیں مل سکتا ' كوتك آج منح بى أيك صاحب كرها مانك كرف محين الشريف في معذرت كي-جس وقت شريف بديات كهدر بأتفاعين اى وقت، اصطبل سے گرھے کی آواز آئی۔ بدوی جان گیاکہ شريف اے ال رہا ہے۔اس نے كما۔"ميراخيال شریف نے شرمندگی ظاہر کے بغیروے وقارے جواب ریا۔ "جو مخص انسان کے مقابلے میں گدھے ك بات كاليتين كرے وہ اس قابل نميں كه اس يراعماد ی بات مدین رسید کوئی چیزدی جائے۔" کیاجائے اور اے کوئی چیزدی جائے۔" حراقریشی ملکان

میاں بیوی کے درمیان جھڑے کی نوعیت جانے کے لیےان کے ایک بزرگ نے ہوی سے بوچھا۔ "آخر تمهيل ايخاوند ي كياشكايت ؟" " يه بات بات ير كاليال دية بين اور تنجوس ات ہں کہ گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔" بیوی نے شکایت حي توخاوند تلملا كربولا-ودكون كم بخت اس بروات كميني اور كحشاعورت

کو گالیاں ویتا ہے۔ بکواس کرتی ہے اور سارے میے اس كوديما مول-خواه جيب مين چيول كورى بهي نه موني

حميرانوشين\_منڈي بماؤالدين . اس نے کہائیں نے کہا اس نے کہا۔ "میں ہمشہ آپے دلی جذبات، کا اظہار مجولول سے كر تا مول-" میں نے کما۔" لیکن تم نے تو مجھے صرف ایک اس نے کما۔" دراصل میں بہت کم گوداقع ہوا اس نے کیا۔ "تمہارا کہاہوا صرف ایک لفظ مجھے كائتات كاسب وفي نفيب مخص بناسكاب كياتم بحصي شادي كروكى؟" اس نے کہا۔"بہت بہت شکریہ۔ یمی وہ لفظ تھا۔"

مامم اخرب راولبندي

ایک بروفیسرصاحباے ایک ڈاکٹردوست کے گھر

عبدال مبر 2014 203

كجه حقيقت تو مواكرتى عنى اضالول يس وه میمی باقی بنیں اس دودکے انسانوں یں

وقت كايل بهالے كيا سب كھ ورد بيادك وصير كك عق مرك كعليانول مي

شاخ سے کھنے کا عم ان کو بہت تھالیکن يَعُول مجبود عق منت دسي كُلُ دافل مِن

ال كى بہيان كى قيمت توادا كر ئى تھى جانتاہے کوئی اپنوں میں مذبے الوں میں

سر ہی ہم مھوڑنے جایش توکھاں جایش سے كمو كھلے كا في كيت بي تركيت فالوني معيدا حمداختر

W

W

باختياردهنا اسباختيار ركمنا عشق وجنول كولويهي سريرسوادركهنا

تمس بجمر مذجاؤل اس عم كشكري تم دل كم أينن بن مجه كواً تاريكها

بم ایک مول گے ایک دل بخر بقین مجور تم مری چا ہتوں کے گیسو سنوارد کھنا

تیری نظرسے پی کر جوبے جر پڑھے ہی آ تکمول میں آن کی اپنا قائم خمار رکھنا

بقة بن درددل بن كافذيتم أتارو مظهرتهین مناسب دل مین عباد د کمتا

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

دو سری گولی

ш

a

ایک سینماہال میں پاکستانی پنجابی فلم چل رہی تھی۔ ایک سین میں ولن ایک نمیار کی عزت لوٹنے کے لیے اس پر حملہ کر آہے۔ولن کی مال بندوق لیے آتی ہے اورولن کو گولی ماردی ہے 'چرپڑے رعب سے گردان اکڑاکر کہتی ہے۔

" س وے بے غیر آ! تینوں دوجی گولی الیس لئی شکس ماری کہ .... "اتنا کمد کرولن کی مال خاموش ہو جاتی ہے۔ ولن سینہ تھام کرینچ گرجا باہے اور غیرت مندمال سے سوال کر تاہے۔

"چھیتی دس مال ..... تول دوجی گولی مینول کیول نئیس ماری۔"

" سن وے بے غیر آ! وہ جی گولی نتیوں ایس گئی شیں ماری کہ۔ "ماں پھرخاموش ہوجاتی ہے۔ولن پھر سوال کر آہے۔ "شوں دسدی کیوں شیس ماں!توں مینوں دوجی گولی

یوں میں ماری : ولن کی ماں فخرے سینہ مان کر کہتی ہے۔"کن کھول کے من دے بے غیر باسد دوری کولی منول الیس لئی نئیس ماری کہ سے بندوق دیج اکواک ای کولی می "

قلفۃ فیاض۔ مشی من امریکا ایک مشتی کے سوار مریض نے ڈاکٹر سے کہا۔ ''جناب! میرے اعصاب بالکل جواب دے چکے ہیں۔ ذرای آہٹ پر یہ چونک بڑتا ہوں۔ دردازے کی تحتی بجتی ہے تو مل وھڑ کئے لگتا ہے۔ رات کو ٹھیک طرح سے سونہیں پاتا۔ آخر مجھے کیا بیاری ہی کوئی فرق نہیں ہے۔ پاتا۔ آخر مجھے کیا بیاری میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جم دونول شادی شده بین-"داکشرفے جواب دیا-

نادره بخاري\_ راجي

دے تو قُلُفتہ آئی ہے لے آنا۔" ننصے عاطف نے چینی سنبھالتے ہوئے مزے ہے کما۔ نبین سنبھالتے ہوئے مزے ہے کما۔ نبیت سنبعیں۔۔۔ کمرو ژیکا

جھوٹی امید

نجومی نے سائل کا ہاتھ دیکھنے کے بعد گلا کھنکا دکر ساف کرتے ہوئے گہا۔ ''و مکھیے صاحب! میں کسی کو جھوٹی امید دلانا پیند نہیں کرنا۔ میراعلم کہنا ہے کہ امتالیس سال کی عمر میں آپ کا انقال ہوجائے گا۔ اڑتمیں سال کی عمر میں آپ شادی شدہ ہوں گے اور آپ کے سولہ نیچے ہوں شادی شدہ ہوں گے اور آپ کے سولہ نیچے ہوں

''کیابات کررہے ہیں۔''ان صاحب نے بگڑتے ہوئے کہا۔''او تمیں سال کی عمر میں میری شادی ہوگی' انالیس سال کی عمر میں' میں مرجاؤں گاتو میرے سولہ بح کسے ہوں گے ؟''

" نجومی ٹھنڈی سانس لے کربولا۔" آپ کی شادی جس بیوہ عورت ہے ہو گ وہ پندرہ بچول کی ماں ہو گ ''

گزیاشاه.... کمرو ژبکا

<u>ہے رن</u> "تم نے بولیس والے کی بے عزتی کی ہے ؟" سار جنٹ نے قصصے ملزم کو دیکھا اور پوچھا"کیا تم نے اے جھوٹاکہا تھا؟"

''بی ہاں۔'' ''تم نے اے جی مجھورا کہا تھا؟'' ''بی ہاں۔'' ''تم نے اے بھیڈگا'کنگزا''احمق اور نا کارہ بھی کہا تھا

"جی نمیں ۔" مارم نے سادگ سے جواب دیا گیہ باتیں تواس وفت مجھے یادہی نمیں آئی تھیں۔" (میراسہیل\_اوکاڑہ) یوی نے کچھ پریشائی سے کہا۔ "اوہ ... میں استری کا سونچ آف کرنا بھول گئی تھی ۔۔۔ کہیں آگ نہ لگ جائے۔" "تم فکر نہ کرو۔ آگ نہیں لگے گی۔" شوہ نے اطمینان سے کہا۔ "میں باتھ روم کا تل کھلا چھوڑ آیا" ہوں۔"

رشیده بنول به کراچی سیاست دان

ایک طویل آپریش کے بعد سیاست دان کو ہوش

آیا تو اس نے دیکھا کہ دارڈ کے تمام دروازوں اور
کھڑکیوں پر پردے کرے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا۔
"میرپردے کیوں گرادیے ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا۔
"مٹرک کے دو سری طرف بلڈنگ میں زبردست آگ
گئی ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ ہوش میں
آئے ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ ہوش میں
آئے جنم میں پہنچ کئے ہیں۔"

حورین زیب .... کمرو ژبکا بخه

"واکٹرصاحب!میری زبان دیکھیے۔ میں انجے منٹ عیا ہرنکالے میمٹی ہوں۔ "مریضہ چلائی۔ واکٹر بولا۔ "بس محترمہ! زبان اب اندر کرلیں۔ مجھے آپ کے لیے نسخہ لکھنا تھا۔وہ میں نے سکون سے لکھ لیا ہے۔"

المامر قرانسلامور

چڑیں " زویا آنٹی! ممانے چینی متگوائی ہے۔" نتھے عاطف نے کہا۔ زویا نے عاطف کو چینی دیتے ہوئے کہا۔" بیٹا! تمہاری ممی نے اور کیا کہاہے؟" "آنٹی! ممی کمہ رہی تھیں۔اگر وہ چڑیل چینی نہ

رہے تھے۔
"دہ آدی جو غلطی پر ہواور ہارمان لے 'دہ عقل مند
ہو آہے ۔۔۔ اور دہ آدی جو درست موقف رکھنے کے
بادجود ہارمان لے۔ دہ کون ہو آ ہے۔"
"مر! دہ خاوند ہو آ ہے۔" آیک طالب علم نے
فررا "جواب دیا۔
کومل عدنان ۔۔۔ کراچی

W

W

ر قسمتی

ایک صاحب دیمی علاقے کی سیر کو گئے اور ایک مقامی دیماتی کو بطور گائیڈ اپنے ساتھ لے لیا۔ اوھر آوھر گھومتے ہوئے صاحب نے محسوس کیا کہ دیماتی اپنے خراب حالات اور مالی تنگی کامسلسل رونارور ہاہے۔ وہ صاحب قدرے جمنجیلا گئے۔ ماحب قدرے جالات اتنے خراب ہونے تو نہیں چاہئیں۔"اپنی کوفت پر قابو پاکرانہوں نے کچھ نرمی ساکیا "تم تا ہے کوفت پر قابو پاکرانہوں نے کچھ نرمی

ے کما۔ "تم بتارے ہو کہ تمہارے پاس تھوڑی بہت زمین بھی ہے۔" دیمائی نے اثبات میں سربلا دیا۔ " جی جناب! ہے۔" "تو تم اس پر کوئی فصل دغیرہ کیوں نہیں اگاتے ہ"

صاحب ہے الما۔ "قبس جی اکیا جاؤں ۔۔ قسمت ہی پھوٹ گئ ہے۔" دیمائی نے اپنی بگڑی اٹاری اور روتے ہوئے نمن پر بیٹھ گیا۔ "اٹن پھوبڑ اور نکھی ہوی ہے میری۔ کھیتی باڑی

الی چوبراورنکعی بیوی ہے میری۔ ھیتی باڑی میں ہاتھ ہی نہیں بٹاتی۔ زمین بے کار ہوئی جاتی ہے "

الماس تؤريسه بزاره

سمدیب پند کی شادی کرکے کرائے کے مکان میں رہنے والاجو ڈاشادی کے ابتدائی ایام میں تفریح کی غرض ہے باہر نگلا - کانی دور نگل جانے کے بعد دفعتا "نوبیاہتا

المارشعاع سمبر 2014 الله

المدشعاع ستبر 2014 ﴿

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، نبى كريم صلى الدُّعليه وسلم كے صحابی حفزت سنان بن سنَّراسلمي رضي الدُّعنية عند في روايت ہے ' رسول الله صلى الدِّعليه وسلم نے فرمايا ۔ Ш

Ш

می کھاتے والے شکر گزاد کے لیے صبر کہتے والے دورہ دارجتنا تواب ہے۔ (منداحمد) فوائدومیانی میں

ار صبراور ست کردولول اسلام کی اخلاقی تعلیمات ین اہم مقام دکھتے ہی مسلمان کو نفرت رمشکر مصیبت بر مبراور نیکی بر ثابت قدمی اختیار کرتی جاہیے۔ جاسے میں کی ایک ایک میں کی

2- کھاناکھاکرشکراداکرنا بھی ایک نیک ہے جب کہ کھانا ملال طریقے سے ماصل کیاگیا ہوا در وہ چیز خود معی علال ہو۔

3- بھی طرح مرداراور خنز درکا گوشت حرام ہے ای طرح چوری اڈکے موصوکے اور جبوٹ کے ذریعے سے یا تصویر سازی شراب نوشی اور سودی کا دوار ویز وسے کمایا ہوار زق می حرام ہے ایسا رزق کھاکر ذبان سے مشکر کا لفظ کہ ایسے شکر ادا

4- روزے کی افضلیت اس کیے ہے کہ وہ مبر پر مشتمل ہے - اللہ کے منع کیے ہوئے کا موں سے اجتناب کرنا بھی صبر ہے - اور نیکی کی راہ پڑھائم رہنا بھی صبر ہے ۔

ء۔ سیشکراور روزہ دونوں کے انگ انگ دوحانی اور فلمی فوائد ہیں اس لیے مومن کو دونوں طرح کے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔

حضرت عرض كاواقعه

حفرت عرام نے ایک مجذوم عورت کوطوا ف

كرتے وكھا توفر مالا۔

"ات اللَّذِي بندى إاست گفر بين اور لوگوں كو "كليف مت ديے " ووطوعاً وكر إجل كئى ميندسال كے بعد ديكھا بھر

آرہی ہے۔ یہ وہ زمایہ تھاکہ حفرت عربے کا اُسقال ہو چکا تھا کمراس کو خبرہ تھی ۔ ایک تحف نے اس سے کہا۔ "اب دل کھول کر طواف کرلے کیونکہ عربے (جہنوں نے منع کیا تھا) و فات ملطح ہیں ہے

اس نے بہت تاست عااورا ناللہ پڑھااور کہا۔ " بیں اب آٹ وہ طواف نرکروں گی۔ اگر ترزید بوتے توطواف کرتی۔ یں ان کومردہ تحجر کہیں آئ تی۔ بلکہ زندہ تحجہ کرآئی تھی۔ طواف کے خوت نے تحجے محبور کیاا ور بی نے جی میں کہا طواف کروں کی بہت ہے بہت بیسترا ہوجائے گی اعرام ایسا شخص نہ تھاکدندگی بہت بیسترا ہوجائے گئی اعرام ایسا شخص نہ تھاکدندگی بہ کہ کروہ جی گئی۔

دُنياسے بدر منتی،

بی بینیت خلیفرسیدنا علی کی دنیا سے بے دعبی کے
بین موجود ہیں۔ ایک مرتبہ
آپ کی مذرب میں شریت ( فالودہ ) میں کیا گیا ر
آپ نے مذرب میں شریت کو محاطب کرکے فرمایا۔
" تیری خوشبوا جسی ہے ' دنگ حیسن ہے مزولد یہ
ہے مگریس نہیں جا ہیا کہ نفس کوایسی چیز کا عادی بناؤں
جس کاوہ اب تک عادی نہیں ہے "

سیدنا علی کے برت المال کی امات و حفاظت کی مبی قابل تقلید مثال قائم کی - ایک بارخطبه دیا اور فرمایار

م الله كي الله كي تم الجس كسواكوني معبود بنيس، يس في المائة كي تم الجس كسواكوني معبود بنيس، يس في المائة ا

اس نشکے یا اورجیب سے ایک جیوی سی شیشی نکال کردکھائی جس میں عطر یا کرنی فوشیو تھی، سیرنا کل نے کہا۔ نے کہا۔

" تحصے ایک وہقان نے یہ بدید دیا ہے ! مجروہ بت المال تشریب لائے اور کہا۔" یہ لودہ شیشی تاریب المال میں جمع کادی)

عجيب وعزيب،

حفرت عائث سروایت ہے کرایک دیساتی عورت ہارمے پاس اکٹر کا پاکرتی تھی ادر اکٹریہ شغر کہا کرتی ۔

" ہار والا دِن ہمارے دہت کے عجاب میں سے ہے خوب من لوکہ اس نے بچے کا فردل کے شرسے نجات دی۔

اس سے وجھاگیا۔" یہ وشعرتم آنی کھڑت سے پڑھی ہوا لگت اسے کماس کے پس کیٹ کوئی واقعہ چھپا ہوا ہے تو وہ کیا واقعہ ہے۔ ذوا بتاؤگر سہی ہ اس نے کہا ریس گاؤں میں ایک گھریس کام کیاکری تھی توایک دن گھروالوں میں سے ایک لڑی نے میرسد ملمنے ہارد کے دیا۔ اسنے میں ایک شکاری جس کار کوہشت سمجھ کرائیک کے لیم کی ر

ی چنا بخد جب ان لوگوں نے ہار تلاش کیاا و دان کو ہنیں ملا توا ہنوں نے محد سے پوچھار

یں نے کہاتہ تھے بنیں بت آ !' انبوں نے کہا ''تم ہی اس کے باس بیٹی ہوئی میش ''

یمی نے میم اٹھالی اور معذرت کی میکن انہوں نے میری میم اور عذر قبول کرنے سے انکادکر دیا۔ اور مردوں کو بوایا تو وہ آئے اور خوب جھان بین کی۔ مگرانیس کچے متر ملا۔

تُولِيقُ فَكُمْ "اس في البين كيرُ ول ين جِمُياليا موكان

بنا انجرا مہوں نے میرے کیڑے اٹارنے جاہے۔ اب انسی عورت کے بارے میں تمہادا کیا بنال ہے کہ

۱- میرونخمل -۱- میرونخمل -2 رصدلاح ومشورسے کی عادت -د- اللہ تعالی پر مجبروسا -

المسيركارنا جابيع بخاجعه الساخوت لاحق موكيا تقاء

ترجمه، "ا مير دي دي ايري مدوكر "

ہوا وراس نے بارکو ہارے پاس پھینک دیا بھروہ

« ہم منے جاری بہ ظلم کیا اور مجد سے معددت

ينا يخرجب بعي من سي مصدت من مبتلا موقى

ہوں تواسے یادر تی ہوں۔ اور ماحت کی امید كرتى

بوں۔ بخاری شرایت میں یہ قعتہ مختصرالفاظ میں مذکور

ے ساس کے آخریس حب اس عورت کوالڈ تعالیٰ

السي كے ليے تم لوك مجد برتبحت لسكادے

" تهس كسى تعفى كى خمازا ودروره وصورك يلى من

جن انسان مين تين صفات بول كي وه مجي شرمنده

ڈال دیے ہوجا ہے دورہ رکھی ماسے تماز رقعے

مگراس کا کوئی دین جنس جوا مانت دارجنس "

يتن صفات ،

اینا مرآسمان کی طرف اُتھاکر کہا۔

لوك بهت نادم بوفے اور كهار

فے تجات دلوائی تواس نے کہا۔

تقے۔ حالا تکہ میں اس سے بری تھی یا

حفرت عروة نے فرمایا،

مي مع اين بيع قري القين بوطلاتو بس في

اتضين چيل كابهار او پرسے دوباده كرد

ш

ш

0

ول آزاری ، کفرکے بعدسی سے بڑاگنا ، مل آزاری ہے۔ چاہے دل مون کا ہویا کا فرکار

مر المشعال المبر 2014 مير



W

W

a

S





🚳 خمره احمد كانكمل ناول و بخمل " ء

🕸 تزيله رياض كالمل تاول "عبدالست"

🚳 عائشهٔ نصیراحم، عقیدالیب اور راد میراایاز کے ناولان،

😭 سميراهيد، عدن شاه، معصومها قبال اور آسيه قصود

كانسانے

على بيار افضل ك درام رقار وخليل الرحمي قر" علاقات،

الله في وي فذكاره "عاصمه جها تكير" بي الين،

ﷺ کرن کرن روشنی ،نفسیاتی از دواجی الجھنیں ،عدنان کے مشورے اورديكرمتقل سلياشال بين،

خُوا مِنْ وَا جُسِرِ فَي كَاسْتَمِينَ 2014 كَاشْمِيرُواجَ مِي خَرِيدَلِينَ.



بدبات مُنْ كرابن ميرينُ أيسن مكان يرتشر ليت في كف اورايك بزارور مم لاكراس كحوال كيدك باليج سوددهم قرصه بن ويفادواور بالمج سودرهم أيضابل ولحال يرفزج كروك

« دریا دن مال کے بعد علی طور پر عم خواری مذکر تا اذہ مخدوم كاليض خادم كم مالات سي كاه بوزا اورموقع وحالا ستسبكه لمطابق تستى بمدردي وايثار كااظب اركرنا اندوسة متراجت بي مدمزودى ب.

امرالمومين مبدى في ايك نيامل تعمر كوايار

وكمى طفق كواس محل كي نظار سي منع منع مناكبا جلئے۔ ناظرین یا توروست ہوں گئے یا دشمن ۔ اكردوست إلى توفوش وخرم بول كراويس ووتول ك خوش دلى مطلوب ست سافعاً گردشمن بيل تو رائخ أتفايش كماورول كوفته بول كي اور برتفف كي يبي مراد بوتى سدك وشمن كور رفح يسنع النزشر الدوه كون عيب وهوترس اوركوني تقص يا غراني بتائين تر-. ای گفتی کو دُورکر دما جلنے م

أيك فيسرف كهار اس على من دولعق بين -ایک برکراس اس بن جیشه نردین سی و دوسرا مه که ير محل بميشه ما استها كان خليف اس كام سے اس قدر دوش بواكد وره عل عزباه اورنقراء كيليا وقف كرديابه

ملال اورحرام كوشت ين فرق ، امام جعفرصادق سے يوجياگيا۔ « ذریح کیم بوٹے جانوراً ورمردارجا لود کے گوشت يس فرق كيےكماماتى فرمایاً: اگر گوشت اگ ی تیش سے سکو الب توذرا كأب اربيلاب تومراداب

W

W

ايمان کي پيچان، حفرت عدالله بن سعود فرملت بي ر « دل كى تين ركس موتى بين ماكراية ايمان كوركمنا ہے كرتماراول زندہ سے يامركيا ہے يو ا۔ قرآن کھول کے پڑھواد کھیودل لگ د اسے 2- إن تحفل من بيطوجهان الله كا ذكر بوريا مو، وطيورول لكتاسي مأسي و- تنهائي من بعظ كرد محوكما تمهاري شهائي ياك صاف ہے۔ الذَّ بحل يادة تا ہے كر جين ر أكر جواب" بنين" بن ب تو درواور الله س

زبان برقالوه بہرام گورایک درخت کے نیجے کرام کررہا تقاکہ ايك يرنده يحكة لكاراس في فوراً تيركال أتفالما ود برندك كوراليارا دهرس ايك فلسفى وددم عقار

وعاكروكم بردم فرائع

« اگریه پرنده" زبان "کوقالویس دکھتا تو یہ انخام (دانش عوب وعجم) حراقریشی مملتان

بمدردي اورهم خواري، حفرت محمد بن سر أن شفالك شحف سے يوجيا اکس فی جراب دیا۔ «کیامال ہوسکتا ہے اس شخص کا جو پانٹے سو



المارشعاع ستبر 2014 📆





W

W

t

Ų

آب کے خطاوران کے جوابات کیے حاضر ہی آند تعالی ہے آپ کی عافیت ملامتی اور خوشیوں کے ليے رعائص اللہ تعالى بم آب كو "بم سب كو " مارے پارے دکھن کواسیے حفظ والمان میں رکھے۔ تعین سلاخط بال کالونی ملتان سے حرا قرایشی کا ہے ، لکھتی ہیں

"مروے "میں ہم نہیں کیابیہ "وظلم" نہیں ..! الجين مجمل بنتي منكراتي عيد بدمزه ي لكنے لكي جب مردے میں اپنا اسم خاص ندیایا ۔ ارے یہ کیا جرت صد حيرت! مازورضاكا يبلانط-

"الع لكماما آئے خط ؟الي لكھ بن خط ؟" قلب کے کم گشتہ براسرار کونے سے صدا ابھری ۔ تو رفیقہ من سائره في المهي بم في اينا خط بهي التينزوق وشوق سي نهين مِرْها بار بار 'جننانس كو 'ايك دفعه "خاكشه فياض "كاخط برها فَمَا تَوَانِ حِرَوْف بِأَكَالَ كَيْ مِنْهَاسِ أور صداقت بر فورا "فل نے کہا تھا کہ یہ عام قاری نہیں اور بعد میں انکشاف ہوا كه وه تومعنفه بين-خطروه تهي كمال تفااوريه بهي باوشاه وا محفل كاميله في تسال كث لينا الغرض ان ت جملول من عیاں کارگر بے ساختگی اطافت اور زندگی سے جمربور جملوں پر"واہ واہ" کے بغیرند رہ کے۔ پر جی اباریک ہیں برار تحارير كى مالكه "تميرا حميد"كي جانب بردهة بن-"يارم"ايك خوب صورت شابكاركي طرح بهت يتح ي

لکی دہیں سمبراجی اہماری پر خلوص تمنائیں آپ کے ساتھ ہں۔ "زہر" قرة العين كي تحرر كاموضوع تو بھلے ہے برانا تھا 'لیکن ایک اچھو یا انداز کیے ہوئے تھا۔ ''شکریہ'' عنيف في الك الجماسيق منظرعام يرلان كي لي شكريدا "ہمے ہے زمانہ" علی (میری اسفوانٹ) فے شکایت کی که دایس جاری ورق لکھے تموہ بخاری فے ؟ (مند بسورتے ہوئے) ہم نہیں بولتے آپ۔!"ببرکیف ہمیں توازحد خوشی ہوئی کہ انہوں نے اسے نادر ونایاب وقت سے کچھ لیے مارے کی محموں کیے (سوا باروں کے سنگ رہے ہنتی ستراتی!)"محبوں میں اناکی بات نہیں جلتی" بھی آتیجی کاوش رہی۔ دماغ میں پر مسرت سوچوں کی نشود نما کرتی آب رزاتی کی تحریر نے عمید سعید کی خوشیوں کواپنی نایاب تحررے مزیرنایاب کردیا۔"سنیعه عمر" کو قرمث

بهت اوپر جاتی د کھائی دے رہی ہے۔





فنط بجوائے کے لیے پتا ماہنامہ شعاع ۔37 - ازود بازارہ کرا جی۔

Email: info@khawateendigest.com shuaamonthiy@yahoo.com

نائم يزها- آرى او زيسش كى تفتاً وكماني كى تبنت مين نت ير تک بحرتي اس كے لطف كودد چند كرتي تئي-ارے بال ياد آيا!"يارم" كي دوسري قسط كالفتياميه فقره زبردست تفا-كريث سكس إكوالك ى وتت من آفريدى فيالى كوركرك سينجري بنال مو-

حمر کایانچوان شعر کئی وفعہ پڑھاکہ اس میں اپنی دلی دلی آرزودت مقم ہے۔ عيد مروے ين بارى قاري قاري كى تفتكو حقيقت كے فيم من مستور حقيقت سے قريب

ج: يارى راائمين ب حدافسوس بك عيد سروب میں آپ شامل نہ ہو سکیں۔ آپ کا سروے موصول ہوا تو رجارین جاچکا تھا۔ اس کیے آپ کا سردے شامل نہ کر سکے۔ معذرت خواہ ہیں۔ اس ماہ بقر عید کے لیے جو مروے دیا جارہا ہے۔ اس کے جواب جلد بھجوا دیجے گا باكدشال وعلين-تبيره حب معمول محب روايت بهت فوب ي-



عزض کے واسطے جیتی ہے فطر تا دُنیا بہار کیول کھلاتی ہیں خزال کے لیے جن بہے لوٹ محبت بھی بھا ناز کرنے ایسے ٹایاب ہی کرطد تظرائے یں مالوسيول في دل كاسفية ولوك أج افسوس ايك موج كرطوفان سب دما ہم عجیب طرز کے لوگ تھے کر ہارہے اور ہی روگ تھے ين خزان مي أس كالحقام تنظر السحانة طار بهار عضا نے گیا وہ ساتھ است مل کی ماری رو نقی كس قددية تبر مقا كنيان، فالي كردياً دندگی ا تری داه مین شب آردو ا تری ماه من جو اجرا گياوه بسا شيي جو بچه کياوه ملاتين رالبمسغر بوعجيب سے توعجيب تر بول ميں آب بھي محصے منزلول کی حربہیں اسے داستوں کا بتا ہیں دهوند المركما بوال المحول من كهاني ميري فودس كم رسنالوعادت سے براني ميري بحير من الجي تهن في جاول كالم ساق سے كعويا كعويا بموارمنا بع نشا في ميسري

البیشد فیق <u>سسب</u> باروله وه حسیمه کرمی*ن جو مجبوریان تلاش کرمی* جراع بم في جلائے ہوائے ہوتے ہوئے مضغ بجود كيرسا مل عطے تو يب ليكن يه و مکھناہے کہ اب کس کھکانے لگے ہی يلك جھكتے ہى دُنسا اُعارُّ ديتى ہے وه بسيال جنبين يست ذما ف لكت بن رومی انصاری \_\_\_\_\_ لا ہو اب ر وه منظرية وه جري نظرات بن محد كومعلوم مزعقاً اخواب بفي مرجلت بن جائے کس مال میں ہم بین کہمیں دیکھ کے ب ایک بل کے لیے دُکٹے بی گزرجاتے بی كوتوغر كصاكني حنيب رسمين كالمنهب د کھ تو کیا سے کیا ہوئے یا کے خدو خال تھی یرا نتفام بھی لینامقار ندگی کوا بھی بولوك دشمن جال تقي اوه عم كسار موخ عجدي يبط رخ ساده كى متنقت كما عتى مُند يه كفلواؤمرى بات كرال كزيد كي سار ہوسکے یہ گھروندیے وفاؤں کے آتے دہے ہیاری بئتی بس زلزلے ندا افضدلوسف \_\_\_\_ ایثار کے دیادہے نفزت کے شہر تک ہیں کس قدر طویل محبّت کے کسکسلے

Ш

المنشعاع عمر 2014

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

ہے۔ بو کے سے صائمہ اسد قریقی نے شرکت کی ہے۔ کھتی ہیں

آپ کی تعریف و تنقید ان سطور کے ذریعے پینجائی جارہی

Ш

Ш

Ш

میں شعاع کی چوہیں سال سے خاموش قاری ہوں اور میں نے اسے بیشہ بہت معیاری اور بہت ہی اچھا پایا۔ خصوصا "خرہب کے حوالے سے اتنی اچھی تحریر میں پڑھنے کو ملتی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ بہت ملکے تھپلکے آنداز سے اسلامی معلومات مل جاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے ہم سب کو آپ کا ممنون ہوتا چاہیے۔

آج جن چزنے بھے قلم اٹھانے پر مجود کردیا ہے وہ ہے "ایک تھی مثال" ہے شک دخساند نگار نے بہت ایسے انداز میں لکھا ہے۔ دخساند نگار ہماری بہت سینٹردا کنریں لکھا ہے۔ دخساند نگار ہماری بہت سینٹردا کنریا کہ مثال اور والق کا کردار بہت آپ سینٹرگ اور ڈپرلینگ لکھا ہے۔ بے شک پیہ ہمارے معاشرے کی ہی کھانیاں ہیں گان میں بہت تھائی ہمارے معاشرے کی ہی کھانیاں ہیں گان میں بہت تھائی ہمارے اور بہت می ہوائسان پہلے می اتنا پریشانیوں کا سامنا کردہا ہے اور بہت می ہوائسان پہلے می اتنا پریشانیوں کا کمامنا ہے گئین قاری اپنے طلات میں سے وقت نگال کر اللے میں اور وہ تی دارے کہ پر ھے کے لیے ان ڈائجسٹ کو پر ھتا ہے تو وہ حق دارے کہ پر ھے کے لیے ان ڈائجسٹ کو پر ھتا ہے تو وہ حق دارے کہ پر ھے کے لیے

اتی ہلکی پھلکی تحریری ہوں ہوکہ اپنی پریٹانیوں ہے ہٹ کر بچے دیرے لیے موڈ اچھا کردیے ناکا بنی پریٹانیوں کے ساتھ ساتھ ان کرداردل کی پریٹانیاں بھی اعصاب پرسوار ہوجا بیں۔ میری رخسانہ صاحبہ ہے گزارش ہے کہ پلیز کمانی کو آگے جا کر ہاگا بھاکا لکھنے کی کوشش کریں ماکہ پڑھنے والا اپنے حالات کے ساتھ ساتھ ان کرداردل کے لیے بھی ڈیریسیڈند ہو۔

باقی سب تحریریں ہے حد دلچیپ اور انچھی تھیں۔ یّ : پیاری صائمہ ابے حد خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں این دور جاکر بھی یاد رکھا ہے اور خط لکھ کراپٹی رائے کا اظہار کیا۔

زندگی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک قدم غلط اٹھ جائے تو بعض او قات بہت دور تک اور بہت دیر تک اس کا خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے۔ رخسانہ نے اس ناول میں یمی بنایا ہے۔ جذبات اور غصہ میں آگر کی ہوئی ایک غلطی نے

مه سرف ایک کھر توڑا بلکہ ایک اڑی کا بچین پھین کراس کی زندگی کو محرومیوں کی نذر کردیا۔ یہ کمانی آئینہ ہے ان لوگوں کے لیے جو طلاق کو بچوں کا کھیل جھتے ہیں۔ اس میں شک نمیں کہ اس مسائل اور مینش کے دور میں اس طرح گی دکھ بھری کمانیاں پڑھ دل افسردہ ہوجا باہے۔ اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے ای لیے ہم زیادہ ترخوش گوار کمانیاں دیتے ہیں آپ نے خووا عزاف کیا ہے کہ باتی سب تحریریں ایک نہیں تھیں۔ تو ایک کمانی ایک بھی سبی۔ آپ کے اظمینان کے لیے بتادیں کہ آگے کمانی ایک خوش گوار موڑ لے رہی ہے۔

سمبعدالغم ضلع چنیوٹ سے لکھتی ہیں

پچھلے ماہ میراخط شائع تو ہو گیا گر آدھاادھورانام بھی غلط
چھپ گیا تمیراا بھم جبکہ میرانام ہے سمیعدانعم اور ناول کا
نام تھا۔" بینے بل کاسابہ" آپ نے لکھ دیا بل میے کاسابہ۔
بازار میرے گھرے کائی دور ہے اور پھر میراروزہ اوپر سے
اتی سخت گری تمیں سب چھ بھلا کر محض اس لیے رسالہ
لینے چلی گئی کہ اس میں میراخط شامل ہے مگرخط دکھ کر
بہت دکھ ہوا اور میں روبانسی ہوگئی۔ فرینڈ ذکے درمیان سکی
ہوگی دوالگ۔

ج: پیاری سمیعہ!معذرت خواہ میں 'آپ کا نام غلط شائع ہو گیا۔ آپ اپنے گاؤں کے بارے میں لکھیں ہم

ضرور شائع کریں گے۔

اقراء ملك في وجرانواله تكهاب

پانچ سالہ خاموثی "صغم ہے صد تک" کے لیے تو ڈنی

یوی ۔ ختطر کو حیا کی قدر نہ ہو سکی اور ماہم جیسی خود غرض
اس کی بیوی بنی ۔ "رقص کہل"میری فیورث کمانی ہے۔
"ایک تھی مثال" رخسانہ جی آپ مثال کے ساتھ
بہت برا کررہی ہیں۔

ج: ہاری اقراء ااب خاموثی ٹوٹ تی ہے تو یہ سلسلہ جاری رحمیے گااور ہمیں خط لکھ کر ہمیں اپنی رائے ہے آگاہ کرتی رمیے گا۔ شعاع کی ہندیدگ کے لیے شکریہ۔ سیسان ناکسا م

مريدعارف في الهام .

میری کمی کمی کو محسوس نہ ہوئی ہوگی پر پھر بھی مجھے تو تمام مصنفین اور قار تین بے حد عزیز ہیں۔ اس بار خط

آپ کے میں موسٹ فیورٹ سائزہ رضا کا خط پڑھ کرول جھوم اٹھا۔

کی بات ہے میں توسب ہے پہلے سمبرا جی کے ناول اور ایک ہی نشست میں بڑھ کر مزہ لیا۔ لیڈی مرکا کیا کردار تخلیق کیا ہے 'واہ اور عالیان اور ایک ہی نشست میں بڑھ کر مزہ امرحہ کی فائل گم ہونا 'عالیان کا اے واپس لانا زبردست رہا۔ اس کے بعد آسیہ رزائی کا نایا ہے ہیں ہم خوب عمرہ رہا۔ اس میں توسیہ کا کردار دل کو جھایا اور میرے خیال میں تو آئے کردار دل کو جھایا اور میرے خیال میں تو آئے کردار دل کو جھایا اور میرے خیال میں تو آئے کے دور کی کمی ضرورت ہے کہ لڑک میرے خیال میری طرح میری طرح میری طرح میں جو یکن کانام سفتے ہی دو رُنگادی ہے۔

" ہازگشت" نے مزہ دیا۔ خوب انجوائے کرکے پڑھا۔ پر آدی کایوں ہاہم کے لیے لاپر داہ ہونااچھانئیں نگا۔ اب رقص مبل کے رازے بردہ اٹھ جانا چاہیے۔ ایک تھی مثال بتا نہیں اور کتنے دکھ لکھنے ہیں رخسانہ نگار

عدنان نے مثال کی زندگی میں۔ افسانے سب ہی اچھے تھے 'پر ''شکریہ '' بازی لے گیا۔ مجھے بہت پہند آیا۔ اس کے بعد قرۃ العین کا زہراچھا رہا ایک عام می گھر گھر کی کہانی اچھے الفاظ میں بیان کی انہوں نے اور اب محبتوں میں انا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اس کا ذکر آخر میں کیوں تو وہ اس لیے کہ بیہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھالگا۔ آؤکہ ہم اپنی اپنی رنجشوں کو بھلادیں اس نظم نے تو بچھے اپنافین بنالیا۔

رافیہ کنول دیرہ دون ہناہ سے شریک محفل ہیں ملکھا ہے

W

ш

a

K

S

0

8

Ų

مجھے پڑھے اور سکھنے کانے حد شوق ہے۔ گر مبرے
آس پاس کے بچھ لوگ اسے میرا پاگل بن سجھتے ہیں اور
جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ میرے گھروالوں کو میرے
خلاف اکساتے ہیں۔ میراول دکھتا ہے۔ ٹائٹل بہت خوب
صورت تھا نمبیلہ جی کا ناول رقص بسل بہت شان دارجا دہا
ہے۔ خاص کر عزت کی اس قدر ہے نیازی پلیز آلی تیمور
حیدر کے ساتھ بچھ غلط مت بیجے گا۔ اس کے بعد سمیرا مید
کا ناول یارم یہ ایک اس کمانی ہے جس کی تعریف کے لیے
میرے پاس الفازا نہیں۔ آسیہ رزاق کا ''نایا ہے ہیں ہم"
توسیہ ای حرکتوں کی وجہ سے بالکل اچھی نہیں گی سنب میں
عمیر کی بازگشت ایک منفرد کمانی تھی۔ ایم کی معصومیت
دل کو بہند آئی بلیز نبیلہ عزیز کا انٹرویو شال کریں میں
انہیں بڑھنا جا ہی بھوں۔

ج: رافیہ اکوئی بلادجہ برائی کرے یا تقید کرے تو دافعی بہت دکھ ہو تا ہے لیکن اگر آپ اپنی جگہ درست ہیں اور خود کو حق بجانب سمجھتی ہیں تو بالکل توجہ نہ دیں۔ ایک بار دھیان دل میں میہ سوچ لیس کی کہ مجھے بلادجہ کی باتوں پر دھیان سیس دیناتو پھر آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ پڑھنے اور کیے سکھنے کا شوق بہت المجھی بات ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی شوق جنون نہیں بنانا چاہیے۔ احتدال سے ہٹ کر تحد سے بردھا ہوا کوئی بھی عمل خواہ کتنا اعتدال سے ہٹ کر تحد سے بردھا ہوا کوئی بھی عمل خواہ کتنا ہوا جھا نہیں رہتا۔

سمیرا حمیداور دیگر مصنفین تک آپ کی تعریف ان مطور کے ذریعے پنچائی جاری ہے۔ طولی سلیم نے سمیع میں آباد مالان سے شرکت کی ہے۔

ٹائٹل بہت خوب صورت تھا۔ سب سے پہلے" رقص بہل "پڑھی ۔ انجھی گئی۔ اس کے بعد سمیراجی کا" یارم" کیا خوب لکھا ہے۔ تمرہ بخاری نے بہت انظار کروایا سے ن اس بار "ہم ہے ہے زمانہ" دیکھ کر ساوے انظار کی کوفت دور ہو گئی۔ میں 'میری کزنزاور بھائی بہت شوق ہے پڑھنے ہیں تمرہ بی بلیزدوبارہ جلدی جلدی آئے گا آسیدرزائی کا ہ نایاب ہیں ہم "عید کے لحاظ ہے بچھ نٹ کھٹ سے رنگ

المدفعال عبر 2014

ہیں۔اور بقول ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہیں ملتا بھی ہے تواتا بقناکوشش کرنے والوں ہے بچھ جا باہے۔ شعاع کی ہندیدگی کے لیے شکریہ۔ ال شرفق ال ماں تالہ ۔ برش محفاجہ ککہ اس

W

W

Q

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

البيشر فق بارون آبادے شريك محفل بس كھاہے اس بارسارا شعاع ہی لاجواب تھاجولائی میں ختم ہوتے والے کنیز نبوی کے ناول "دفعنم سے صد تک" میں حیا کے ساتھ ہونے والا سلوک ردھ کر بہت روئی۔ اصل میں جولائي ميں ميرے مايا ابوكينڈاے آئے۔انهوں نے دعدہ کیا تھا میرے کیے لیب تاب لانے کاوہ تو آگئے تکرلیب ٹاپ نہ آیا کیونکہ وہ گزن لے کر آئے گا۔اگست میں تو کچھ حیاکارکھ اور پھھ اسے لیب ٹاپ کامیں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے بیلیز کوئی ایک آدھ سنوری ایس بھی لکھ دیں جس میں ہیرو آری میں ہو بلیز ... مجھے آری میں جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ آپ سب اور بڑھنے والے قار مين دعا يجيح گا- بحصے كميشن مل جائے اور خواب بھي۔ ج: اليشر إثال وزيرستان ميں جو کچھ ہورہا ہے' اس كا ہمیں بھی بے حد دکھ ہے شال وزیر ستان آپریش سے 20 لاکھ افراد ہے کھ ' بے سروسانان دربدر ہو گئے ہیں۔ ڈرون حملوں میں ہے گناہ افراد شہید ہورہے ہیں۔ہماری دعاہے کہ حق کی فتح ہو جو ہے گناہ افراد شہید ہو رہے ہیں۔ ان ہے گناہ او گوں کالہورائیگاں نہ جائے اور ان بے کھر مطلوم ا فراد کے دکھی دلوں سے نگلتی دعائمیں قبول ہوں۔اللہ تعالیٰ یا گنتان کے حق میں بھتر کرے۔ آپ کا آری میں جانے کا شُوقَ ضرور بورا ہو گا آگر شوق ولگن ہو تونا ممکن بھی ممکن ہو

شعاع کی بہندیدگی کے لیے تنبہ دل سے شکریہ مصنفین تک آپ کی فرمائش پہنچائی جارہی ہے۔

انیلہ بتول الوین فاطمہ اُساری زاہد افغان اشفاق ممان سے شریک محفل ہیں الکھاہے

ماؤل کا ڈریس بہت زیردست تھا لیکن ماؤل پہند نہیں آئی۔ پچھلے ماہ سب نیارہ جو ناول پہند آیا 'وہ'' دستم ہے صبر تک ''تھا۔ ویسے کئیز نبوی جی! آپ کے ناول کا ہر ہیروا آتا ظالم کیوں ہو تا ہے۔ آپ اتنا زیردسی لکھتی ہیں لیکن اتنا کم کیوں لکھتی ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ سے ملاقات کریں۔ایک تھی مثال اور رقص طبل اپھے جارہے ہیں۔

ماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔اللہ پاک آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ آمین سلامتی اسلام نے شیخو ہورہ سے شرکت کی ہے ' لکھتی اسلام نے شیخو ہورہ سے شرکت کی ہے ' لکھتی ہیں ا

مُا سُسُل نے خوشگوار اثر ڈالا - ماڈل کو پہنایا گیا زبور خاص بند میں آیا۔ رضانہ نگار عدمان کے "ایک بھی مثال" کی طرف سب سے پہلے بھاگ۔ صد فکر کہ زیادہ نقصان تهين ووا- رخسانه نگار عدنان كافي عرصے بعد آئي ہیں اور اینے سحرمیں باندھ جنگی ہیں۔ رفسانہ نگاروہ را *ن*ٹر ہیں جن کاذکر میں نے کیلی مرتبہ ابنی ای سے سنا۔ میری زي زي ان کي تعريفيس کرتي پائي ٽئين جب اشيس پر ها تو قائل ہو گئی وہ اکثرانیہ سلیم کاذکر بھی کرتی ہیں آخروہ كهان بن ؟ رقص بل ابهي تك بجهي كوئي خاص متاثر نمیں کرسکانبیلہ عزمزاس ہے بہت بہتر لکھ عتی ہیں۔ مارُہ رضائے بالکل ٹھیک کما۔ تمیرا حمید کانام روصتے ہوئے ان کی لکھی کہانی کو چو کئی ملی بن کرنہ پڑھول''اپیا ممکن نہیں۔ میرا حمید کاانسانہ ''بوند بوند تماشا'' میرے ذہن میں نقش ہوا راہے ورنہ افسانے مجھے خاص یاونہیں رہے ۔ عمرا حمد کا "یارم" راصنے کے بعد مرے احساسات المے تھے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی کچھ

کوں 'نایاب میں ہم اور 'پازگشت دونوں بچھ فاص آثر قائم نہ کرسکے۔ یہ بشری جی"سفال گر"کے بعد کمال گئیں میں تو انتظار میں اپنے فیورٹ بک+ناول کی ہیروئن بی میٹھی ہوں بس امیدہ کہ فاطمہ کی طرح جو

(The alchemist paulo Coehilo) نادل کا کردارہ پرامیدرہوں حتی کہ بشری این نادل کے ساتھ جلوہ گر ہوں جیسے فاطمہ کے لیے صفراییں بھی امید آگئی

ے: بیاری امتد السلام! کچھ کرنے کودل جاہا میہ ہی بردی بات ہے۔ وہ کمانیاں جو بے عملی کی ترغیب دیں۔ ہمیں سخت تا بہند ہیں۔ محیح سمت میں کو شش ہرانسان کا فرض ہے۔ کو شش کا متیجہ انسان کی تقدیر ہے۔ بغیر کچھ کیے کچھ یانے کی توقع 'انتظار میں جیسنے والے اکثر ناکام ہی رہے بیناصدف نے ٹوپی ہے شرکت کی ہے لکھا ہے ٹائمل عیدی مناسب ہے کانی اچھا تھا۔ "ایک تھی مثال" پڑھی مثال کی ھالت بڑھ کے بہت دکھ ہوا۔ میرے خیال میں ان سب میں سارا قصور عدیل کا ہے۔ کیونکہ مرد کواگر اللہ تعالی نے طلاق دینے کا حق ریا ہے۔ تواس پر یہ لازم ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر یہ حق استعال کرے۔ یارم بہت ہی زبردست جارہاہے۔ عالیان کا امرحہ کو سائگرہ وش بہت ہی زبردست جارہاہے۔ عالیان کا امرحہ کو سائگرہ وش بلکہ منفرد لگا۔ "کہ وقت شہیں زندہ رکھے "بہت ہی اچھا بلکہ منفرد لگا۔ "رقص کی "شروع کیا۔ لیکن یہ کیا۔ بلکہ منفرد لگا۔ "رقص کی "شروع کیا۔ لیکن یہ کیا۔ بلیز کچھ توصفی اس برجا میں "خط آب کے "میں سائرہ رضا کا خط بہت ہی زبردست تھا۔

وسے اس دفعہ عبد پر تمرہ جی نے کانی تھڑی عبدی دی ہے۔ تبلی اور جوادی کی صورت میں۔ اب آتے ہیں۔ ہمارے بیارے شہر ٹولی کی طرف۔ جو کہ کانی شہرت رکھنا تعلق اس شہرے ہے اور ان کی آخری آرام گاہ بھی ہی پر سے۔ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ بھی پہیں واقع ہے۔ اس کے علاوہ یمال پرائیویٹ اور گور نمنٹ اسکولوں کی بھی ہمتات ہے لڑکوں اور لڑکوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہائی اسکول بھی ہیں۔ یمال کے لوگ اعلا تعلیم یافتہ ہیں۔ تربیلا ویم بھی ٹولی کے زود کسی واقع ہے۔

ج نہ بیاری بینا! آپ کے پیارے شرٹوئی کے بارے میں جان کر بہت اچھالگا 'ہمارا خیال تھا۔ جھوٹا ساشرہو گا۔ یہ جان کر خوشگوار جیرت ہوئی کہ وہ بڑا شہرہ اور دہاں تمام سمولیات بھی مییا ہیں۔

شعاع کی پہندیدگی کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ نبیلہ عزیز سے ہمیں بھی بی شکایت ہے کہ دہ قسط بہت مختصر لکھتی ہیں۔

حند زہرانے ہنگو خیبر پختون خواہ سے لکھا ہے شعاع مجھے بہت بہت پند ہے۔ شعاع کے تمام اسٹاف کو میراسلام ۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ وامان میں رکھے آمین۔

ج: پاری دسنه اشعاع کی محفل میں خوش آمرید- خیبر پختوں خواہ سے خط موسول ہو آئے تو ہمیں بے عد خوشی

لیے اچھا لگا۔ سنید عمیر کا ''بازگشت'' بھی بہت خوب تھا منصوصا" اس ناول کی شروعات خاموثی کے ذکر سے جو شروع ہوئی۔ ان الفاظ نے گئی بار روکا۔ غور سے جو شروع ہوئی۔ ان الفاظ نے گئی بار روکا۔ غور سے بوضے پر مجبور کیا۔ مسحور کیا۔ خطوط میں سائزہ رضا کا خطر پر سے کرخوشی ہوئی۔ سائزہ جی بہت بوئی فیمن ہوں تیں آپ کی ۔ ن بیار کی طوفی آپ آپ کی کرززاور بھائی ہی شمیں تموہ منا اجھا مزاح لاھتی ہیں ان کی شجیدہ کہائیاں بھی اتی ہی عمدہ ہوئی مزاح لاھتی ہیں ان کی شجیدہ کہائیاں بھی اتی ہی عمدہ ہوئی مزاح لاھتی ہیں ان کی شجیدہ کہائیاں بھی اتی ہی عمدہ ہوئی منا کہائیاں بھی اس جیسے گئی ہوئی ہوئی ہیں ان کی گئی ہے منا کہائیاں بھی مصنفہ منا کہائیاں بھی مصنفہ منا کہائیاں بھی مصنفہ ہیں۔ بلیز للھائے ہی ہوئی ہیں۔ بلیز للھائے ہی ہوئی ہیں۔ بسی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں۔

W

Ш

ہیں۔ پیر مصاب ہوریں۔ سنیعہ عمرنی مصنفہ میں لیکن انداز کی پختگی کہائی پر گرفت اور سب سے بردی بات کہائی کے اختیام کا سلیقہ یہ ظاہر کریا ہے کہ وہ آگے چل کربہت اچھا تکھیں گی۔ سمیرا حمید اور سائرہ رضا خود کو منوا چکی ہیں۔ تماری دعا ہے وہ بھیشہ اس طرح لکھتی رہیں۔ تمین

رابعداملم و ژائج نے رحیم یارخان سے خط لکھا ہے اگست کاشارہ خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ بستہ در سے ملا۔ عید سروے خوب رہا۔ رضیہ مہدی کی تحریر بست اچھی گئی۔

ثمرہ بخاری اپنے مخصوص اسٹائل کے ساتھ دلچیپ تحریر لے کر آئیں۔ بلکی پھلکی می۔ دادی کا کردار تو بردا دلچیپ لگا۔ رمشہ خالد نے ایسے ٹاپک پر لکھااور دافعی ہر شوق اعتدال میں انجہا لگتا ہے اور جناب عنید تعمر بیگ کی ''شکریہ '' تو بردی دلچیپ لگی۔ بس اس کانام حوریہ ہی رہنے دیتیں نال ...

فرة الغين كي "زهر" سبق آموز تحرير تقی-اببات ہو جائے "يارم" كى توجناب كيابى بات ہے۔ ميں تو تميرا حميد كى بهت برى (FAN) چكھى بن كئى ہوں۔واہ بهت اعلی۔ بهت اچھالكھ رہى ہیں۔

ج: پیاری رابعہ! شعاع کی پندیدگی کے لیے تہہ ول ہے شکریہ۔ آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے متعلقہ مصنفین تک پہنچائی جاری ہے۔ امیدہ ہمی خط لکھ کراپنی رائے کا اظہار کرتی رہیں گی۔

الماستعاع ستبر 2014

ابندشعاع ستبر 2014 🖘

رمشه خالد كالحبتول مين اناك بات بهت يبند آيا - عنيقه كا انسانه شكريه بمت زبردست تعابياتي افسائ بهي اليهم تھے۔ تمیراحمید کا پارم اچھا جا رہا ہے لیکن تمیرا کا انسانہ دمری مجھے بھی نہیں بھولے گا۔ بلیز کر کٹر احمہ شنراد کا انٹردیو شائع کردیں۔عفت سحر کاناول بن مانگی دعابہت پیند

Ш

Ш

ہم اپنے گاؤں کے بارے میں بتانا جاہیں کے کہ ہمارے گاؤل کی سرکیس ملی اور کشادہ ہیں۔ گاؤل میں صحت اور تعلیم کی سہولت موجود ہے۔ حال ہی میں جارے گاؤں کے قریب ڈگری کا فج کا جرا ہوا ہے جس کی وجہ ہے اب ہر لڑکی آزادی سے تعلیم حاصل کر عتی ہے۔ اگر گاؤں سے بامرجائي لوسرسر كهيت أنكهول كو معندك بخشة من-ضرورت کی ہرشے یمال پر دستیاب ہے ہمارے کھریس شعاع اور خواتین با قاعدگی سے آنا ہے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بڑھوں اور قرعہ فال سے سلے بھابھی ساڑھ کے نام لکائے۔ بلیز فرحت اشتياق اورعميره احرس كجه للهوائين

ج: انبله 'بنول 'الوين فاطمه 'سائره زايد اورافنان آفاق! سائرہ زاید کاتو ہمیں آپ نے بتادیا وہ آپ کی بھابھی ہیں جو بب سے پہلے شعاع اور خواتین روھتی ہیں۔ باتی آب لوگ بہنیں میں اکرزے؟ آپ کے گاؤں کے بارے میں جان كرخوش مونى - باكستان كاديمي علاقه ترقي اور تعليم كي طرف بڑھ رہاہے وہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ امرہارے کیے بے حد خوتی کا باعث ہے۔

آب سب اوگول کاشکریه - آئنده بھی خط لکھ کرانی

فوزىيرصادق مسووال سے شريك محفل بين الكھاب كافى عرص بعد لكصف بيشى بول- كچھ عرص سے اليي

معروفیت نے زندگی کو گھیرلیا کہ بہت بار جائے کے باوجود لیٹرنہ لکھ سکی۔ شعاع اور میراساتھ چودہ سال براناہے۔ آج میں کسی خاص ترریر تبصرونمیں کروں گی- آج تو آب ے اور سب قار مین سے ملاقات کرنے آئی ہول قار عن كے ليٹرزيزہ كربست مزہ آناہے بہت ى كريس جونهيں يزهمي جاتيں من كي تعريف يا تنقيد يڑھ كر پھر ضرور میں دہ کریردھتی ہوں۔ کھ عرصے بہت ی فی رائٹرز

كالضافيه جواجن ميں امايہ خان قابل ذكر ہیں۔ وتحط کچھ عرصے قبط وار ناولز بہت شائع ہونے لگے ہں۔ آلی آب سے گزارش ہے کہ پلیزنادل کو اتنی اقساط میں نہ لے کر جایا کریں۔ آج کے جدید دور میں قار من کے لیے اتا انظار کرنا بہت مشکل ہو آے دو سری بات بہ ك ي شك كمانيال معاشرے سے بى جنم يتى ميں رائٹرزے گزارش ہے کہ تکلیف دہ موضوع کے بجائے ملكے تھلكے موضوعات كوشال كريں۔

عم زده ٔ د کھی کرریں پڑھ کریقینا" ہماری سوچ بھی لیے اور کوئی جھی ملکی بھلکی مزاح کا آٹر لیے ہوئے تحریر بڑھ کرہم خود کو بھی بہت بلکا بھلکا محسوس کرنے لگ جاتے

"ایک تھی مثال" شروع سے اب تک میرافیورث رہا

"رقص بحل"بهت ست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔مادرا کا کردار کچھ زیادہ ہی اناپرست ساہے۔ سمیرا حمید کا" پارم"جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہستی مسکراتی تحریر ادہم ہے ہے زمانہ "میں جوادی اور قبلی کی شرارتیں اس بار پھر مزادے تنگیں کیکن ان دوتوں کی دادی اور ماموں 

"خط آپ کے "میں سائرہ رضاہے ملاقات بہت اچھی لکی-سازہ جی آپ کی کرر جتنی بھی کبی ہو بچھے تو بیشہ بهت بهت بیند آنی ہے۔

ح ِ: پیاری نوزیه! طویل عرصه بعد آپ کی آمدیر ایک خوشگوار سااحساس دل کو چھو گیا جیے کسی پرانے دوست ے اجانک ملاقات ہوجائے۔

المايه خان بلاشبه أيك قابل بقدر اضافه بس بجيل ماه سنیعہ عمیر کا مکمل ناول شائع ہوا تھا 'ہمیں ان ہے بهي بهت توقعات بين مميمونه صدف توريين بهي احصالكه

رى بين اور سائره رضا تو واقعي کچھ بھي لکھيں 'کمال لکھتي

یک قبط وار کمانیاں ہمیں بھی بالکل پند نمیں لیکن مصنفین اگر طویل کمانیاں لکھیں تو آپ بی بتا تمیں کہ کیا گیا

عمرانہ جمیل نے میاں چنوں سے شرکت کی ہے' لکھتی ہیں

" ایک تھی مثال " میں رضانہ نگار نے بہت انھی طرح مثال کی مال کی د کھاوے کی محبت کو واضح کیا۔ بہت گريٺ بن آپ-

'ارم"میرامید آپنے کوئی کی نمیں جموزی۔ ج: عمرانه إمثال كي مان كي محبت وكهاو له كي محبت نهين ہے' رخسانہ نگار نے ایک ماں کی مجبوری دکھائی ہے جو ا کیے حالات کا شکار ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد کے کیے بچھ نبيل كرعتي-

رخسانه عبدالغفار في شاه فكلاحك نمبر155 س

غالباسمات آغه سال بعد آج ایک دفعه بحریزم شعاع میں عاضرہوں لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنسیں کہ شعاع يرُ هنا چھوڑ دیا۔بس کر دش دوران میں کچھ بول الجھے کہ... ٹائٹل تواس باربست احیمانگا۔ چھلے ماہ کنیز نبوی کا ناول راها- آغازے اختام تك ناول في اين تحريس جكرے رکھا۔ عشق مجازی ہے عشق حقیقی کا سفر'' کنیز نبوی' میرے یاس تعریف کے لیے الفاظ سیں۔

مليله وار ناولز "ايك تهي مثال" ميري موسث فيورث رائشرر خسانه نگار کاناول بھی زبردست جارہاہے رخسانہ جی مثال برہائھ ذرا ہولار کھیں۔"رفص سل"بھی اچھا مگر بت سكو جا ربا ہے۔ يارم ير تبعره ادهار ربا- بالى تمام مستقل سليلے بھی زبردست تھے۔

ج: ياري رخمانه إكردش دوران توكسي كو بهي چين ہیں لینے دی لیکن اس کا مطلب سے تو نہیں کے دوستوں ے ملاقات ترک کردی جائے۔ خط آدھی ما قات ہوتی ے۔ سات آٹھ سال کا عرصہ بہت ہو آ ہے۔ اب اتنا طوئل وتفدند ویکھے گا۔شعاع کی بندیدی کے لیے تمہ

### ياسمين حفى في كراجي تكعاب

ٹامٹل۔ اور بچ کلربہت بیارا لگ رہاتھا۔ (ماڈل یہ ایجیا نہیں لگ رہا تھا) "ایک تھی مثال" (محسانہ جی آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ بس کردیں بہت ہو کیا یار .... 20 قسطون میں مثال کی در دبھری زندگی دکھائیں کی۔۔اور

جب مثال خوش ہو گی تووہ لاسٹ قسط کردس گی .... (یہ بھی کوئی گل ہوئی )" رقص مجل " یہ تو دو سرا" در ول ' الثارث مونے جارہا ہے ۔ جمیس لیسن ہے کہ (در دل) کی طرح 30 نشطوں ہے پہلے اورا کا ماضی شیں کھولئے والی رائرصاحبه معلاب بين جم "بيروبيرونن توسيس بربان بم قار مین ضرور نایاب میں جو ایس محریس برداشت کرتے یں "یارم"اس بادل کی تعریف کے لیے تو میرے یاس الفاظ ي نهيل" بإز كشت "مراه كربوريت مزيد سوا موكني... اب ناولٹ اور افسانوں پر کیا تبھرہ کروں۔بس پیہ کہ اس بار بالكل مرّہ مهيں آيا حالا نكب عيد كے حسائي شان دار ہونا حاسب تفانفاسث بالرمجه عامر كاننزويو شائع كرس بليز بكيز پلیزا رہے 3 مہینوں سے ریکویٹ کررہی ہوں لوجی لائیٹ علی کئی ا**ے اندھیرے میں کیالکھوں۔** 

W

W

a

K

S

0

8

t

Ų

ج : پياري يا تمين!مزيد پچھ للھنے کی ضرورت بھی نہيں' اتای کاتی ہے اب افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کویارم کے سوا چھ بھی پیند سیں آیا۔

تمینه رون فی بنول سے شرکت کی ہے، لکھتی ہیں " پارم"مبراجی آب کیون جاری دل کی وهر کنول کے باتھ کھیلتی ہیں۔ جم کرفدم رکھنا اور اینے حوصلوں کو بلند لیے رکھناہے 'یارم 'جاری رہنمانی کے لیے کافی ہے۔ آپ کی ہر محریر سائزہ رضا کی محریوں کی طرح دل یہ اترتے ساتھ ہی اینے تعش چھوڑ جاتی ہے" ایک تھی مثال" رخمانہ لگار عدمان صاحبہ میں لے آج تک حقیقت کے ات قریب اتن باری اسلوری بھی تبیں بڑھی "رفص بحل "بھی خوب جارہی ہے اور تمرہ جی ''جم سے ہے زمانہ '' بس اتن ی جکیا ہمارے سال بھرا نظار کا صرف انتاساصلہ سازه جي آپ جراه ڏا بخسٺ کويز هتي جي مطلب آگر ميرا یہ خط شائع ہوا تو آپ اس کو بھی پڑھیں گی ممیرے لیے بہت اعزازی بات ہو کی ہدکہ میری کرر آپ کی نظرے كزري كى سنيعه عميركى بهت الجھى كاوش تھى اكريد آپ کی پہلی تحریر تھی تو"ویری ویل ذان " ج ؛ پاری تمینہ!شعاع کی پندیدی کے لیے شکریہ-

سنیعدعمیر کی بدیمیلی تی کمانی سمجھ لیں۔اسے پہلے ان كا أيك مختصر سا افسانه نيلا گلاب شائع هوا تھا۔ تمرہ بخاری ہے تو ہمیں بھی شکایت ہے کہ اتنے عرصہ بعد لکھا

المناسشعاع سمبر 2014 م

عبر 2014 مبر 2014 @ 130

ذوبی ہونی مثال ہے اور بس معذرت کے ساتھ ۔۔ رقص بسل 'نبیلہ عزیز بھی کچھ خاص متاثر نہیں کرپار ہیں۔ ن : پیاری نمرہ! آپ نے بہت آخیرے خط لکھا 'اس لیے پچھلے ماہ شامل نہ کر سکے۔ شعاع کی پیندیدگی کے لیے شکریہ۔

قار عن متوجه ول!

1 شعاع دُائجسٹ کے لیے تمام سلسلے آیک بی لفانے

میں جھوائے جانکتے ہیں۔ آہم ہرسلسلے کے لیے الگ

2 افسانے یا تاول لکھنے کے لیے کوئی بھی کاغذ استعمال

3 أيك سطر جھوڑ كرخوش خط لكھيں اور سنچے كى پشت

4 کمان کے شروع میں ابنا نام اور کمانی کا نام لکھیں

اور انتثام بر اینا عمل ایرریس اور قون تمبر ضرور

5 مسودے کی ایک کالی اینے پاس ضرور رکھیں۔

باقابل اشاعت صورت میں تحریر کی واپسی ممکن حمیں

6 محرر روانه كرنے كے دو ماہ بعد صرف يا يج تاريخ كو

أ شعاع دُانجُسٹ كے ليے انسائے و فط يا سلساوں

کے لیے انتخاب 'اشعار وغیرہ درج ذیل ہے پر رجسٹری

ا بن کمال کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

ابنامه شعاع- 37 ارددبازار کراجی-

ر یعنی صفح کی دو سری طرف ہر کزنہ لکھیں۔

كاغذاستعال كرس

W

W

0

t

انہیں کمیں نہ کوئی ناول لکھیں۔ ج : پیاری عظمی اشعاع کی ہزم میں خوش آمدید 'راحت جہیں آج کل ٹی وی پہ مصروف ہیں اس لیے لکھ نہیں یا رہی ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد شعاع کے لیے لکھیں گی۔اپئی دوست حرا کا ہماری جانب سے شکر رہے اواکر

نور بند حنیف نے سرگودھاے لکھاہے

آبی کیاحال ہیں؟ ہمارا توگری سے بہت براحال ہے' مرگودھا میں تو بارش ہو ہی نہیں رہی۔ ٹائٹل بہت پیارا لگا۔ مکمل ناول سب بیسٹ تھے "نسانوں میں جوادی آور شبلی کو پڑھ کرا چھالگا۔ باتی افسانے بھی اچھے تھے ساڑھ آپی آپ کا خط اچھالگا۔

ج : الحمد لله جارا حال بالكل تحيك ب ارش و كراجي من بھي نبيس و في ليكن كرى زيادہ نبيس ب-شعاع كى بينديدگى كے ليے شكريہ-

عائشہ خان ٹنڈو محمہ خان سے للصق ہیں خط آپ کے میں سائرہ رضا کا خط پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ سائرہ جی کی کیابات ہے۔ اس بار تمرہ بخاری کا نام پڑھ کر جتنی خوشی ہوئی 'اتنی افسانہ پڑھ کر نہیں ہوئی۔ آسید رزاق کو پڑھا خلاف توقع انہوں نے بھی مایوس کیا۔ اس بار عنی قد بیگ کا افسانہ بہت بہند آیا۔ ج : عائشہ اشعاع پر تبھرے کے لیے شکریہ۔

نمرور حمان نے جمانیاں منڈی سے لکھاہے ''ایک تھی مثال '' بظاہر کمانی آگے بڑھ چکی ہے لیکن 'پھر بھی وہیں رکی ہوئی ہی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ زندگی کی ایک سلخ حقیقت کو آشکار کرتی ہوئی تحریر ہے ' لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی 'اننے سارے رشتوں میں اسنے سارے سالوں میں 'کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں ۔۔۔ بچھ تو مثبت پہلور کھا دیا ہو آ۔ خواہ سمبلی کی شکل میں ہی سہی ۔۔۔ لیکن ناں جی! مسلسل تکایف میں شکل میں ہی سہی ۔۔۔ لیکن ناں جی! مسلسل تکایف میں مس آنسه شبیر (دُوگه) آپ وی بین ناجو مکیانه مین نیجنگ کریکی بین- ہمارے کلیوال والوں کو بھی شعاع پندہے لیکن بھی جھی خط نہیں لکھا۔ میں ہی فرحی ارمان ہوں اور فرح ناز بھی۔ جون اور فرح ناز بھی۔

ج: فرح ناز 'رمیعه 'نیسناادر گلشن گل!خط ناخیرے ملا ' اس لیے چھلے ماہ شامل نہ ہو سکا۔ اپنی ای کو آپ شعاع کے سلسلے پڑھ کرسنا کیں 'پیارے نبی کی بیاری ہا تمیں اور باتوں ہے خوشبو آئے 'ہمیں یقین ہے کہ چردہ آپ کو انعاع پڑھنے ہے منع نہیں کریں گی۔

عائشہ جمیل بلدیہ ٹاؤن کراچیسے شریک محفل ہیں ' لکھائے

اس مرجبہ ٹائش گرل دوپہ کے ہائے میں بہت پیاری گئی۔ "رقص کمل" نبیلہ عزیز کا ناول دھیرے دھیرے آگے کھسک رہا ہے۔ "یارم" تمیرا حمید کے ناول نے طبیعت ایک دم خوش کردی۔ کافی عرصہ بعد ایسا کچھ پڑھنے کو ملا بہت مڑا آیا۔ اگلی قبط کاشد ت سے انظار رہے گا۔ سے "منم سے صد تک" کنیز شوی کے ناول کا اینڈ حسب قرقع تھا۔ ماہم کا کروار شروع میں جتنا اچھالگا آخر میں اتنا ہی برامحسوس ہوا۔

" و هل گیا جرکارن" صدف آصف کا ناول معذرت کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ "کوئی نہ جانے ہات" عائشہ نصیراحمہ کے ناولٹ نے دل موہ لیا۔ ویل وُن عائشہ جی۔افسانے سب ہی ایچھے لگے لیکن "لیلتہ القدر" قائمتہ رابعہ کا افسانہ بہت ہی اعلیٰ لگا۔ "ایک تیمز" رشک جبیبہ کا افسانہ بہت بیند آبا۔

ج : پاری عائشہ! شعاع کی پندیدگی کے لیے تہدول سے شکریہ۔ آپ کی تعریف و تنقید متعلقہ مصنفین تک پنچائی جارتی ہے۔ آپ کے افسانے ابھی پڑھے نہیں ہیں اس لیے بچھ بتائے ہے قاصر ہیں۔

عظمیٰ مشاق جملم سے ککھتی ہیں ٹائٹل گرل بہت بیاری گئی۔ میراحید کاناول "یارم" بہت دلچیپ ہے۔ سینع عصیر کاناول بازگشت بھی بہت خوب صورت ناول تھا۔ آپ کے ان پرچوں نے بچ میں مجھے زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا ہے۔ میری فرینڈ حرا بھی شعاع کی دیوانی ہے۔ آلی راحت جبیں کمال غائب ہیں

سائرہ رضاواقعی پرہے کا ایک ایک حرف پڑھتی ہیں اور اپنی رائے ہے بھی نواز تی ہیں۔ مرید رہے ہوں میں میں میں میں اور موسط

مریم اور ماہم میں نبعد نے چک نمبر 41گ ب حکردے محصیل سمندری سے لکھا ہے W

W

میں اور میری کزن شعاع اور خواتین بیت شوق ہے بر حتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی خرید ابھی نمیں - وجدیدے کہ بردی آلی جو کہ بھل آبادیس رہتی ہیں ار صف کے بعد ہم تک بسخاری دی ہں۔ (دومینے بعد) لیٹ بڑھنے کی مجوری یہ ہے کہ ہم گاؤل میں رہتے ہیں يلن گاؤل ميں رہتے ہوئے بھي ہم أچھي تعليم عاصل كر رب يں- يس (مريم) ايم اے اسلاميات كردى مول یرا ئیویشهٔ اور میری گزن ماہم جو کہ حال ہی میں رائٹر بننے جا رى ب-اس في الد "كام افساند لكما ب ماہم ایف ایس ی (میڈیکل) کردہی ہے۔ ہم دونوں کزنز بیشه اے پس مین میں-سائد رضا منمرہ احمد مبشری سعید ا فرحت اشتیان وائزه افخار کا شار جاری بیندیده ترین رائٹرزمیں ہو تاہے۔اور مزے کی بات بتائمی ہم نے تمرہ احر کاناول"جنت کے بے "کالی شکل میں شائع ہونے ے پہلے ہی گھرمیں ہی کتانی شکل دے لی تھی۔وہ ایسے کہ ہر دفعہ ڈائجسٹ میں ہے کمائی الگ کرکے رکھ کیتے اور جب ململ ہو گئی تو ہم نے اس کی بائنڈنگ کروال-(واہ کیا

مریم اور ماہم! آپ کے بارے میں جان کربہت خوشی ہوئی۔اللہ تعالی آپ کواپنے ارادوں میں کامیاب کرے۔ مین۔

ایک بات کی داد ضرور دس کے کدر سالہ آپ نے بھی نمیں خرید الجربھی اتن با قاعدگی سے آپ تک پہنچا ہے کہ بنت کے ہے کی ایک بھی قبط آپ سے مس نمیں ہوئی اور آپ نے مفت میں ممل کتاب حاصل کرلی۔

فرح تاز ربید سمنااور گشن کل گاؤل مکیانہ تحصیل وضلع گجرات سے لکھتی ہیں

"ايك تقى مثال "مين اب اصل كماز، شروع بوگى-

اب پہانمیں کون ساقہ رنوننا باتی ہے مثال بر۔ آبی جی امیری ماما کو سمجھائیں کہ ڈانجسٹ پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ میں حرم خان ہے ددستی کرنا جاہتی ہوں اور

ماہنامہ خواجین ڈانجسٹ اوراوارہ خواجین ڈانجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں باہنامہ شعاع اورباہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقق طبح و نقل بخش اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی جمعی کی اشاعت یا کسی بھی فری چیش پہوڑوا اورا ہائی تشکیل اورسلسلہ وار قسط کے کسی بھی طبع کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بسید صورت و بگراوارہ قانونی جارہ بوتی کا حق رکھتا ہے۔ اورسلسلہ وار قسط کے کسی بھی طبع تھے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بسید صورت و بگراوارہ قانونی جارہ بوتی کا حق رکھتا ہے۔

المناسر عاع عمبر 2014 100

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



در فش کاویانی

W

Ш

ورفش کاویانی 'ایرانیوں کاوہ امتیازی نشان تھا ہے
اڑھائی ہے تین بزار سال قبل مسیح کے دوران بنایا گیا
تھا۔ ان ونوں ایران پر ضحاک نای آیک حای النسل
ہادشاہ حکومت کر 'اتھا۔ وہ حقیقتا ''یمن کار ہنے والا تھا'
لیکن ایران کو اس نے اپنے مقبوضات میں شامل کرلیا
تھا۔ روایت ہے کہ اس نے ایک بزار سال حکومت کی
اور یہ عرصہ 1970 قبل مسیح ہے 2970 قبل مسیح
کے لگ بھگ بیان کیا گیا ہے۔

آرج طبری کے مطابق ضحاک نہایت طالم مخص خا۔ اس نے کی بادشاہوں کو قتل کیا۔ آزیا نے بارٹااور ایک ہزار مالیہ حکومت میں لوگوں پر بے بناہ ظلم ڈھائے لوگ اس سے سخت ہراساں اور خوف زدہ رہتے تھے۔ حکومت کے آٹی سوسال گزرنے کے بعد اس کے گندھوں کے ابھرے ہوئے گوشت پر زخم آ ماس کے گندھوں کے ابھرے ہوئے گوشت پر زخم آ مطرح طرح کے علاج کرائے گئے۔ لیکن زخم ایجھے نہ ہوئے۔

آخرایک دات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مخص کمہ رہاہے کہ ان زخموں کا علاج انسانوں کے مغز سے کرو۔ دو سرے دن ایک انسان کا مغز نکال مغز نکال کرزخموں پر لگایا گیا تو در دیں افاقہ ہو گیا۔ اس روزے یہ معمول ہو گیا کہ گئی کوچوں ہے دد آدی پکڑ کرلائے جاتے اور انہیں مار کران کے مغز ضحاک کے زخموں پر جاتے اور انہیں مار کران کے مغز ضحاک کے زخموں پر کگائے جاتے۔ روایات کے مطابق یہ سلسلہ دوسو برس تک جاری رہا۔

ضحاک کی حکومت کے ہزارویں سال حاکم اصفہان رکھ ویا۔

نے ایک لوہار کادہ کے دوبیٹوں کو پکڑ کر ضحاک کے پاس بھیج دیا ' ہاکہ انہیں قتل کر کے ان کے مغزاس کے زخموں رنگائے جا سکیں۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے قتل کی خبر آخمی۔ بیٹوں کے قتل کا من کر کادہ کو ہے حد صدمہ پہنچا۔ دہ شہر آیا اور عوام کوضحاک کے ظلم وستم

کے خلاف ابھارنے لگا۔ وہ اپنی دھو تکنی کو ایک لکڑی سے باندھ کر فضامیں بلند کر آاور کہتا۔

''یہ آزادی کاعلم ہے جولوگ شحاک کے خونمیں پنجوں سے رہائی چاہتے ہیں وہ اس جھنڈے تلے جمع ہو حاکمں۔''

. جھنڈے کواس نے موتوں ہے آراستہ کیاتھاجس کی وجہ سے اس کانام در فش کاویانی ہوا۔

کاوہ نے نہ صرف ایرانی لوگوں کو جمع کیا عبکہ ایرانی لشکر کا سالار بن کر ضحاک کو شکست دی اور اپنی قوم کو آزادی دلائی۔ آزادی کے بعد فریدون (1670 قبل مسیح ہے 1970 قبل مسیح ) ایران کا بادشاہ ہوا تو اس نے کاوہ کو سیہ سالار اعلیٰ بنادیا۔ کاوہ جمال بھی لشکر کشی کرتا ' در فش کا دیانی اس کے ساتھ ہو آاور اے فتح حاصل ہوتی۔

ہیں سال کے عرصے میں کادہ نے ایران کو دشنوں سے پاک کر دیا۔ جس کے صلے میں فریزوں نے اسے حاکم اصفعان بنادیا۔

کاوہ نے دس سال اصفہان پر حکومت کی۔اس کے مرفے کے بعد حکومت وجا گیرتو اس کے خاندان میں ہی رہی ہی دول کے خاندان میں ہی رہی دول کے میں جمع کردیا گیا اور فریدون نے کاوہ اور اس کی کوششوں کے اعتراف کے طور پر امرانی پر جم کا نام ہی درفش کا دیا تی رکھ دیا۔

فریدون جب بھی کمی مہم پر روانہ ہوتا ورفش کاویائی اس کے ساتھ ہوتا۔ یہ علم تمام ایرائی تاجداروں کے خزانوں کی زینت رہا۔ اس پر بیش بہا جوا ہرات ٹاکھے گئے کیماں تک کہ اس کاچڑا نظرنہ آتا تھا۔یہ جھنڈ اجب کھولاجا تاتوجوا ہرات کی چکاچوندے آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ایک عرب شاعر بحتری نے ایٹے ایک مشہور تھیدے میں ورفش کاویائی کی تعریف کی ہے۔ تعریف کی ہے۔

''' نوشیرواں ' در فش کادیانی کے نیچے سیابیوں کی صفیں کے کر چل رہاہے اور عور غیل کھڑی دیکھ رہی ہیں۔''

### بهن کی محبت

جھرت کا بیسوال سمال تھا اسلای فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کر دکھا ہے اور اسلامی فوج کا ایک ایک جان باز اپنی جان نثار کرنے کے لیے بے تاب تھا 'ای دوران میں میہ خبر آئی کہ دشمن کی فوجیں ہزاروں کی تعداد میں اجنادین کے مقام پر جمع ہور ہی ہیں۔

امیر کشکر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ نے سارے کمانڈرول کو اکٹھا کر کے ان ہے اس نازک صورت حال کے متعلق مشورہ کیا۔

"امیرا ہم جال شاری کے لیے تیار ہیں "فکری کوئی بات نہیں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ ہماری جانیں اللہ کی راہ میں کام آجائیں۔"حضرت خالدین ولید نے جوشیلی آواز میں کہا۔

" ہاں! تربیہ بناؤ کہ اس مهم کو سر کرنے کے لیے کس جواں عزم کو بھیجا جائے ؟" ابو عبیدہ الجراح نے دریافت کیا۔

"امیر!میرے خیال میں اس مہم کے لیے ضرارین الازور بہت موزوں ہیں۔ اس شیر ول کو ہے کھٹک روانہ کر دیجئے۔" حضرت خالد نے ضرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہااور حضرت ابوعبیدہ نے ضرارین الازور کوپانچ ہزار شیرول جوانوں کا کمانڈر بنا کر اجنادین

اسلای فوج کے بیہ جال نثار ابھی راستے میں ہی تھے
کہ شاہ حصص ہے مڈ بھیٹر ہوگئ شاہ حصص بارہ
ہزار آن دم فوج لیے اجنادین کی طرف جارہا تھا۔
ضرار نے اسلای اشکر کو حکم دیا "بہادرد! عقاب بن
کر وغمن پر ٹوٹ بڑد اور اس ہے پہلے کہ بیہ اجتادین
بہنچیں پہیں ان کا کام تمام کردد۔"
مونرے ضرار اپنی جان ہے ہے نیاز برجہ برجہ کر حلے
کر رہے تھے اور اپنے جوانوں کی ہمت برجھا رہے تھے
کہ اس دوران شاہ حصص در دان کے بیٹے بحد ان نے
موقع یا کر حضرت ضرار پر نیزے سے دار کیا "نیزہ یا زو

کی طرف روانہ کردیا اور سب نے فتح کے لیے دعا کی۔

W

W

a

K

S

0

0

t

Ų

c

میں لگا۔ حضرت ضرار زخمی ہو گئے۔ دو سرے ہی کھے

ذخمی شیر دہاڑا اور پلٹ کرنیزہ ہمدان کے سینے میں اتار

دیا۔ نیزہ سینے اور پشت کی ہٹریاں توڑتا ہوا پار ہو گیا۔
حضرت ضرار ا پنائیزہ نکال رہے تھے جو کسی ہڈی میں
پیش کررہ گیاتھا کہ دسمن نے موقع پاکر حضرت ضرار
کوگر فنار کرلیا۔

اسلامی فوج امیر نشکر کی گرفتاری کے باوجود ہڑی ہے جگری سے لڑتی رہی تھی اور د ضمنوں کاصفایا کرتی رہی۔ اوھر کسی تیز رفتار سوار نے حضرت خالد کو ضرار کی گرفتاری کی اطلاع پہنچادی۔

حضرت خالد ہے بین ہو گئے اس وقت امیر کے خیے میں ہونے اس وقت امیر کے خیے میں ہنچاد راجان اول کو سے میں ہنچاد راجان ازوں کو کئے میں ہنچاد راجان ازوں کو گئے والی حالا کے کرماز کی طرف علی گھوڑے دوڑا دیے تھے کہ حضرت خالد کو اپنے گھوڑے کو اپڑ لگائی مگوڑا ہوا ہے با نیس کرنے لگا مگر آگے جانے والے شہسوار کا گھوڑا طوفان سے زیادہ تیز تھا۔ حضرت خالد نے خور سے دیکھا 'سیاہ لباس پنے ' تھا۔ حضرت خالد نے خور سے دیکھا 'سیاہ لباس پنے ' کوئی جال باز آند ھی اور طوفان کو کہا تھا۔ حضرت خالد نے خور سے دیکھا 'سیاہ لباس پنے ' کوئی جال باز آند ھی اور طوفان کو کھا تھا۔ حضرت حالات کے دراتھا۔

فوج آگے دوڑنے والے شموارے کچھ قریب تو

ابنارشعاع ستبر 2014 ﴿

ابندشعاع ستبر 2014 👀

"میں تم ہے آیک بات معلوم کرنا جاہتا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ تم کھے تھے بتاؤ کے۔" "ضرور ضرور اكر ميرے علم ميں ہو گاتوميں آپ كو وهو کانسیں دول گا۔"روی مردارتے بروی سنجید کی ہے

"بيتاؤ عمارك كماتدر ضرار كمان بي ؟"حضرت

" ضرار کو سوجنگی سواروں کی تحرانی میں حصص کی طرف روانه كرديا كياب اوروبال سان كوشاه برقل کے حضور پیش کیاجائے گا۔"روی مردارنے کچ کے بتا

خرینتے ہی سب سیاہی بے چین ہو گئے 'خولہ بھی بھائی کے لیے بے باب تھیں۔ حفرت خالدنے ای وقت حفزت رافع كوسوجنكي سوارول كے ساتھ حسمص کی حانب روانہ کر دیا اور آئیس ہدایت دیتے ہوئے

"ميرے جال باز تيرو!نشانات قدم سے دسمن كي کھوج کیتے ہوئے وحمن کو جا پکڑو اور اپنے محبوب سردار ضرار کو چھڑا کرہی دم لینا۔ "حضرت رافع سو بازہ وم سواروں کو لے کرجوش و خروش کے ساتھ روانہ ہو عَلِيْے۔ حضرت خولہ بھی اس دستے کے بیچھیے بیچھیے روانہ ہو کئیں۔ حضرت خالد نے انہیں روکناً مناسب نہ

اسلامی فوج بے بناہ جوش کے ساتھ کھوڑے دو ڑائی اور نشانات کا کھوج کیتی آگے براھ رہی تھی۔ کیکن کئی منزلیں طے کرنے کے بعد بھی رومی دیتے کا کسیں یا نہ چلا تو سردار کو فکر ہوئی۔ انہوں نے ساہوں کو مخاطب کرے کما!

"جس بن رفاری ہے تم لوک چل رہے تھے میرا خیال ہے کہ وحمن ضرور چھے رہ کیا ہے۔ النذا ہمیں میں اس کا انظار کرنا چاہے۔" یہ ان کی اسلامی کشکراین امیر کا تنگم سنتے ہی دستمن کی گھات

اے طالم پنجوں ہے چھڑ الول ہے میرے بھیا اکیا میں آب مجھے کھی نہ دیکھ سکوں گی؟ کیاتو بھی اے باب کے پاس پھنچ کیا ہے؟ تیرے باب ازور نے تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جام شمادت نوش کیا تھا۔ میرے بھیا آگر توبای کے یاں پہنچ کیا ہے تو میری طرف سے بھر پر ہزاروں

بھالی کی یادیس بھن کابیدرد بھرامرفیدس کرسب كاول بهرآیا اورب اختیار آنکھوں سے آنسورواں ہو

اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہاڑی کے دامن سے رومی فوج کا یک محقروسته برمها چلا آرباب مجول بی ده دسته قریب آیا مسلمان فوج نے دیوانه واراس پر حمله

روی دستہ لڑتے کے لیے تار نہ تھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال نے اور امان طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اخمیس امان دے دی گئی مجمرامیر کشکرنے

"م توگ کماں ہے آ رہے ہواور کماں جانے کا

" ہم لوگ حمص کے باشندے ہیں اور شاہ حيض كالدك لي آئے تھے"

"مم لڑائی کا ارادہ ترک کرکے حمص لوٹنا جائے ہں!"روی مردارنے کہا۔

"ہمیں لیمن ہو گیاہے کہ شاہ حمص آپ جیسے

کوبھانب کیا اور روی مردارے کما۔

غضب کی رفتار تھی۔ حضرت خالد نے دیکھا سهسوارنے منہ ہر ڈھاٹا باندھ رکھاہے کہ کوئی ہجان نہ سے۔امیراشکرنے پر گھوڑے کوارٹ اگائی کھوڑا آڑنے نگا مگروہ شہمواران ہے پہلے ہی میدان میں کودیڑا تھا۔ وہ بچلی کی طرح دور تک رومیوں کی فوج میں گھنتا جلا جا آ پھرای تیزی سے دشمنوں کو کاٹنا ہوا دالیں آجا آ۔ اس کالمیانیزہ وشمنوں کے مازہ خون سے سرخ ہورہا

" پھرتم نے امان طلب کیوں کی ؟" امیر لشکرنے

"كيول؟اراده ترك كرنے كى كياوجە ؟"امير

جال بازوں کے مقالبے کی تاب شیس لاسکتا۔ لنذااس کی حمایت میں لڑنا ہے سود ہے۔" یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ امیر کشکرنے خولہ کی ہے تالی

کو بے چین تھے 'انہوں نے ایک سیابی کو معلومات کے لیے بھیجا مگروہ خاموش رہا۔ پھر حضرت خالد خود اتھے ادر مشموار کے اس جاکر سلام کیااور پوچھا! "الله تمهاري بمت اور برمعائ الم كون بو؟" امیر کشکر کو دیکھ کر متھ وارئے بڑے ادب سے سلام کا جواب دیا اور نمایت دهیمی آواز میں کما۔''اے تم ایک خاتون ہو؟"حفرت خالدنے حیرت اور قدرك مل على عذبات كرماته كما-" جي إل! ميں ازور کي بڻي اور ضرار کي بهن خوليہ "خوله! تمهارے درد کومیں جانتا ہوں 'خدا ضرار کی حفاظت فرمائے۔"امیر لشکرنے بھرائی ہوئی آواز میں

اميريس ايك بهن ہوں۔"

كهااورخاموش بوكئ

"امير!ميراسكون غارت موكمياب عجب تك مين

اینے بھائی کو دھمن سے چھڑا نہ لول چین سے حمیں

بین منتی - اگر بچھے پتاجل جائے توبازی طرح جھیٹ کر

W

W

Ш

ہو گئی لیکن اس کو پکڑنہ سکی۔

تقاله بهى دەاللە كاغضب بن كردابني جانب جھيٽتا بھي

قبرالی بن کریائیں جانب جھیٹتا' بھی سامنے کی فوج پر

بحلى بن كركر مّا ورجد هرجا مّاعقاب كي طرح شكاريراس

وديسر كے بعد روى فوج كى ہمت ثوث تى ان كے

حوصلے بیت ہو گئے اور آخر کاروہ میدان چھوڑ کر

بھاگ کھڑے ہوئے 'وہ شمسوار ایک جانب خون میں

نمایا ہوا گھڑا تھا۔ حضرت خالداس بہادر جوان سے کمنے

طرح نُوناكه شكار خاك دخون مِين تزيمًا نظر آيا۔

(لنيم جعفري)

میں بیٹھ گیا۔ انظار کرتے کرتے کافی وقت کزر کیا اور

وحمن فوج کا پھھ بتانہ چلاتوسب بے چین ہوگئے۔

حضرت خوله كأجمى براحال تفائوه جابتي تحيس كه وم بحر

میں حمص بہتج جائیں اور اپنے بھائی کی صورت دمکھ

لیں۔اسلام کشکر مایوس اور بے آنی کی کیفیت سے

دوجار تھاکہ دورے کرداڑتی ہوئی نظر آئی۔سب کی

نگاہیں وہیں جم کئیں۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کچھ سوار

بوری توت سے کھوڑے دوڑاتے ان کی طرف آرہ

ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ بیہ وہی دستہ ہے جو حضرت

ضرار كوحمص في جاربات توحفرت خوله كي خوشي كي

انتہانہ رہی۔وہ چونس ہو گئیں اور عزم کے ساتھ اپنا

نیزہ سنجال لیا۔ادھراسلامی کشکر کے جوش و خروش کا

عجيب عالم تھا' ہرايك كے حوصلے كايہ حال تھاكہ وہ أكيلا

جوشی روی دسته مسلمانوں کے سامنے آیا عساری

مسلمان فوج الله اكبر كالعرولكا كران ير توث يزع-

ردمیوں کے ہوش اُڑ گئے۔ کچھ مارے گئے میکھ ادھم

حضرت خوله کی نظرجبانے بھائی پر بردی توان کی

عجیب کیفیت ہو گئی 'اینے بھائی کو زندہ سلامت اینے

سلمنے دیکھ کر فرط مسرت سے ان کے آنسونکل آئے۔

مسلمان فوج بھی اس منظر کود کھھ کریے عد مسرور

حضرت ضرار رہا ہو تھے تھے اور اسلامی فوج خدا

کے حضور سحدہ رین ہو گئی کہ انہیں کامیاب د کامران کیا '

ابوہ اپنے امیر کے سامنے سر خرولو نیں گے۔

ای بورے دہتے سے ننٹنے کے لیے تیار تھا۔

ادهر بھاگ گئے

W

W

a

K

S

t

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

والمستركان

حبالوطني

W

W

ہمارے عوام انڈیا ہے بہت متاثریں ۔ ہمیں ان کی الممیں ، ورامے ان کے ذائس ان کی ہے باکی ، حدتویہ علمیں ، ورامے ان کے ذائس ان کی ہے باکی ، حدتویہ متاثر ہوجاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آج کل ہونے والے ایوارڈ شوز اور شوہز کی ہونے والی تقریبات دیکھ لیں۔ ہماری اواکارا میں جس طرح کا لباس پہنتی ہیں اور ڈراموں میں جو ماحول ہم دکھاتے ہیں وہ پاکستالی معاشرے کی اصل تصویر تو نمیں۔ معاشرے کی اصل تصویر تو نمیں۔

ہم نے ایڈین ڈراموں سے بے ہودگی اور کم لباس سکھ لی ہے الیکن ان سے حب الوطنی کاسبق تمیں لا - جس طرح وہ اپنے ذہب کا برجار کرتے ہیں۔ سوپ ہو تو ہر قبط میں روزانہ ایک سین بوجایاے کا ضرور ہو آے ان کے ہر ڈرامے میں اورن سے ماوُرن لڙ کا اوکي اين زبي تهوار پوري شان وشوکت اور اہتمام ہے مناتے ہیں۔ بلکہ نیج یو چھیں تو کہانی تو برائے نام ہوتی ہے زیادہ تر ہولی دیوالی فودرائی را کھی اور من فی کے شوارہی دکھائے جاتے ہیں۔ای طرح مردراے میں بھارت ایات محبت اور ایکنا کا جرجا كرتے ہیں۔ (صرف چرجا بي شين كرتے دراصل محبت كرتے بھى ہیں-) سواارب كى آبادى والے اس ملک میں بے شار تومیں آباد ہیں۔ مختلف ذا تیں ہیں۔ ذات یات کے جھرے بھی ہیں۔ زبانیں بھی مخلف ہں۔ اُس کے باد جود وہ اینے ڈراموں میں ملک سے محبت کے کن گاتے نظر آتے ہیں۔ان کے چینلز تعصب كوموانسين دية وه يك جهتى ادرا تحاد كاسبق وہے ہیں۔وطنے محبت کابرچار کرتے ہیں۔ جبكه الارے يمال تعصب بهت كم ب لوگ

آپس میں مل کررہے ہیں۔ رشے کرتے ہیں۔ لیکن حمارے چینلز چند آیک متصب سم کے بیانات کو نمایاں کرکے وکھاتے ہیں۔ کوئی قوم مظلومیت کا روتا روئے تواس کواس طرح سے پیش کیاجا تا ہے کہ لگتا ہے کہ ظلم کے بیاڑ ٹوٹ گئے ہیں۔

خالصتان تحریک میں بھارتی حکومت نے شکھوں کو کچل کرر کھ دیا۔ ان کی نہ ہمی عبادت گاہ گولڈن فیمپل میں فوج کھس کئی کیکن میڈیانے انہیں اپنی مظلومیت کارونارونے کاموقع فراہم نہیں کیا۔

جبکہ ہمارے ڈراموں میں پاکستان کا عام لینا فدامت پرسی میں شمار ہو گاہے۔ ماڈرن ازم کامطلب ہے ڈرمب اور ملک کی برائیاں کرنا 'جبکہ بھارت اس کے برعکس دکھا تا ہے۔ کاش الوگ اس چیز کو سمجھ لیں تواہیے ڈراموں کے ذریعے لوگوں کی سوچ بدل سکیں۔

باأرب

بدر خلیل سینئر ترین آرشت ہیں اور ان کے کریڈے پر بے شار کامیاب ڈراے ہیں۔ آج کل وہ مختوب کا ہوا ہیں عقیلہ بھا بھی کا کردار بخوبی اور ان کے بخوبی اوا کرری ہیں۔ نیکن اب سننے میں آرہاہے کہ وہ پاکستان جھوڈ کرائے بینے کے پاس کینیڈا جاری ہیں اور اب وہیں رہیں گی۔ ہم نہیں جانے کہ اس کی اصل وجہ کیاہے آلیکن کنے والے کہتے ہیں کہ آج کل اصل وجہ کیاہے آلیکن کمنے والے کہتے ہیں کہ آج کل خابی ہوئی اوا کارہ کواس میں نمیس لیاجامہا خلیل جیسی منجھی ہوئی اوا کارہ کواس میں نمیس لیاجامہا کہ باہرے آرٹیسٹوں کو بلاکر کاسف کیا جارہا ہے۔ بو بہرمال زیادتی ہے۔ (جی اس کے کردار میں نظر آرہے جو بہرمال زیادتی ہے۔ (جی اس کے کردار میں نظر آرہے چرے ہی ہر چینل پر ہاں کے کردار میں نظر آرہے چرے ہی ہر چینل پر ہاں کے کردار میں نظر آرہے

ورحقیقت تی وی کے لیے اچھا لکھنے والوں میں اکثر خواتین را کنرز کی ہے۔ پاکستانی ڈراموں کو ہندوستانی چینل پر نشر کیے جانے ہے پاکستان کے بارے میں غلط تصورات کو ختم کرنے میں مدوسلے گی۔ (''مگربول"اور ''فراک لیے ''جیسی فلمیں بناکرہمیں) کہ پاکستان میں حالات بھیشہ خراب رہتے ہیں اور ہم خوش باش زندگی خاب رہتے ہیں اور ہم خوش باش زندگی خبیں گزار سکتے۔ ان ڈراموں کے ذریعے لوگ (اندلی کرار کے۔ ان ڈراموں کے ذریعے لوگ (اندلی کرار کے۔ ہم ان ہے بہترزندگی گزار رہے ہیں۔

W

W

a

k

S

0

عمل

اردن سے تعلق رکھنے والے گلوکار اور موسیقار "عمرالعبداللات" نے گلوکاری ترک کرنے کا فیصلہ کرایا اور اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام سے اظہار یکھنے کے لیے اپنے تمام پیشہ ورانہ معاملات سے مشہروار ہوتے ہیں۔ (اسے کہتے ہیں صرف باتیں نہیں 'عمل بھی) انہوں نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فلسطینی ساتھی نسل کئی جیسی خوف ناک صورت حال سے گزر رہے ہیں۔انہوں خوف ناک صورت حال سے گزر رہے ہیں۔انہوں نے اس سے مہلے مصریمی ہونے والا اپنا کشر شاور وردہ امریکا بھی آتوی کرویا ہے اور ایک کمپنی سے ہوئے والا اپنا کشر شاور والا اپنا کشر شاور والا نیا کشر شاور کی کمپنی سے ہوئے والا اپنا کشر شاور کی کمپنی سے ہوئے والا اپنا کشر شاور کی کمپنی سے ہوئے میں کا معاہدہ بھی اب ختم کیا جا ویک کمپنی سے ہوئے والا اپنا کشر شام نیک والا نیا کہا کہا کہا ہی تمام نیک میں کا نے اور اپنی تمام نیک عمر نے اپنے تمام گائے اور اپنی تمام نیک



آپانهیں نہ چھوڈ کرجائیں۔) نقطہ نظر

معروف ڈراہا نگار عمیرہ احمد کا کمنا ہے کہ ''پاکستانی میڈیا میں خواتین چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ (عمیرہ! ذرا نظردوڑا میں تو ہر جگہ ہی نظر آئیں گی۔) ہمارے بارے میں سوجا جاتا ہے کہ یہ ایک قدامت پیند ملک ہے جہاں خواتین کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیاجا آ۔ گرہارے پاس خواتین فنکاروں کی کمی نہیں ہے۔ گرہارے پاس خواتین فنکاروں کی کمی نہیں ہے۔

ہں-) دوسرے ددہم تی وی" ابوارو کی تقریب میں

ملطانه صدیقی بدر حلیل کے ساتھ جیٹمی تھیں کہ نواد

خان (جم سفرقیم) این جگہ سے اٹھر آئے اور انہول نے

ملطانه صدیق سے براہ راست آکر کماکہ وہ ان کے

ساتھ آگر جینھیں ورنہ وہ تقریب سے چلا جائے گا۔

(فوادا فرمائش كرنا غلط نهين اليكن أكر ادب آداب كا

خیال کرلیا جائے تو بھتر ہے۔ودھو کہتے ہیں نابادب

بانصیب بے ادب؟) فواد خان کے اس روتے کوبدر

فلیل نے بہت محسوس کیا۔ان بی روبول کی وجہ سے

وہ آب ہا ہرجارہی ہیں۔ (بدوجی! آپ کے پرستار آپ کی

بهت قدر اور عزت كرتے ہيں۔ چند لوگوں كى وجہ سے



(عبدالله طارق مهيل\_نيات) الم عواى مقبوليت ركف والى قيادت في نظير بحثواور میاں نواز شریف کومشرف نے جب تک جاہا ملک میں واخل میں ہونے وا۔ جب دہ والی آئے توسیای مودے بازی کے بعد واپس آئے۔ مسلم لیک ن سادہ اکٹریت اور عوامی مقبولیت کے باوجود حکومت قائم ارنے کے لیے اصل طاقت ور فیصلہ سماندں کے 275

W

W

(روزنامه جمارت) 🖈 سينر صحافي راز درون خاند سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس کیے وہ بھری برم میں راز کی بات کمہ جاتے ہیں۔ صحافی کہتے ہیں میاں نواز شریف اور راحیل شریف میں اختلافات کی وجوہات سے ہیں کہ مشرف کے ساتھ كياسلوك كياجائي - بھارت كے ساتھ دوسى ندكى

(لفشننك كرال (ر) عاول اخر) الله بنويارك المركز لكفتاب كدجزل راحيل شريف نواز شریف سے ناراض میں اور بیاراضی مشرف کو نواد سریب بر برائے دیے برہے۔ پاکستان سے نہ جائے دیے برہے۔ (مظفراعبان قلم رو)

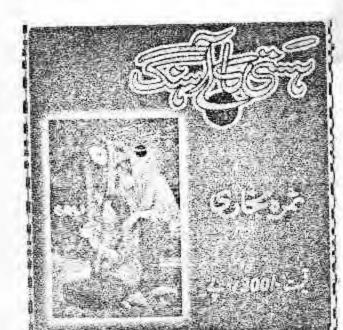

(حالاتکہ ہاری کلوکارہ کے ساتھ یہ ناانصانی نی نمیں۔ہم راحت فتع علی خان کے ساتھ ناانصابی کو بھی ابھی بھولے حسیں ہیں)اور بھارتی میوزک ممینی سے نيب كانام شامل كرتے كامطاليه كيا ہے۔

المرالقاوري كاس قدر زورو شور عدران من نكل آناس بات كي دليل ب كه تبديلي كے فيلے كو امریکہ سے کرین سکنل مل چکا ہے۔ جس ظرح 2001ء میں جزل مشرف نے ایک فون کال پر ملك كي متقبل كافيعله كرويا تفا-اب 2014ء میں امر کی افواج کی افغانستان سے واپسی سے قبل امریکه کوایک اور جزل مشرف در کارے سوال بیہ كياياكستان أيك اورجزل مشرف كالمتحمل موسك كا؟

(سدوجيه حن بارت) 🖈 جارے ہاں زیندر مودی جیسے متعصب فخض کا وزرِاعظم کیا کونسلر بنتا بھی مشکل ہے جبکہ بھارت میں زیندر مودی ایک عام بھارتی لیڈر کے طور پر ابحر کر سامنے آیا۔لیڈر میں لوگ اینا پر تو دیکھتے ہیں۔ بھارتی عوام کومودی میں اپنا آپ نظر آیا تواس کی دجہ میں محید بھارت کا متوسط طبقہ بھی مودی بی کی طرح

(اسربرزادهدزرابث کے) امر کی لاؤلوں نے ہم پر "ہماری جنگ" مسلط كردى اورنى وى جينلز كوافيون كھول كريلانے كے كام پرنگادیا۔ آپ یہ چینل و <u>تکھیے</u> اور خاص طور پر <u>۔</u> وان نیوز ،جس نے مرنے واکے فلسطینیوں کے لیے أيك بارتهمي شهيد كالفظ استعال نهيس كيابه جب بهي خبر دئ ان الفاظ مين وي كه اسرائيلي كارروائي مين اتخ فلسطینی بلاک ہو گئے۔ "مہاری جنگ"کیاس داری کا حن اوا كرديا- غنيمت بكد اس في مرف وال 13 يموديون كے ليے أنشهيد الخالفظ استعال نهيں

كيا مطلب بي بحتى؟) "افرأ تفريح" ركها كيا ب (كىيى قلم بھى افرا تفرى بى كاشكارنە ، وجائے-) جونعد مِن تبديل بھي کيا داسکتا ہے۔ (کميس کاسٹ ي تبديل نہ ہوجائے۔)اس کا اسکریٹ واسع چوہدری نے لکھا ہے اور اس فلم کی ہیروئن کے لیے صبا قمر کا انتخاب کیا حاجكا يرايت كارنديم بيك بن- (اور ميرويقينا" المالول خودای مول كے؟)

باكسّاني كلوكاره زيب نے بھارتی فلم "الي وسے" كي لي كنا السونا سونا" كايا تفا- مرجب بعارتي موزك كميني في سوشل ويب سائت ير كاناأب لود كيا تو اس میں پاکستانی گلو کارہ کا نام ہٹا دیا۔ (ان کی ذہنیت کا اندازہ کریں ذرا) اس گیت میں جہاں فلم کے ڈائر مکثر الميازعلى أورميوزك ذائر يكثراك آررحمان كوكريثث واكيا ب وبن بطور كلوكاره صرف عاليه بحث كاتام شامل كياكيا ب ساكتاني كلوكاره كے ساتھ اس ناانصاني پر سوشل میڈیا بران کے پر ستاروں نے احتجاج کیا ہے۔





W

W

خواہشات فلسطینی عوام کے نام کرتے ہوئے کما کہ میں فلسطینی عوام کو بتا دیتا جا بتا ہوں کہ میرا کام اور میرے سارے گانے خاص طور یران کے نام ہیں۔

یا کتان کی مملی خاتون کوہ بیا شمینہ بیک جنہوں نے 2013ء میں رنیا کی بلند ترین چولی ماؤنث ابورسٹ سرکی تھی۔اب انہوں نے آیک اور اعزاز ماصل رايا ہے كہ حال بى مى سات براعظموں كى بلند ترین چوٹیاں کامیانی سے سرکی ہیں۔اس طرح وہ بہلی مسلمان اور یاکستانی خاتون بن کئی ہیں جنہوں نے بداعزاز حاصل كياب- (بهت خوب تميند! آپ نے مسلمان اور یا کستانی خواتین کا سربلند کردیا-) تمیندنے براعزازمال 2014ء مين حاصل كيا-

معروف اداكار احميث يون توتى دى ير دراب اور لائيو شوز كرت تظرآت بين ليكن اب وه في وي اسكرين سے فلم اسكرين برجا بينيے ہيں اور معروف اواكاروقكم سازهايول سعيدتي كاميذي قلم مين عنقريب نظر آئیں گے۔اس فلم گانام فی الحال (یہ فی الحال سے





3- EZ LE إندول كوالحجى طرح پھينٹ ليس پھراس ميں چيني

اور ممهن ملائي- ممن نه مو تو تيل بھي استعال

كرسكتي بين اور مزيد يحينث لين-ميده ويكنت عاؤور

اور كو كوياؤور ملاكر مزيد كمس كرين- آميزه جتنا احجا

يجان كريس ك- اتن عي براؤني زم يخ ك-ساني

من آميزہ واليں۔ پر سلے سے خوب كرم توسے ير

سانچه رکه کرمین منت تک بلی آنچ پر بیک کریں۔

سوئی کی مددے چیک کریں۔ عموا "بیس منٹ میں

بِراوُنيز تيارِ موجائے كي كيان آكر ضرورت محسوس

كرين توالي من كے ليے مزيد تو عير د ہے ديں۔

چکن میٹاسٹک

چکن یون کیس

ملصن لهسن ادرک

آدهاكلو

آدهاك

آدهاكب

حب ضرورت

W

W

Q

5

0

خملەمج اكماكم حائكا فجح زرهدهنيا اك جائے كا ججيه بلدى ایک چوتھائی جائے کاجمجہ وكهان كيجي أيك چو تفال كب حسبذا كقه حب ضرورت

المتاحق المي كاپييث

شله من کاٺ لين- فرائڪ يان ميں تيل گرم كركے شملہ مرج تمام مسالوں كے ساتھ دومنٹ تك فرائی کریں۔ المی کے گودے کو چھان کر گڑ میں ملائیں ' پراس بیث کوشله مرج میں ملاکر اتا یکائیں کہ گاڑھا، وجائے۔ مزے دارا چارتیارے۔

چکن چلی رائس

بغيراري كاعكن آرهاكلو حإركب البحياول شملهم آرهاكب ثماثوييث تين كهائے كے وقع من من بيد حسبذاكته حب غرورت

گرم تیل میں چکن فرائی کریں۔ بھر نماز ہیٹ سن من بيث ساه يس من اور نمك وال كر بھونیں' اس کے بعد چکن اور شملہ شامل کر کے۔ یا چ من تک ایکائیں ، پھر گرم اللے ہوئے جاولوں کے مائي بيش كرين



هني چکن Tealthe دو کھانے کے چھے جار کھانے کے چھے الك كحانے كا فيح 3282 6 صبذاكته أيك جوتفائي جائئة كاجمجه حب ضرورت

چکن میں نمک مرح مرچ السن ادرک بیث شد اور کیجب اچھی طرح کمس کرے رکھ ویں۔ آدھے گھنے بعد تھوڑے تیل میں ہلکی آئے ہر چکن کل جانے تک یکائیں-روغن اور آجائے تو بھون کریا یک منٹ کے کیے وم پر رکھیں ' پخرچیاتی کے ساتھ کرم

W

: 171 يخ كادال مفدزره اجوائن

آدهاجائ كالجحيد ويكنكماؤؤر حسيذانقه حب ضرورت

چے کی دال کورات بھر کے لیے بھودیں۔ مسح اس كاياني نكال كرسفيد زيره 'اجوائن اور نمك كے ساتھ بلینڈ کرلیں۔ آمیزہ یکجان ہوجائے تو بیکنگ یاؤڈر وال كراجهي طرح بهينا لين عركهان كر جميح كي مدوے بکو دوں کی طرح کرم تیل میں ال لیں اور المی کی تھٹی میٹھی چینئی کے ساتھ پیش کریں۔

المناسشعاع

نمك مرخ مرج مده كمن بيد كميز السن بیث اور چار بری مرجیس پیس کر کمس کریں اور آئس كريم النك يا شاشك التك يرحب بندههاو كراكائي- آدها كمن ركه كرمك تيل من سنري ہونے تک تلیں اور کیجب کے ساتھ پیش کریں ۔

چكن قيم من (كوشت يا الوجمي ليے جاسكتے ہيں)

209 2014

= UNUSUPER

💠 پېراي نک کا دائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ہر پوسٹ کے ساتھ اللہ میلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اعظمے پرنٹ کے

المنهور مصنفین کی گت کی تکمل ریخ الكسيكشن 💠 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نارىل كوالثي، كمپريىد كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احیاب کو ویب سائٹ کالنگ دیر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



بحاب لينے كي ضرورت سيس موتى تكر آپ جا بي توكر مياني میں تولیہ بھکو کرنچوڑیں اور تین ہے جار مرتبہ چرے برر کھ لر ملک ملک ہاتھ ہے وہائیں چرکم از کم دومنٹ کے لیے چرہ ای کرم تولیہ سے ذھانی لیں۔ اعلاے کا ماسک لگا تھی۔ دس منٹ بعد منہ دعولیں اور ٹوننگ کے طور پر عن گاب كاميرے كريس ياروني كي مدوے تكاليس-مرجمائي مؤلَّى ، كملائي مولي جلد كي صال خواتين

والندننگ فيشل كرين-رات كوچار تيخيج دوره مين آدها لیموں تجوز کر رکھ رس۔ سی ای سے ہوئے رورہ سے چرے پر مساج کریں۔ بھاپ کے لیے کھو لتے پانی میں چند قطرے زیتون کے تیل کے شامل کریں اور دو منت تک تولیہ ڈھک کر ہمای لیس پھر برف کے عمرے کے کرچم یہ رازیں۔ نماٹر کو بالائی میں کچل کرماسک کے طور پر لكاين - چندمن بعد جرود حوكر كحير ايود ي ايعندر کے عن سے نونک کریں۔

بردعتی عمرکے اثرات کورو کئے کے لیے اپنی ابعنگ بیشل کریں۔ زیتون سے تیل میں برابر کا پانی ملا کر ہیںنٹ لیں پھر ملکے ہاتھ ہے مساج کریں۔ یا جو کے دلیے میں وده ما كرگاڑهاما بيث بناكرماج كرين- فتك وف يرا بارلين بهاي لين- بعاب واليابي مين بھي زيتون كا ثیل ملالیں۔ بھاپ لینے کے بعد کم از کم دوبرف کے مکزوں ے تکور کریں۔ آنڈے کی سفیدی میں شد ملا کر ماسک لگائمں۔خوبائی کچل کر بھی بطور ماسک لگا عتی ہیں۔ٹوننگ

كي لي ليمون كامن الكائمن-کیل مهاسوں ہے نجات کے لیے ایکنی فیثل کریں۔ تحوزی می چینی کو تھوڑے سے پانی میں اتنا کھول لیس کہ م کھے وانے باتی رہیں۔ مجمر ملکے ہاتھوں سے مساج کریں۔ (يه ساج آب بر عفة - بغير فيشل عبي رعتي بس) كيل مهاسول والى جلد بعاب كى متحمل نسيس موتى-مسور كى وال دوده مي بعكوكر بيل ليل-يه أميزه بطور ماسك لكاتمي-بيتا كل كربهي لكاعتي بن-ملتاني مني كابهي اسك لكاسكن میں اور نیم کے بتوں کا پیٹ بنا کر بھی اطور ماسک لگا عتی یں۔ نوز کے طور پر عن گلاب لگائے۔ يادر كھيے!كوئى بھى فيشل مينے ميں زيادہ سے زيادہ دو بار

اور کم سے کم ایک بار کریں اور فیشل کے بعد کم از کم آدھا محند جو لھے کے زویک جانے سے گریز کریں۔



Ш



أكرجه خوب سورتي عمري محتاج نهين وفي إورخواتين برعمرين خوب صورت تظر آعتي بين- الهم پيس سال کی عمرکے بعد جلد کی بازگی شاوالی اور صحت برقرار رکھنے تے کیے مینے میں ایک بار فیثل کرنا نا گزیر ہو جا آ ہے۔ فینل اور خوب صورتی ہے متعلق تمام مسائل کے کیے منظے بیونی پارلرز کارخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھ مِن بِي ايك عمد وليشل كر على مِن-فیشل کی جار اقسام میں ۔ ناریل فیشل 'والنسند ک

فيشل المنى ايجنك فيشل اورايكني فيشل-آر خوش فسمتی ہے آپ کی جلد ہر قسم کے مسائل ہے یاک ہے تو آپ مندرجہ زمل طریقوں سے نارمل فیشل کریں۔ منہ وهو کر سادہ دورہ سے رونی کی مددے چارے کا ماخ كري \_ \_ يا ي من تك كلينز تك كرن كے بعد سادہ رولى سے ہمرہ ساف كرليس عار بل جلديس

